و داند در قران اک

تفسي

(محکمل) حلد(۸)

افادات

صنرت وناصوفى عبد عير سواتى دام عبم خطيب جامع مسجد نوس گوجرانواله (طبع گباران)

جُمُّ لَهُ كَفُوق بَكُونَ الْجَمَنُ مَكُونَ الْعَرَانُ اللهِ الْعَرَانُ اللهُ ا

م- مكتبه دروس القرآن فاروق سيم كوجر نواله 2- كتبه رشيد بيرسرى رود كوئيد

3- مكتب قاسميه اردوبازار لا مور

4- مکتبه سیداحمه شهیدار دوبازار لا مور 5- کتب خانه مجیدیه بیر ون بو برگیث ملتان

6- مکتبه طلمیه جامعه بدنوریه سائٹ کراچی ۱۲

7- كتب خاندر شيد بيراجه بإزار اولينذى

8- اسلامیه کتب خاندادٔ اگامی ایب آباد 9- مکتبه العلم ۸ اار دوبازار لا هور

10- مکتبه رضانیه اقراء سنٹر ار دوبازار لا ہور

## سورة الاعراف مكل فهرست مضام بمعالم الحفال في دور القراب حليد فهرست مضام بمعالم الحفال في دور القراب حليد

| GENERAL STATE OF THE ASS |                       |      |                                                                      |
|--------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| صع                       | سنون                  | صفح  | منون                                                                 |
| 9.                       | آيات وترجيه           | 14   | پښ لفظ از الحاج تعل دين مي اعلوم<br>پښ لفظ از الحاج تعل دين مي اعلوم |
| 4                        | · ·                   | 2    | سخالي مرنقر المحارشون فالسرنق المراه الم                             |
| 81                       | مضابین قرآن           |      | سورة الاعراف                                                         |
| PY                       | اعمال کا وزن          | 71   | درس کول ما آست ا تا یا                                               |
| rm                       | اعمال كي نشكل وصورية  | "    | آبات وترحمه                                                          |
| 44                       | ایان ذربیرتفل         | 19   | نام اوركوالعث                                                        |
| 4                        | درود مشريعين کي مركمت | "    | مضامين سورة                                                          |
| (°<                      | عباری اور ملکے اعمال  | ۳.   | اصلاح جمع عالم                                                       |
| ( A                      | تمكين في الارص        | . // | بنویت عامه                                                           |
| 49                       | اقامت دین             | ٣,   | سالفة سورة كى ساتقد لط                                               |
| ۵۱                       | ورس ومم أيت ال تا ١٧  | **   | حروب مقطعات                                                          |
| . 4                      | آیات و ترجمبه         | 11   | نزول کتاب اورنسلی                                                    |
| 11                       | ربط آیاست             |      | كناب كي عرص وغاميت                                                   |
| ۵۳                       | لنحابق نهيع انساني    | 44   | انباع كاتب                                                           |
| 00                       | عظمت النان            | i    | اصحاب اعراف                                                          |
| ۵۵                       | فرشتول كاسحبره        | 11   | قران سي ففات                                                         |
| ۵۲                       | البيس كا انكار        |      | لبصن قومول كى ملاكست                                                 |
| ۵۷                       | آگ اور طی میں افضلیت  | 41   | انبياء اور احم سے بازىيس                                             |
| 09                       | حدادر کبر             |      | درس وم (۲) آست ۱۰۲۸                                                  |
| •                        |                       | . •  |                                                                      |

~

ابس كى رسوانى بر راط آبات Af ابناء كى لغنس A pe آیات وترجم ر اسانی کی درخواست AD ربطآبات ۲- المجي وتمنى A شیطان کی دعا ١١٠ زين لطوقرارگاه 16 شيطان كاعزم مه زندگی اموت اور نعتیت 19 أكے اور تیجھے سے اعوا د ١٥ ورس فخر (٥) آست ٢٦ تا ١٢ 9 ( دائش اور بالمی سے اغواد ١١ آيات وترجم أوراور نح كي حبت ۲۸ ربط آیات 94 اكثرست ناشحر كزارس الباس كى المميث ورس تخرده) آیت ۱۹ تا ۲۲) نزول بېس 9 أياث ولزجمه را سنرعورست د بط آیات okol Z www <r 90 حنت من مكورت ۲۶ سنے لباس کی دعائیں 94 بنيادى منرور باست الباس دربعر زمنت 1 لأممنوعه ۷۵ تقوی کالباس 91 شيطاني وسوسه ٢٦ اشيطان سے احتياط 99 امتناع شحركى وجومإست ۱۱ درس تتم (۸) آیت ۲۸ تا ۲۱ 1.1 أوم علبهالسلام كي لغزش ٨> أيات وترجير 11 زوجين كى ستر لويثى ٥> ربط آیا سند 1000 شبطان کی شمنی ٨٠ برينطواف 1.0 ورَكُ مَثْمَر (۴) آيت ۲۵ تا ۲۵ M فاسرتاو الدست 1.0 اللزنغام فأيرا دنزاد العرعد ( أمات وترحمه

افلاس في العادث الماد العامد لعيث لعدالموث باست یافت اور گاه لک محرامول كى خامرخالى نماز کے وقت زیرت 995 مؤرث کے بلے بروہ کا حکمہ 117 الرف كالمانس ورس نجر (٩) آیت ۲۲ تا ۲۲ أبات ومرحمه ربطآلات طرس وحرمت كي شاد مركبري تعربي مباح اورنا فأنززنت يكنره رزق العامات حرام الشياء الناسول کے الٹراہ مقرره وقت ورس دیم (۱۰) آبیت ۲۵ آکا أيات وتركم اولادِ آ دم سےخطا ر

149 المحذبان اوتنجران 11 افة اعلى النتر اقراركمنر I have been 110 آلت وترجم ريطآبات 1 pr of حيم العلم MA دوم ری سزای توجید 140 ۱۱۵ مومد کا حصر 100 126 mile 117 در در واز دعم (۱۲) آیت ۲۰ 100 أأيات وترحمه 116 11 اربطآيات 100 كذبين اور شكيرين كالسي 100 مؤرنول کے لیے منت M الرورن مصائي مرابب يافتكي براظهار تشكر MA حبنت کی وراشت 170 10. درس سنروهم (۱۲) آبیت ۲۴ تا ۲۶ 154 آیات وترجمه

دبطآ پاستند،

104

-

۱۵۶ م*راست اور رحم*ت 141 اللاك السرين مكاوسك ١٥١ معدل كانتظار 11. اسلام کے خلاف، الیک الله ١٥٤ عارے كاسودا 111 عبب الحرثي في الأش ورت انزدیم (۱۲) آمیت ۵۷ IAM أخربت كالكار الغراف محمم كمين ارتطايات سنغ دن کامزورت تخليق كإننات INC حينيول كوسلان ١٦٢ عيايت يا ندريج 110 استنوبي على الحرش MY ورس حيادم (١٥) آست ٨٨ تا ١٥ ١٦٥ منعب وروزكي دور INA 119 عالم خلق اوراسر الطآلات 191 ابل عاف كاخطاب المل وزخ ـ 142 194 زوز خوں کی غلط قیمی ورس مفرسم (١١) أيت ٥٥٥٥٥ دوزخیوں کی فرمانش ۱۷۰ اکات و ترجمه دنىرى زندكى كا دھوك ا> الطآيات السرتعالى كى طوف سے باعث ني الملا وعاكاطريقة 190 ٣>١ وكرباكبروبايد درس بانزدیم ۱۵۱ آیت ۵۲ نا ۵۳ 194 ٣٧١ مخفى ذكركى فضيلست آیات وترحمبر مفصل کی مسالیات اختلامت آئم 192 قرآن کے علوم پنج گانہ ١٤٥ وكرمالحهركي فيما تعست ملتت وحمدت كابيال ۱۷۶ **زبان اور دوحے سے** ذکر 129 مثنتهات كابيان ۲۷ استجا وزکی السیندیدگی Y --

<

٢٠١ الطِلَايات فادنى الارض 441 البشرست رسول غوفت والمبد 444 ٢٠٠٠ مول تطويمونه ور بنزدم (۱۸) آبت ۱۵ تا 774 « مردوزن می تفارت 744 آانت ومرتمه ٢٠٢ مردورت كا دائره كار بطآلت 11 2 ر ابتری نفیدند ہونس اور بارش YHE ٢٠٦ معصوم دن ي ولاي الن المن المن المن إرش اور تصنى العشت ابنياد كامقصر ٧٠٠ قوم کي تکزيب الى درايدمات وناات \*\* ۲۰۸ متحقین سنجاست شردول کی دوباره زندگی ٢-٩ استحقال ١٠٩ وی اللی کی صرورت واجمیت \*\* ١١٠ وين سن يا ايت ٥ أهيى اورنا فض زمين كي مثال 746 ٢١٢ م يات وترهم درس نوزدهم روا) آیت ۵۹ آيات وترحمه " دبطآیات THO ابناء كروافغات ۲۱۳ قومهماد حضرست نوح علدالسلام كاتذكره المحضرت مودعليال 444 ۲۱۵ ادرس توحیر سوالنح ما سند TTA ۲۱۷ **قوم کی الزامرترا**نثی 77. ورس توحير المحضرت ودعليالسلام كاجواب امرادكي مخالعنت 171 ٢١٨ تذكره الغامات الليد TMM حضرست أرح على السلام كاجواب ٢١٩ ورس ليستي و (٢٢) آئيت ١٤٤٠ 777 دى جى ئىسىدىن ئىساسىت ا۲۲ آیات وترجمبر ورس تمرز ۲۰) آمیت ۱۳ تا ۱۴ الإلبات 700 آيات وترحمه

۲۲۵ فتل ناقه اورشا دست علی خ آباؤ واعاد كمعود 7<1 ۲۲۷ ایل ایان کی علیحدگی YKY فيلط انظار ا۲۲۶ مسع موتی 74 2 وقيرعاد كاحال اله المحتى مقابله طال KKM قوم عادكی دعا ۲۵۲ ورس مسبت فینی (۲۵) آیت 457 فرم عا ديم عذاب ۲۵۳ آبات وترحمه Pp ابل أيان كالجحافر ۲۵۲ ريط آيان 446 ر حضرت لوط عليه السلام 11 ۲۵۲ مشترک اور نفرق حرام ورس ليست سر (۲۲) آيت ۲۲ تا ۲۸ ک Y < 1 أيامت وترجمه م فحاتی کا ارتکاب 4<9 ۲۵۷ سٹنویت کے فی کے جائز ذرائع YA -۲۵۸ فوم لوط کاسلوک فوم تمرود كاوطن YMI مصرات صامح علداللاه ٢٥٩ قوم ليعذاب TAT الواطات كى نشرعى سزا درمس توحيد TAM أولتني لطور مبرثه ٢٦٠ ستوب رافي کے نامائز درائع 410 احانات اللي ۲۶۲ مولانام دودي كامهو 417 ٢٦٧ ورس سين ول أبت ١٨٥٥ ١٨٨ فوم تمودكي سنريث ورمن فيدف جهار (٢٢) آيت ٤٥ آ ٩١ آيات وترجب آبات والرحميه البطرايات 419 19. عنكرين المرتف عفيان من مركالمه ۲۲۷ مرس می کستی 491 ۲۶۶ درس توحیه اوملني كافتل عذاب اللي كانزول 494

٢٩٢ / أزمائن بصورت راحت اب تول مب کمی MIA ۲۹۲ اجا کک گرفت 11 ف وفي الارض ٢٩٢ وس ليبين (٢٩) آيت ٢٩ تا ٢٩ دامة كى ركاوسك محجى كى نلاش ٢٩٤ كيات وترجمه ۲۹۸ ربط آبایت 471 عدوی مرتری ٩ ٢٩ ايان وتفتوي كي تركات م*ذا في فصله كا*انتظار ٨٨ ١٣١ منين كي كرفت ورى دايس mrr ۲۲ مرکت کامفنوم 240 ربطآلات State Lie قوم کی طرف سے دہی 477 ۲۰۰۷ مالیسی کمبیره کناه سب 474 وبكر أنبيا وسيسلوك ٥٠٥ محقى مربرسيد بي فحرى لفظ عودي تشريح 11 ۲.۲ ورس ی رس ایت ۰۰ مشركانه عقائر سي بزاري 279 ٢٠٠ أمان وترحب توكل بمرضا ديوم بإطله كالتاع ٣٠٩ ربط آيات 44. ١١٠ مقام عبرت عذاب اللي ٢١٢ حيايات ثلاثه حضرت تعييط السلام الهارافوس 441 الالا ملاكت توجيكناه وس في سيس المرا الميت ١٩٥٢ م 227 دِلول پرقهر 444 أمات وترحمه زمېني<u>ت اقرام اورسن</u>ت السر و سالقہ الم کے مالات ٣٣ ۱۲۴ رنباء کی واضح مانتی أزمائش بزرايه براحالي أورتكليف 220 ٢١٦ كازين كى موط دهرى 27 صيرا وشكر وكليف كي سجائے داست

).

٢٢٥ ورى كى ما آيت ٣٣٨ أيات وترجمه ورسى والسياك ٣٨ ربط آبات 444 11. cist الماحين كالعتاب يتمقت in the ٢٣١ ماحرايان ك أفي 777 موی علمهالسلامه کی لعشت الفرعون كارة عمل 446 ۲۲۲ سخنت سزاکی دیملی لفظفرعون ٣٢٣ ما حرول كى دائسنخ الايانى ルドルンラ 440 ٣٢٢ دعا شے صبر فرعون ستبخطاب معجزه اوركاميت اسلام بيمويث 449 بنی اسرائیل کی آزادی ٢٧٦ أيات وترجبر غلامول کے لیے احد مسلانوں بھوغی غلامی دوکھیم محجہ ہے ٢٣٧ دلط آيات 24 ۳۵۰ منزان فرعون کامشوره ۲۵۲ فسادی تعربیت ورس کی دو (۳۲) آیت ۹ 74 أبات وترجم " مجودانِ فرعون 120 ۲۵۳ سزای تجدیز دبطآ باستند معجزات كاانكار ۲۵۴ استعانت بالشرا ورصيه 724 بعثت إنباء كامقص ۲۵۵ بنی اسائل کی ہے سبی TLA عاد وگروں كا اجتماع ۲۵۱ درس می وین روس) آ ٣٨. جا دوگروں کی عزست افزائی ۲۵۷ آیات وترحبر 44. ھادو*گروں کا کرین*ے ٢٥٨ ربط وآيات 411 عصعاست موسى عليه إلىلام ۳۵۹ *آزانشس کا* اصول

۲۸۲ عثیفی تصویحا دست فخطسالي 7.7 ٣٨٣ بني الرائيل مي فضارت نوشحالي برازانا 4.4 " تنگرمتی میشکون ٢٨٢ زات الزاط كا واقعر ١٨٥ احالات اللي كي ياد ایان لائے سے انکار 4.0 ال ورس مي شيخ آت ١٨٢ ١٦٨١ أزان ورا زمائق ٢٨٧ أمات وترجيد بے در بے ممائے 14くしいいいいいいいからしてい ٢٨٩ ريط ٢٠١٢ ي M.A ا فانون كامطالبه 1.9 آمات وترجم ١٩٠ اعتكات كى مت دلط آيات 41. ٣٩١ موسى عليه السلام كى حانشيتى 111 آل فرعون برعذاب ۲۹۲ اسلامی حکومست کی فرمدواری دعاكي درخواست 414 الإين عليدالسلام كروصيت المريخ 414 ۲۹۳ النترسين كلامى ۲۹۵ رؤست الني كي درخواست VID دراسعفالي ۲۹۶ سخلی اور بهاری شکستگی فلافت ارضى كى تندلى MIX باركت سرزمين ٢٩٧ زات مح عاب PIC ۳۹۸ موسی علیالسلام ی مهوشی اور افاقه قوم فرعون كى تبابى 719 ورس مي موني ابت ١٣٨٦ ٣٩٩ أخرت من روست اللي " موسى على السلام كونصيحت. MY. أبات وتزهم いんしいいいいいいいいりいかいいのいい بعداز المكاست آل فرعوان TT 273 22 11 11 بن يست فوم ١٠٠ ربطآيات. إله بنانے كى ورخوائست Cabo ٢٠٢ تزات بطونصحت توسل كاعلط تصتق

12 100 COL ينك بالكاب ٢٢٦ مرست كى صرورت 664 افرانوں كا تھر ٢٢٧ رحمت الني كانزول 444 آيات اللي سے محرومی ويرع لي ووا آيت ١٥٥ 100 مجيح راشت كانتخاب ٢٢٩ آيات وترجم اعمال كاضياسع ٢٣٠ رلط آيات いいかしいり ٢٣١ لمك ف الاسما MAY المشراوميول كانتخاب أبات وترهم MAR ربطآيات ۲۳۳ براش نی اوردی 900 سونے کا مجھرا ٢٣٧ انبلاومن عاسب الشر MAY : الرات كي المحت ٥٢٥ ورس حل مر (٢٣) آب ٢٥١ 1440 . کھوے کی کیستش ٢٣٦ آيات وترجم ٢٢٠ ديط آيات قوم کی ندامست M ٢٣٨ موسى علية لسلام كى دعا موسی علیدانسلام کی والسی 441 ٢٣٩ ونيا وآخرست كى عيلاني فردون عليه السلام كي سرزلس كإرون عليه السلامه كي وضاح ر مودى وجرتمير مولى على السلام كي دعا المم عذاب اور تمت 470 درس حل ملك آست ٥١ الملكم رهمت فاصر كے متحقيم 444 ا ورس جل حمار است > ١٥ نفول أياب وتزهمه 479 سورة الاعرات براكب نظر آيات وتزيمه ٢٢١ ربطآيت انسان کی انتہائی نسیتی ونيامس ذلت اتباع نبي احيّ م تدى سزا بنی اور رسول 4.

الم وي اور بن الاقواحي بي لفظ ای کامفنو 494 Blish Enlin Ker زان ي مفاظت 497 ١٧١ المتراور رشول ميايان صورعلياللام كالحي لقب الما من بيست لوك الم الم المادة 494 وْيِالْرُكْ بِحَالَى قَالَىٰ ١٧٦ ورس والعامة 899 ص عداللام عصفا المتكتب >> ا آیاست ونزهم CE LIPS KEN ام بالمعروت الريني النك وس الحاق (٢٥) أيث الصف الخ ۲۸۰ بی المرسل کے اروق ک 000 بني اسرائل كي مياكندگي 279001 Dop المالات المالية ديط آيات 1.0 ٢٨١ صحرك سناس مركدداني 0.0 مدت وحمرت وأفانون ۲۸۲ انانی بنادی مترور بات باكيزه جنرول كى علىت 0.4 ا بى المرائل ك اره ي فسيت ورول كى عرمت D . C ۸۵ گرمی اورسایی دوار مد المانين 4.9 ۲۸۷ من اور سلوی کی خواک محن احكام كالوجو 0/1 رسومات كاطوق ١١٥ 218348 SIF 49. 11 010 آيات وترجم 014 ربطرآ باست 016 تاريخ بنوت ورمالت DIA 11 رس الدر (۲۹) أيت ۱۱۲ DY.

آبات وترجم ۵۲۰ عتی برست لوگ 299 دبطآياست درس مخاه دور۲۵) آیت ۱۲۹ تا ۱۲۱ ۲۲۵ الميركى تستنى أيات وتزهم الطآيات OTT 270 بنی اسرال کی تعلیرسازی DYM وشا كاحضرال DYM 11 عار حل آم ابديوسف كاديد معافي كاخودساخة زعم DON خداتعالى برافتزاء درس محاه (۵) آت ۱۶۲ DYA 000 اجركي ستحفين آيات ونزحمه 001 امتك إلكناب الطآيات 11 بنی اسرائیل کے بتن گروہ افامت صلوة 049 221 . ١٥٠ بيار كامعلق مونا رد کے اور خاریتی اختیا رکر نوا ہے 200 أتزدم كستبلغ فالون يرعملدرآمر ظالمول کے بلے سزا ورس سخاه وسر ایت ۱۲۲ تا۱۲۸ DAY خنزم إدر شدر معون بس ۵۲۲ آیات وتدهم ٥٣٥ ربطرايات قرب فيامت من نرالت 11 ورس عاه وكالف آست ١١٧ ٢٣٥ ين دبان بن عد 20< آيات وتدعم عدالست DOA دلط آبات عدم باداشت كاعدر 64-بنى اسرايل كونولس ٥٣٥ أما وواصلوكاهما نه 276 اذان كامعنوم ۵۳۸ ولائل قدرت كاظهور 740 يبودلول كى دالمي ذلت ٥٣٩ ويس خاه جار دمه ١١ ت ١١٥٥ ١١٠٥ الشركي كمرفت اورجشش ا ۱۵ آیات وترجمه ١٢٥ ريط آيات فرقه بندى كى منرا

١٢٥ ذاتي اورصفاتي بم PAG ملجم من أبحور ١٩١٥ اسادس اسحاد 394 الوعامربقي ر الحاديدرلعير تحرلف عنوى 094 امران اليصلين آبات اللي سے اللاخ 098 ۲ من برست لوگ م من منال 090 ١٨٢ ورسيخاورفت ايت١٨١٦ علمائے سود کے بلے زہم 091 ر المان وترجم مقام تؤر وفتمه 11 ٥١٥ رلط آيات ماست خاوندى 591 ٥٧٨ مكذبين كي بترريح كرفن درس مخاه وزیج (۵۵)آیت ۹>۱ ر استدلج محمعانی 099 آيات وتدعمه من والس كي ليق الا تصديق رسالت 4 .. ۵۷۸ غوروفترکی دعویت الك اشكال 4.4 ۵۸۰ موت سے شمر ہوشی دل اوراسلی کارکردگی ٥٨٧ السركا أخرى مروكرام قلب كي وحبرتهميه 4-0 مر بات بست فدا دل كافيح استعال 4.4 ٥٨٥ وس عاه وست أنكهول كي تعمت ا أكانت وترجم Por se كانول سے استفادہ ٥٨١ رلطاً بات 4 .9 عاذرول سے برتمہ غافل لوگ ٥٨ وقرع قيامت كا وقت 41. ٠٠٠ نا١٨١ أسمان وزمن كے ليے او على 411 دير بخاه وش (۱۵)آيت رر قیاست کی اجا بھے آ پر 414 أات وترحمه ر الشراورسول ي مجبت ربطآايت 414 ۵۸۹ کا فع اور ضار اسماليحسى 416

١١٥ ريطآيات 46. ١١٢ كارسار ما خدا تعالى 441 ١١٨ نيكوكارول كاكارسانه 777 19-1119-109) 2018-119-1 ۲۲ یے افتار مبود 2/4/4 انه صحبود ومنتعان آيت وترجم 469 دلطآبات ا درگذر کی عادت 464 نفره ارة سيخليق ۲۰۳۲ درس من و دوال آب ۲۰۳۱ ۱۲۰ TON ١٢٢ ربط أمات آيات وترجير مخلبق كاجديد نظريه 489 ١٢٢ عيطان كي نشرسے بناه تخليق زوج 11 ١٢٥ وكرالني لطور قلعه اولاد کے لیے مشرک 701 نام مي مثرك ١٢٨ سشيطان کے عمانی YOF بالدوير تروات ٦٢٩ القطاع وعي مياعتراص TOF درس صف (۲۰) آیت ١٩١ ١٩٥ الله الناع وحي كاعزم 700 ر المعيرت كي باتني آبات وترجم DOF الطآيات ۱۲۲ مراست اور روشنی 444 المنابع المستى " درست سی است ایس ۲۰۲۱ ایست ۲۰۲۷ ABF صفات الويميت ١٣٢ أيات وترحمه 11 المادازغرالكر ١٢٢ ريطآيات 11 غياللزي بمشش ١٣٥ أواب قرآك 901 ١٣٧ نمازس كلام كى ممانعت الترك عاجزت بذب معودان بإطلرك ليحينج ٦٣٨ فروعي اختلافات 44. ١٢٠ قرأت فاتخدس اختلاف درس تصديق كالله أشه ١٩٩ تا ١٩٩ 4 النازى كى تين عاليي أماست وترجمه 777

| 761 | ۱۱ كسانى ذكىر           | ٣     | فانخرهاعت امام             |
|-----|-------------------------|-------|----------------------------|
| 74  | ا نفسی وفنبی ذکر        | 1<    | ماز من حفيكم طوا           |
| 7<  | باعث تكليف ذكمر         |       | عال كلايم المه             |
| 728 | ا صبیح وشام ذکر         | 19 Y. | ورسنصن وجهار است ۲۰۵ تا ۲۰ |
| 720 | فرشتون كي تبييح اورسيره | "     | آیاب و نرجم                |
| 744 | خلاصه سورة              | "     | سحبة تلاوت                 |
|     | 7                       | ۷٠    | ذكراللى كے آداب            |
|     |                         |       |                            |

| معان المحامر المحافظة ومدينة المنقنة                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البف مولانا هاجی محد فسیاص خان سوانی میزان البیا مین مولانا هاجی محد فسیاص خان سوانی میزاندید مین مین در وس الفرائ فارق گنج گوجرانواله |

## پیشرلفظ

## بِدُ وِاللَّوْلَةِ مُنِ النَّجِيْرِ

وعلی ، اُلاعواف رہاں گئے۔ بیم اور ۲۸ میں آمرہ لفظ اعراف اس ہورۃ کا نام سورۃ الاعراف اس کی آمیۃ اور ۲۸ میں آمرہ لفظ اعراف کے نام پرہے ، اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اولی کی بھر کا نام ہم حاب کا ب کے بور کھجھ لوگ جنت میں چلے جائیں گئے ، کچھ دوزخ میں اور بعض حاب کا بار کی بھر اور دوزخ میں اور بعض لوگ اعراف کے بھام بربوں گئے جال سے وہ جنت والوں اور دوزخ والو لولوں کر کو ہوں کا نظارہ کرسکیں گئے ۔ اس سورۃ مبارکہ میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے اور ان کا آبس میں مکالمہ بھی بیان کیا گیا ہے ۔ اس نیوی طبعے سورۃ الاعراف کا کا مہر داکھا ہے ۔ اس نیوی طبعے سورۃ الاعراف کا کا مہر داکھا ہے ۔

ہجرت کر گئے تھے بحضرت خریج اور ابوطالب کا انتقال ہو جیکا تھا اور صورالیہ لا دنیوی مہار سے کے بغیر تبلیغ رسالت کا فرامیٹر انجام دسے تھے ۔ آپ کوطافت والوں سے بھی الیری ہو سی کھی۔ آپ جے کے موقع کرمختفت قبائل کو اسلام کی دعم

اقص قریش آپ کے قبل کے منصوبے بنا ہے تھے۔ ان نامها عد حالات بی اس سورۃ کی ابتدائی آیات بیں السر تعالیٰ نے صفور علیہ الصلاۃ والسلام کوتلی دی کر آب ول برداشتہ نہ ہوں مبکہ قرم کو اتن کے عبرتناک انجام سے ڈارئیں۔ انہیں یا دولائیں کہ ای سے بہلے ہی کتتی ہی قرمیں لینے پیمیروں

کی نافر افنی کی وجہے ہلاک ہوئیں۔ سر ریالہ تریالہ میں اللہ تا اللہ میں اللہ تا کہ مارہ میں تاہد دلا ترید اور استعماد

اس کے بعد السر تعالی اتبان کی پیائش کی طوف توجہ دلاتے ہیں اور اسخین میں اور اسخین اور اسخین اور اسخین اور اسلمی می الفت کا ذکر کیا ہے۔ اس سلم می اسٹر تعالی اور ابلیس کی محمال اور ابلیس کے در میان انسان کو گھراہ کرنے کے ستعلی طویل مرکا کمہ ہے ۔ کھیسر السر تعالی نے انسان کو یا دولایا ہے کہ ابلیس نے اُن کے حدامجہ کو حبیب السر تعالی نے انسان کو یا دولایا ہے کہ ابلیس نے اُن کے حدامجہ کو حبیب السر تعالی ایم الله تعالی نے آیا ہے اللی کی تکہ بیب کرنے والوں کو سخت وعیداور الم اِلمان اللہ تعالی نے آیا ہے۔ اللہ اعراف اور اور اللہ المان کو خریجہ کی کوشنس کی خوتخری بھی سائی ہے۔ اللہ اعراف اور اور اور دور خیول کے ساتھ مرکا ہے کا ذکر ہے۔ دور خیول کا جندیوں سے پانی کے سوال کا ذکر بھی ہی میں میں بیر چیز ہے ام

اس سورة کا ایب اہم موضوع تاریخ رسالت ہے۔ السّرتعالی نے سابقرا بنیاد محضرت نوح ، حضرت ہود ، حضرت معلاج ، حضرت لوط ، حضرت شعیب ، اور حضرت بوری علیا اسلام اوران کی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ ان ابنیا اکی دعورت اور قوموں کے دور کورن اور قوموں کے جوابات کا تفصیل سے ذکر کسر کے میر بات محجائی گئی ہے کہ دیکھواں لوگوں سفے لینے ابنیاء کی کس طرح مخالفت کی اور پھر وہ کس کس عذاب میں مبتلا ہے اس سلامی حضرت موسی علیا لیادم کے تمام واقعات، ہنامیت شرح ولسبط کے ساتھ اس سلامی حضرت موسی علیا لیادم کے تمام واقعات، ہنامیت شرح ولسبط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ۔ بٹی اسامیل کی فرائشیں کوری ہونے کے با وجود ان کی نا فرانیوں بیان کیے گئے ہیں ۔ بٹی اسامیل کی فرائشیں کوری ہونے کے با وجود ان کی نا فرانیوں کیا تفقید لگا تذکرہ کیا گیا ہے ، دئی کو ہفتہ کے دون چلے بہانے سے مجھلیاں بیانے کے اسامی کیا ہے ۔

یا داش میں انہیں بندر اور خنزریر کی تکلول میں تبدیل کر کے سفحہ ہی سے نا پید کردیا گیا۔ اس سورة مباركه مي توحير بارى تعالى اور شرك كى ترديد كوهي خاص طور مرموه فوع سخن بنا یا گیاہے۔ السرتعالی نے اس صمون کی ابتداد عیدالست سے کی ہے اور لوگول كوياد ولاياب كةنم الترتعالى كى وحانيت اور ربوبيت كا اقرار عالم ارواح مي كي چے ہو۔ اس دنیا بیں اکراس عدر کوفراموش ندکر دنیا ورنزقیامت کے دن تہاراکوئی عذر منیں شاجانیکا راسی موجنوع کے اعتبار سے اللہ تعالی کے اسل نے صنہ کا ذکر بھی آگیا ہے اور کسے اچھے نامول سے پیار نے کی تلفین کی گئی ہے۔ اواب ذکراللی کے ضمن میں السّرتعالى كولينے دِل ميں زارى ، خوت اور چيكے بينے بيكا بىنے كى وصيت كى كئى ہے اس سلطے میں تعدی اور مخفلت سے منع فرایا گیا ہے۔ مشرک کی فرصت بیال کھے تے ، ول فروایک بی پیائش سے پیلے اللرکسے دعایش کرتے ہی کہ اگرائس نے صائح بجيطاكيا تواس كانتحري لائس كالمراب مرادب بحربيا موجاتات توجع المرك ماعق شركيب عظرانے سكت بى يھنورعلىداللام كے تعلق تھيرے كى درستى كى طرف بھی اشارہ موجودہے۔ آئے علم غیب کی واضح الفاظ میں نفی کی گئی ہے ادر آہے كهلواياكياب كم المرجه عنيب كاعلم بونا توسبت سي عبلاني المعنى كريتا اور فيح موتی تکلیف نتیجی مگرفی الواقع البانیس ہے۔ اس سورة مبارکہ میں مقاد کا ذکر بھی آگیاہے۔ وقوع قیامت کے متعلق سوال کے جواب میں صفور علیہ السلام سے کہلوایا گیا۔ ہے کہ اس کاعلم توصرف الله تعالیٰ کے یاس ہے ، البتہ قیامت جب بھی آسنے گی ، اچا کے بہی ا عبائے گی ، لندا اس کے لیے ہروقت تیار رہنا جاہیے۔ الشرتعالى كى توفيق سے سلم دروس القرآن كى بيا مطوب جلد بيش خدمت ہے سورة بقرہ دوملروں میں بیش کی گئی تھی، اس کے بعد سرملیم کی سورۃ بیشتل تھی آگے سورتول کی طوالت کم ہوگئے ہے لنا المیدہ کہ آئندہ عبد دوسکمل سورتوں انفال اور توبه بیشنمل موگی منتبه دروس القرآن می بدری تیم کی مخلص ندمهای ، قار این کی دایماول الرالطرتعالی کی نصرت واعانت سے اس منطوب پر کام جاری ہے۔ دعا کہ ہی

## كالسرتعالى السي إين تكيل كسيني نع كى توفيق عطافروائے -

احق العرباد (الحلج العلومين الميهاب وعلوم المرسيم) مثالاها وطافن - لاهوي



باسها سبعانه ولقالل

سخها کفتنی

ٱلْحُكَمَةُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُكُمِينَ وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلِيل رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ - خَاتَمِ الْأَنْبِكَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى إله وَأَصْمَالِهُ أَجْدِهُ مِنْ : - آمسًا لَعِنْ دُ ا ج سے کھے عرصہ قبل معمان نوج الوں نے صلیمی درندوں کی افواج میں مھرتی ہوکہ اُن کی مہنوائی میں اپنے ہی عائیوں کے سینے مثین گوں را کفلو اور تدیوں سے حطبی کیے انہیں لوٹا اور ان کے تھر بار مربا دیے ، بجول توروں مُوكِّد فتأركيا ،مفامات مقدسه كي بيرتي كي، سبت الطُّرْمِيُّوليا ب علائمي مهانوك كى رسى سى طاقت فلافت عنائية كوفتم كسف كفاركا سائق دا -اس دور کوہم غلای کے بزترین اورسیاہ دورسے یا دکھتے ہی جب کرمسلانوں نے بحدده بندره سيك ك ما مور ولانست بيد عبرتى موكرس ساه ترين كازاے انجام دي ا بع جیکہ ہم ہرسال مڑے دھوم دھام سے جین ازادی مناتے ہیں. اوراسی آزادی کا جالیس سالسے زیا دہ عرصد گرزار چکے ہیں رعقورا ساعور حمنے يرخوب واضح بهوجاليكا كريزهم أزادب اوربنهى أزادى كى كوئى رئت مم موجودہ ، اور بیفلای ہا رہے رک ورایشری سازیت کردیجی ہے۔ یہ اس غلامی کے سخس اٹران ہی ہی کرمتنی مقدار ہی ہم مرسال لینے ہی عمایوں كوذي كريت بي ان كي عزت وأبيوكر يامال كريت به مال واساب لُوطِية اوران كى عائدادول برناعائذ قبضهرية بن انتى مقارس فايد ابخیار معی مذکرے ہوں ، رمنوت، ناجائز سفارش ، مرمحکم اور کام مرحول ای

کم مهتی ، کام چیری ، دصوکه ، فرسب اور حیموط ، مشرم وحیا کی تمام حدیں معیلانگ حیکا ب ـ بن مم قانون كى بنيا واسلامى طرايق به ركھسك فرمعين كواسلامى خطوط پراستوار کرسکے، نه اسلام سے اخلاقی مقام کوایا سے اور نہی غیراسلامی تعلیم کوبل سنے ، لا فانونیت ہارا قانون ، دھوکہ فراول اور لوط تحصوط ہما ری معین کے۔ اور بے حیا فی ہماری نفافت من حلی ہے۔ ہمارا غام فرائص سے اہم اور سیلا فرص یری کا کرتمام نظامول کو باول تلے روند نے ، وارتان انبیاء نظام خلافت مے طورطرافقوں اور قوانین کی تعبیم عام کرنے کے سانقد سانھ رجال تیار کرانے اور بھر مسلانواكا برطبقهل كرنطام خلافت فالألحرا مظام مقدمه اورتمام سلان مالك يهويول اور ملیبول کے انڈات کوختم کرتے کیکن اضوس کر منوس غلامی نے ہاری دیوں كرمى ود، مقاصد كو تحطيا، دماغول كوخشك الارول كوممزورا درممتول كوسيت محمد کے ازونعمت کے کریٹموں اور نفیانی تواہشات کے مضبوط بھیندوں میں میری طرح حجر وباس المجر محرك وافلاس كے خوفناك سلحنے ميں كس دا۔ ان دروس بن جهال قاربُن کرام کرم فهم زبان بس قرآنی دارار در وزندند تفییری نکات فقتی مسائل راسلامی عقا مرفظام اسلام کی ترضیح ا در غیراسلامی نظامول اور فرقها نے باطلی کا کھال دیدگا۔ ولا ل بير دروس غلامي كي چاور اور سے گري نيندسوني موني ميان قوم كو بھے ورجو و كر بداركرت بموس أمر بالمعروب اوربني المنكر كا فريضه اداكرت لظرائي كے زمر نظر صلبر کے درس اس میں اشا ذی المحترم مصربت صوفی صاحب مظلم ملا اول كى زىبل حالى كا ذكراس طرح فرماتے ہيں يميا أرى كاببلاساط سے جوسوسال كا دورانادى كا دورتها-انبيس دنياس عروج على تما الزادى الله تعالى كى ببت بری تعمست ہوتی ہے مگرا آریوں کے جلے کے بعد ما توں بر زوال آیا اوران برجموعی غلامی کا دور مشرف بوا ، اس وقت به تصویحی نیس کیا جاسی اعظا کم مشکا ن غلام بھی ہوسکتا ہے، علمائے وقت کوسخنت بریشانی لاحق ہوئی کرمسانوں کی جاجا بیت

كر كيسے مرقرار ركھا جائے مكرغلای كے سائے گرے ہوتے كئے اور كھے آخرمي انتكرنيرول كازمايذا ياجبس ابنول نيم ملانول كوافلاقي ا وراقتضا دي غلاي یں منبلا کردیا ملا اوں سے ال کی تعلیم مرکے اپنی تعلیم النے کی جس کا بیتحریہ مواكم ملكان ذمنى غلامى مي عبنس كين ، وه الني سوج اور في المع عبى محروم موسكنے اوران کی محرکا واصرمعیارانگریزی علیم روگئی راج بھی تم مشرقی جمالک ذہنی طوريد أنكريز سمے غلام من مقوراسا آمے طل كر حضرست فنواتے ہيں۔ " اقتصادی غلامی ہیں سے طری لعنت ہے جس کے سامنے مسال ہے بس میں ، الی کی ذمین غلامی نے انہیں اس عرا کم ایست کردیا ہے کہ کوئی ہجرات كام كري نهيس سكنة به أزاد ا قوام كى شابان شان به به كدوه سائنس اور شيك الرجي یں جہارت عالی کریں صنعت وحرفت ہیں ترقی کریں ااور دوسول کے وست الكربغن كريائي إن إلى بر محطر من الوث كرانسش كري " اسى درس براكب اور فكر مضرت فزان بي . ر غلامی میں رہ کر انان بیت اور گھٹیا کا سرکرنے کا عادی ہوجا تاہے۔ فتذف ر، تحیل نما شے ،عیانی اور فعانی اس کے مجوب مشخلے ہوتے ہیں ، ابنوں سے وشمنی اور اعیار سے دوستی ہیں کامعمول بن جاتا ہے ؟ علاوه ازس زبرنظر حلرتفسير سورة اعراف من نوحيد، رسالت اعداقت قران اہانیات ۔ اخلاقیات، قیاست کے علاوہ معاشرتی مائل مست وحرست كا فاندن ، عبادات اور فائتر فلف الامام جيم مضابين هي كافي عمره طراحة براكك ہیں سورۃ اعراف ہی ج نکرقصص کا کافی صدیدے توقصی واقعات کو با ہے اچھ برایدس مرابط طور بہ بھی بان کر دیا گیاہے ۔ جو کم مختلف عگروں اوركتب سے تغنی كرويا ہے - وا تعات كے تمن ميں سبت سے مانل

سوك وتصوف اورعورج وزوال كع ببت سے اساب كا ذكر بھى محد كياہے

اس حدیں گذشتہ عادول کی نبیت روانی مبت زیادہ ہے ، اور گذشتہ عادو کی طرح اس پر بھی فلسعہ ولی اللّٰہی کی گری جیاب خورب نمایاں ہے ۔ بجاطور بریر کہا جاسکت ہے کہ یہ وروس عصرحاصر میں قرآن وسنت، سلف صاحبین سے مزاج کے مطابق قرآن باک کی اکمیت عمدہ تفسیراوروقت کی اکمیام منروز ہے

سے مزاج کے مطابق قرآن باک کی آئی۔ عمدہ تھیں اور وقت کی آئی۔ ہم منرور ہے آخریں دلی دیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان درویں کوصاحب درس مضرت صوفی صاحب مظلم المنجن محبان اشاعت قرآن کے حلم الاکمین ومعاونین اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والیے دیگر تمام مصرات کی فوز وفلاح اور مجنشش کا ذراعیہ نبائے اور ان کی معجبال تبول فزمائے اور قیامت اک

زیادہ سے زیا دہ سلماندل کو اس سے تقنیر ہونہ کی تو فیق عطا فرمائے۔ ایس دعاازمن واز جلہ جاں تیمین با د

محدامشرف فاضل درسه نصرة العلوم دوفاق للزر العربيد بكستا محرجادي الاخرى الاامطابق ٢٥ ومنافر ١٩

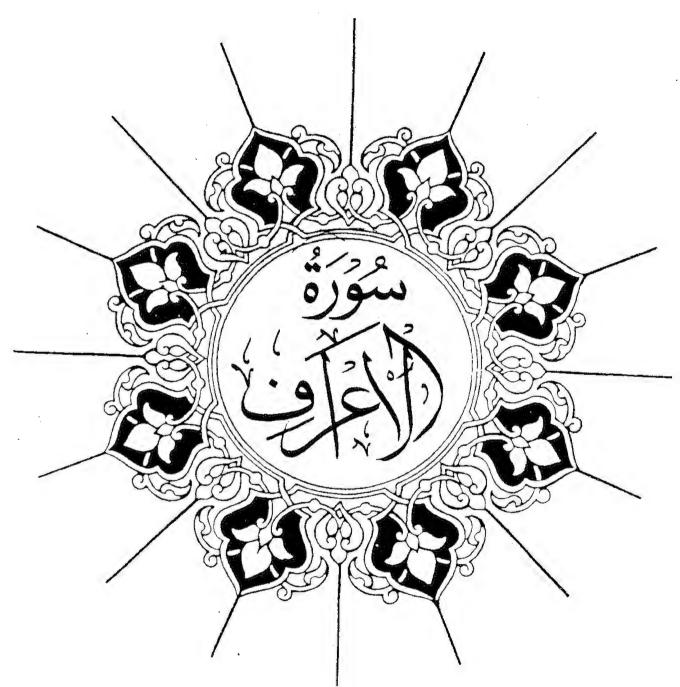

ولوانت ؟ الاعداف > دركس اقال ا

سُولَا الْكُوكَ الْكُوكَ مِلْمُتُ وَهِي مِائْتَ الْنَصِيتُ اللَّهِ وَالْلَحُ وَعِشْمُ وَلَا لَكُوعًا سورة اعراف منى ہے اور یہ دوانٹو جھ آیات اور اِس یں چبین رکوع ہیں اللّٰہ الل

الله التحرين التحريم الله التحرين الت

المصل ( كِتُكُ انْوَلَ الْيَكَ فَلاَ يَكُنُ فِي صَدَوكَ كَرَبُ وَمِنْ الْمُؤُونِينَ ﴿ وَذِكُرِى الْمُؤُونِينَ ﴿ اللَّهِ مُعَنَّ اللَّهِ عُولَى الْمُؤُونِينَ ﴿ اللَّهِ مُعَنَّ اللَّهِ عُولَا مَا انْوَلَ اللَّهِ كُمُ مِّنَ النَّبِ كُمُ وَلاَ تَتَبِعُوا مَا انْوَلَ اللّهِ كُمُ مِّنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

تن حب مه :- المسلمان الهاك كتاب هم ، الماری گئی سے

آپ كی طرفت ، پس نه ہو آپ کے سینے یں تنگی اس سے

آگ آپ طرائیں اس کے ساتھ اور نصیحت ہو یہ ایمان والوں

کے لیے (لے وگوا) اتباع كرو اس كى جو الدی گئی

ہو الدی گئی اللہ کے بیادر کی جانب سے اور نہ

اتباع کرو اس کے سوا دوسے رفیقوں کی تم بہت کم نصیحت ماصل کرتے ہو (۴) اور بہت سی بتیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا ، ہیں آیا اگ کے پاس جارا عذاب رات کے وقت یا وہ دوپیر کے وقت فیلولہ کر ہے تھے۔ ای پس میں تھی اُن کی میکار جب کہ آئی ای کے پاس ہاری گرفت مگر یہ کہ انٹول نے کہ ، بیک تھے ہم ظلم کرنے ملے ۵ پی ہم صرور پھیپ ہے اُن لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول مصبح کے ہیں اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی 🕤 بھیر ہم بیان کریں گئے امن پر علم کے ساتھ ، اور ہم غائب بنے کے اس سورة مباركه كا نام سورة الاعراف بي اوربيركي زندگي مين نازل بوني اس بم اوركواف کانمانه نزول قربیب قربیب بلی سورة کے ساتھ ہی ہے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یسورة، سورة ص کے بعد نازل ہوئی اس میں ۲.۲ آیات 7۲۵ مکات اور ۳۱۰ مامرو ہیں . یہ سورة طوال تعنی لمبی سورتوں میں شارہوتی ہے ۔سورة فائحم كو حصور كرائب كس آنے والى سارى سورتين سبع طوال من شامل مي - إس مي بعد سورة مخل كك كومثاني كها جاتا بيد - بير طوال کے بعد دوسے منبر مہا ہے والی سورتیں ہیں ۔ بھراکی سوتک آیات والی سورتیں ہیں جن کومین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعدسے جیوٹی سورتیں مفصلات ہیں ۔ جو قرآن پاک كے احد كك على بي واعراف اكي مقام كانام بي جونكراس سورة ميں اعراف كافعيلى فِكُدا ياب - إس يك إس سورة كانام سورة الاعراف ب، يرسورة متفرق مضابين بيمشتل ہے . اور اس بي دين إسلام کے كم وجيس مضامين سرة

یرسورہ سفری صابی پر سے میں ہے۔ اور اسی دین اسی سے اسی کے تردید تمام مرکزی مضامین کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سابقہ سور تول کی طرح توجید کا بیان اور شرک کی تردید اس سورۃ میں بھی آئی ہے۔ معا دیعنی قیامت اور محاسبے کے نذکر سے کے سابھ سابھ جزا عمل کا بیان بھی ہے۔ گذشتہ سورۃ میں اٹھارہ انبیاء عمیم اسلام کا ذکر کرکے آن کے طریقے

كى وضاحت كى كئى تقى ،إس سورة بيس رسالت كى مزيد تفصيلات أبير كى . اس سورة بیں تاریخ رسالت کا تصوصی ذکرہے کر شختھے ابنیاد نے تبلیغ دیں کے ي كون كون طريقه افتياركيا اوربى نورع اننان كوماست كاما مان كس طرح بهم بنجايا و جنالج الصنمن من صفرت ادم علياللام احضرت نوح عليه السلام ، حضرت بودعليه السلام المصرست صالح عليه السلام الحضرت ستحيب عليه السلام موسلى اور كلي دون عليهما السلام اورخاتم النبيين حضرت ملحم صطفيا صلى المشرعليه وسلم كاتفعيل كے ساتھ ذكرا نے كا اس كے علاوہ تعبض وسكيمسائل تھى سورا فرایس بیان ہوئے ہیں جن کی قفیل لینے بینے مقام میر آئے گی ۔ گذشته سورتوں کے نغارف میں بیان ہوجیا ہے کرسورۃ بقرہ میں زیادہ الیم مالم رو استن میود کی طون تھا ، ان کے باطل عقائد کی نشا نرھی کر کے انہیں ہوات كى طرف كنے كى دعوست دى گئى تھى مير سورة ال عمران بن نصارى كروئے سخن بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مورۃ ما بھی ان زیادہ ترمشرکین عرب کو من طب کہ کے ان كى اصلاح اخوال كے ليے انتظام كيا كا م يوسورة الغم مي مجرى درسابى تومول كوموضوع سخن بايا كيا تخدا ، اسياس مورة مباركه مي نمام ابل جان كي اصلاح كايروگرام پينس كباكياہے . كويا اس بورة كامركن مصمون اصلاح جميع عالمہے يعنى اس ملي تمام اقرام اور مذام ب الول كوخطاب كيا كياب يريا كير اسرير أمل الم سے سے کہ اہل گتا ہے پیود و نصاری مشرکین ، مجوسی اورصابی فومول کے کا مركره بعد سورة عجيس اس كى مزيد تفصيلات بھى اللي كى . جياكريك عرص كيا اس سورة ميں رسالت كاعتمون هي شامل ہے چنائجرسال برصنور طانم النبيين علي الصلوة والسلام في نوست عامر كانصوصي ذكه ہے۔اللہ تعالیٰ نے سنورعلدالسلام کو جمع عالم کی اصلاح کے لیے تام اقرام عالم كى طرف رسول ناكريمييا ب جنائيداى سورة بي اكت آئے كا هيا يَا يُنْهِ النَّاسُ الِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَبِيمُعًا آبِ

اصلاح

سالفربورة كيما يحريط

حروف مقطعا

اس سورة مباركه كى ابتداد حروف عظعات المصَّان وسع كيكى ب ال حروف كے معانى كے متعلق مفسرين في خلف تاويلات بيش كى ہيں . مام مقین کے ساتھ ال کے معانی کے متعلق محصنیں کہا جا گا ۔ تفیہ طلالین مِن علامه ملال الدين بنطي فرمان بي كم ان حروف كم تعلق إسى عداك اعتقادر كفنا عاسية الله أعُلَّمُ بشراده بذلك رامنًا وَسُدَّفنا) ان کی جھتفت کو السرتعالی ہی بہنرہ انتا ہے ہم اسی برامان لاستے ہی اور اسی کی تصدیق کو الستے ہی۔ اس کی تصدیق کرستے ہیں۔ لہذا ان حروست سے معانی ومطالب کے سلط میں نیی طرافیتر اختیار کرنا زیادہ اسلم ہے اکرانان گراہی اور فقتے سے بیج سے تاہم اہم شاؤہ ولی السر محدست دملوئی نے لینے دوتی اور الهامی طریقے سے ال حرف كي تشريح اس طرح كى ب كرالف كالثاره كسى امم ياحقيقت كى طرف ہوگا، لىزالى مالى الله كى طرف بنسوب كرسكتے ہيں۔ لام كا اشاق حضرت جبرائل علياللام كيطوت مجهد سكتين اورم سي مراد صفرت محر مصطفے صلی السّرعلیہ وسلم ہوسکتے ہیں۔ گوما سے مروگرام السّرتعالی کی طرفت سے جبرائيل عليه الدالم ي وساطنت مصحفرت تحمر رسول المصلى المعطب والم مے یاس نازل ہوا۔ البص کا اشارہ یا توصورت کی طرف ہوسکتا ہے۔ اصحود مبعتی بلندی کی طرفت گویا اس کتاب میں وہ میروگرام میش کیا گیا ہے جوالنان كوعالم بالاكى طرف لي حب تاسيد ببرحال تعضم مفسرين في اس قعم کی تشریح محصن تفہیم کے لیے کی ہے تاکہ تعصن محمز در ا ذمان میں فتور نہ آنے پانے ، وگرنہ اصلیت یی ہے کہ ان حرومت کی حقیقت کہ اللہ تعالی بى جاناتے۔

ارشادہ وہ اسے کونٹ یہ ایک کتاب ہے۔ اُٹن کی البہ کتا جوائی کی طرمت نازل کی گئی ہے۔ ف کلا کی گئی فی صدر لا کے بھر ہے۔ پس آئیسے سیسے میں اس کی وسے مزیلی نہیں ہونی جا ہے۔ ظاہر ہے کہ پس آئیسے سیسے میں اس کی وسے مزیلی نہیں ہونی جا ہیے۔ ظاہر ہے کہ نزول کتاب اورتسلی

جب حضورنی کرم علیالسلام نے اسلام کی دعوت بیش کی تولوگوں نے ضراور عناد کامظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی جس کی وجرسے آہے ول بن گھٹن پیلے ہوتی تھی اور آپ کونٹی محسوس ہوتی تھی۔ آپ اکٹر خیال فراتے کرلوگ ہماری دعوت کی طرف توجہ نہیں دینے کیا یہ ہماری بات میں کر مجمعے تھی سکتے ہیں یانہیں اور پھر طسے میں مدیک قبول کر تے ہیں عراوں کی طرف سے معنور کو بڑی تکانیف بینیس ایس سوجتے سے تھے کہ گھو کے لوگ ہی نیس طنة، ما قى اقوام عالم كاكياب كا- اس طرح أي قلب مبارك من تصلن بيدا موتی متی لندا السرتعالی نے تسلی دی کہ آئے تنگی محسوس سرکہ س ملکہ آئے۔ اینا كام جارى ركھيں، خداتعالى اس بروگرام كوضرور كامياب كريگا۔ اسى طرح كى تسلى لورة انشراح مير محى ب أكسة نشيخ لك صدر لك كيا بم نے ایکے سینمبارک کو کھول نیں دیا و وضعنا کا عنائی و ڈرک اوراسي لوجوكوم كانتيس كرديا؟

بعض مفسرین ننگ سے شاک اور ترد دمراد سیلتے ہیں ۔ بعبی بربرو گرام جوالسرنے نازل فرمایا ہے، بربالک برحق ہے ،اس می کامیابی نیں کسی قىم كاتك ياترددتين بونا عاسية. دوسرت مقام بيروجودس فلا تَكُونَنُ مِنْ الْمُمْنُونِ وَالانفام) أبي تلك مذكري معفيم قطعی اور بری بروگرام سے حس کے ذریعے الترتعالیٰ بنی نوع النان کوم ا

فرما انزول كالطي فصربي م لتنذرك الكراس ك كآبكى غرض غابت ذریعے کفتر، شرک اورمعاصی کا تاکاب کرنے والوں کو فرائن سحس فدر برائیوں کی کشرت ہے اسی قدر انذار کی اہمیت بھی مٹرصر ماتی ہے۔ بوری ونامیں نظردورا کردیجے لیں ، گل پانچ ارب کی آبادی ہیں۔ ایک اربعے گ بهي ايان دارتنين بي - غالب اكثريت فتق وفجور ، غلط عقائدُ اورغلط اعمال كي پیروکارہے۔ ہرنی بشر آور نزر ہو تاہے۔ وہ ہرایان فلنے کہ کارکوکامیا بی
کی بشارت ساتا ہے اور غلط کارکو اس کے بیسے انجام سے درا تاہے
اہل ایمان کے یلے تو فرایا اُن کے ہے قدم صدقی عِند کر بھٹ و رسودہ بیدن اُن کے رب سے پاس اُن کے یا سیائی کا قدم ہے اور فلاح وکامیا بی اُن کے دب سے پاس اُن کے یا سیائی کا قدم ہے اور فلاح وکامیا بی اُن کے مقدر ہیں ہے مگر اکثر لوگ بچ نکے گراہ ہی اور شیطانی کاموں کے بینچے سکے ہوئے ہیں اس بیے اُن کا اندار کھی ضروری ہے ۔
اندار کی اسی ضرورت سے ہیے شی اس بیے اُن کا اندار کھی ضروری ہے ۔
اندار کی اسی ضرورت سے ہیے شی اُللہ می در سے لوگوں کو ڈورائی اور نزول کا ب اندار کو مقدم کی دوسری خرض رہ ہے کہ و ذکری اللہ می وہ نہیں اور نزول کا ب کی دوسری خرض رہ ہے کہ و ذکری اللہ می وہ نہیں کی دوسری خرض رہ ہے کہ و ذکری اللہ می وہ نہیں ایمان کی دوسری خرض رہا اطاعت گراول کی دومقصد بیان فرمائے ہیں ، ایک نا فرمائوں کو ڈوران اور دومدا اطاعت گراول کی دومقصد بیان فرمائے ہیں ، ایک نا فرمائوں کو ڈوران اور دومدا اطاعت گراول

فرایا استریکتوا می انبال الکی مستنهاری طون سے تنهاری طوف نازل الباکی مرواش چیزی و تنها کے حرب کی طوف سے تنهاری طوف نازل کی کئی ہے۔ درب تعالی کی طوف سے اس کی دوبریت عامرے تفاضے کے تخت تنهاری فلاح و کامیابی کے لیے جو ہوائیت، دین، شریعیت، قانون اور دیتور نازل کیا گیاہے، اس کی بیروی کرو۔ دوبرے مقام بیف وایا گائی ہے، اس کی بیروی کرو۔ دوبرے مقام بیف وایا گائی ہے، اس کی بیروی کرو۔ دوسرے مقام بیف وایا گائی کی کو تفایل کے بینعا (الباعیمیان) یعنی النظر کی مری کو منبوطی سے تقام کو بیرالئیرکا دیا ہوا بیوگرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی ملت ، قوم یا ملک کا قانون بودہ باطل ہے۔ دوس امریکی، برطانین، فرانس جمنی اور بین کے دسا تیرسب غلط ہیں۔ الشر نفالے نے لینے نازل کی فرانس جمنی اور بین کے دسا تیرسب غلط ہیں۔ الشر نفالے نے لینے نازل کی فرانس بی جو النتر نے عالم بالا سے زمین پر شکائی ہے کہ یہ النتری میں برطانی ہے۔

اتباع كتاب

بواس كوسيط في كا وه تخات بإعاف كا وَلَا تَتِبَعُولَ مِنْ دُونِهُ أَوْلِياءً \_ اورن اتباع كرواس كيسوا دوسے رفیقول کی۔ بعین بوشخص کتاب السرکے ماسواکسی دوسری چیز \_\_\_ رامنانی عاصل کر سگا وه گمراه بو جانیگا اور سواس کتاب کے مقابلے بیں اکثر دکھانگا خدا تعالی اُس کی گرون توڑ ہے گا۔ آجل طبیو کریسی کا پروگرام ہویا اشتراکیت کا یا سرایہ داری کا سے سب باطل ہیں بشہنٹ ہمین اور لوکیت کے بروگرام بھی غلطہیں، فرمایا ان کا اتباع مت کہو، یہ ہیں گمانہی کی طرف عبائیں گے اصحاب اعراف كا فكراس مورة مح ياينس كوع بن تاب يهضرت مولانا ا،م شاہ ولی محدث وادی اورمولانا عبیداللط سندھی نے اعرات بری فوراسا كلام كياب، فرمات بي كم جولوگ قرآن باك كوبراه راست محجد كراس بروكام برعل ببرا ہوتے ہیں اور بھیراس کو آگے لیجاتے ہیں ، وہ مومن ہی اور سابقین ہیں۔ جولوگ اس بروگرام کوراہ کست تو نہیں سمجھ سکتے ، تا ہم کسی <mark>ماری ، را مہا</mark> یا پیشوا کے واسطے سے مجھ کراس بیمل کرتے ہیں۔ وہ اصحاب میں ن کہلاتے ہیں۔ اور جو تخص اس بروگرام کو باکراس کا انکار کر دیتاہے۔ وہ کا فرول ہی تنارمو تاسب - فرمايا اس كے علاوہ جننے كروہ بھي ہي وہ سراصي اعراف بن اسلام کے ابتدائی دور میں ہاست کا مرکز مکر آور مربیز تھا ۔اس کے اجترات على عاق تشركيب بي كئے ۔ خلافت كامنرہ كے بعدمركز اسلام شام بنا ، وقت الناريف مے ساتھ الفراد الفراد الرخاسان كوسل كى مركزيت عالى مونى قامره تعبى دين كامركز بوا اور عير مبندوستان مين دمكي كويمبي بينشرف علل بنوا امتكم اب وبنا بس اس میروگرام کو آئے ٹرھانے وائے لوگ باسک کمزور ہو چے ہے ہی وجبرسے دِینِ اسلام کی بیلیغ کم ہونے کے باہررہ کئی ہے اور بہ قرآن یا کے سے غفلت كانتجرب مولانا عبيب الكرسدهي فرمان بي كم قرآن باك سيغفلت پوری نی توع انان کے لیے تباہ کن ہے ، بی وجہ ہے کہ آج دنیا کے

اصحا الحرا

ہر خطے کے لوگ طرح طرح کے مصائب اور میاتیا نیوں میں مبتلا ہیں۔ حصرت مولانا بین الدند فرات ہیں کہ ہیں نے قرم کی نباہی دوجیزوں ہیں ویکھی ہے۔ ایک قرآن سے دوری اور دوسری فرقدبندی - ایب دوندل چیزول كي مخت خلاف تھے۔ قرآن كوس بشبت واك دينا اور اس سے كوئى ابنائى مز حاصل کرنا بڑی برسمتی کی بات ہے۔ اس زملنے ہیں اکنز دبیثیتر مسلمانوں کم تعلق قرآن پاک سے عض سمی عزب واحترام کک رہ گیا ہے۔ اس کورستی غلاف مي ليپيط كداونجي عكرمير ركها جاتا ہے اس كى طرف نشيت نہيں كى عاتی یا ایصال ثواب نے لیے اس کی ملاوت کریی عاتی نے سے سکراس کو سمجف اور مجراس برعمل كمنام فقود مونا جار ط ب اسى طرح فرقر ندى كى وبا عام ہوئی ہے۔ بھیوٹی جیوٹی باتوں پر ایب روسے کےخلاف کھینر کے فتولے، نعرہ بازی اور تغین وی دستے قوم کوتیا ہ کرے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ملوكيت يعيى اسلام كے لاستے ہيں ركا وط بنتى رہى ہے۔ بنى امير، اور سنی عباس کے دور میں مصلنے بھولنے والی موکریت تے اسلام کے پوٹ بے كوينين نهبس ديا. درميان بي عمرين عبالعزيزة ، صلاح الدين الوبي المحموع ونوري المرالدين اورعالم كير جيسے إصحاد ك بھى بدا اور ئے بن حبول نے اس ليد ہے کی آبیاری کی محمد ان کے علاوہ مرطرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اکبڑ و بیشر صاب اقتدار عاه ومال اورعيش وعشرت مين متلاكهم بي معقبن سع بيلياك تواسلام کے ساتھ وابسی رہی ہے مگراس کے بعداس بروگرام کو ترک کمہ دیا گیا۔ البارة اس بر وگرام کی حقایت کی وجبسے بہلے بھی فرداً فرداً فارداً عاصر برد لوگ پیا ہوتے ہے ہیں، آج بھی ہیں اور آئنرہ بھی پیا ہوتے ہی گے مگر ملانوں میں اجتماعیت کاتصورختم ہو حکا ہے اس وقت دنیا کی بچام ملیان ریاستوں میں سے کوئی بھی اپنے یا وُل بر قائم نہیں ہے۔ ہرطرف ولت اور مُردنی حیائی مونی ہے۔شام، لبنان اور افغانتان کی حالت زار و بجولیں۔

ایران اورعراق کیطوفیطر دو طرایش فلسطنیول کی عبلا وطی اور مبندوستان کے مملانوں کی زبوں عالی ہماریے سامیے ہیں جوجی وہ زمانہ تھا کہ دنیا سے کسی کی سے منظمین میں مالئوں کی زبوں عالی ہماریے سامیے ہوتی تھی تولو را عالم اسلام ہوئی ہے انھا تھا مگر آئے کو فی کسی کا برسان عالی نہیں ۔ وشمنان دین مالئوں برطانہ وستم کے بہاڑ توریہ ہم ہم کرئی کسی کا برسائی عالمون تماشانی ہیں ۔ فواجہ اور مغرب برجو وسال فی منظم الدین اولیا گرفت ہم کے بہال تا میں کا نظام الدین اولیا گرفت ہم کے بہار تو وسی سلمان نہیں ۔ فواجہ ہم مرمضر برجو وسی سلمان نہیں ۔

بہرمان فرایا اتباع کہ واس چیزی جہاری طون نازل کی گئی ہے۔
ہمان پر وردگاری جانب سے اور نہ اتباع کہ واس کے سوا دوسے
کارسازوں کا مگر ان واضح اصحام کے باوجودہ کی گئے گئے گئی و ن برن قرآن

بست کم لوگنصی سے عصل کرتے ہیں جس کا نیتجہ یہ ہے کہ دن برن قرآن
سے دوری ہوتی جارہی ہے۔ مولانا عبیدالسلوندھی فرماتے ہیں کہ دوسے
کارسازوں سے وہ نام نہا دمحققیں بھی مراد ہیں جو کلام یک کے غلط معانی اور
غلط تا ولیس کر کے لوگوں کو گراہ کرسے ہیں۔ پنانچہ مرزا قادیاتی نے بسی کا مرکبا
مرسیداور بروزیھی بھی کا مرکب سے بہیں۔ پنانچہ مرزا قادیاتی نے بسی کا مرکبا
کر قرآن پاک کاحقیقی پروگرام دو سری قوموں کے سامنے بیش کر سے انہیں اس
طون راع نے کیا جائے مگرافسوس کامتھام ہے کرمٹران کہلانے والے نور نیانوں
کواس حقیقت سے دور سے جائے ہیں۔

بعض قومو کی ملاکت

ارشادہ و آ ہے و گئر من قریبے اُھلکٹنھا و نبایس کسی بنتیاں ہیں جن کے ہے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے نبیول کی زبان ہیں جن کے ہے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے نبیول کی زبان پر اعما دنہ کیا اور مسا اُنٹول کا کیٹے کے کا اتباع نہ کیا اکبراین من مانی کرتے ہے اور شیطان کے بیجھے چلتے ہے جائے ھا اَکھنا بیکا تا گھر والی کرتے ہوئے کے اور ای ایک اِن بی عذا معظ مولی منزان کے پس ایسی الت بی کی دو سور مے نھے اور ای ایک اِن بی عذا معظ مولی ا

اً وَهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وقت بوني حب كه وه دوبير کے وقت آرام کہ سے تھے۔ لوگ لینے انجام سے بے خبر محوثوا ب تھے كرالسركي كرفت أني اوراتهين تناه وبربا وكرك ركه دبا و دنيامي كنيخ طوفان ا تے ہیں، زلزے آتے ہیں۔ اور سنتے لنے گھولنے میامیط موماتے ہیں - ایجی قربیب زمانے کا واقعہ کر بچاس مہزار افراد میشتل آبادی آن واصد میں زلزے کا نشا نربنی اور بیونرخاک ہوگئی۔ فرمایا حب ای بربسرا وار دہوگئ وَ مَا كُولًا وَعُولِ عُنْهُ مِلْ الْهُ الْ مُعَالَمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ كاكربيتك بمم مى خطاكارتھ - بعنى برغذاب بمارى مى كرتولوں كى وجبسے آيا ہے۔ جب فعلى پيما أعاتى ہے تو بھے لينے گنا ہول كا اقراد كرتے ہيں۔ المسكة فرماياس لو! فَلَنسَسْكُلُ اللَّذِينَ أَرْسِلَ الدُّي مُعْمِرُمُ بازیرس کریں کے اُن لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ان سے دریافنت ہوگاکہ تم نے ہماسے رسولوں کی بات کوکیوں زمانا۔ وکنسٹ کُکی الحصى سكيلين اورىم رسولول سي بھي لوچيس سے كرتم نے ہمارابغام این امتول کے بہنجایا یا نہیں۔ اگر حبر رسولول نے دنیا ہیں اپنا فرصن منصبی اداكر ديامگرالسرتعالى كىطرف سے بازېرس بوسنے بروه محى برايان موجائي کے۔ بھرشا دہتی بیش ہوں گی اور الطرتعالی فیصلہ فرما ٹیس گے۔ اسی باز ٹیس كيش نظر صنورعليال المسن حجة الوداع كيموقع يراوكون سد فرمايا تقا كمبيرك باست بب تم كسي بوجها ما نبكا توتم كما جواب ووسك تورك يك زبان بوكركما تفاقد أدّيت الأمانية و بلّعنت الرّسالة و تصیحت الاحظافي بعن آب نے بوری امانت مم کس بنجادی ، لوری بورى تبليغ كى اورخيرخوا بى كاحق ا داكه دبا . ببرحال رسولو ل اورامتيول سيس سوال حواب ہو گا۔

ابنیا اورام سے بازیس اس کے بعر فرمایا فکنفص ن عکی ہے کہ بچر کھر تم کیف کے ذریعے ان بربیان کہ دیں گئے بعنی اُن کے اعمال کی تفصیلات اُن کے سانے پیش کر دیں گئے میں اُن کے اعمال کی تفصیلات اُن کے سانے پیش کر دیں گئے میں اس لیے کر دیں گئے میں کہنا تھا گئا عبار برسی کے اس کے میں اس لیے کر دیں کے میں کہنا تھا گئا عبار برسی کر کہت ہمار یوشاہ سے فائب نہ تھے المرائن کی ہر حرکت ہمار یوشاہ سے اور علم ہر بھی السّر تعالی السّر تعالی السّر تعالی مرجیز برگواہ ہے ۔

اُن اللّٰ اُن کی اُن کی ہر حرکت ہمار یوشاہ ہے ۔ کہیں وسنوایا گؤیلہ کے اللّٰہ کا کہنا ہم کہنا ہمار کی السّر تعالی ہم جیز کر کا اصاطر کے اُن کہنا ہوئے کہنا کہ السّر تعالی ہم جیز کو اصاطر کے ہمیں فرایا واللہ کے اس کی نظروں سے کوئی جیز می نئیں ۔

الاعداف > آیت ۸ تا ۱۰ ولوانت ۸ درس دوم ۲

وَالْوَزُنُ لَوْمِ الْمُوْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ تَقُلَتُ مَوَازِيبُ الْمُولِدُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيبُ الْمُؤلِدُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيبُ الْمُؤلِدُ وَنَ الْمُؤلِدُ وَنَ الْمُؤلِدُ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيبُ الْمُؤلِدُ وَلَقَدُ مَكَّنَا عَالَيْ الْمُؤلِدُ وَلَقَدُ مَكَّنَا عَالِيشَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ مَكَّنَا عَالِيشَ قَلِيلًا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ترجيمه: اور (اعال کا) وزن کيا جانا اس دِن برحق

ہے۔ پس جس شخص کے اعمال نامے بھاری ہوں گے ، پس

یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿ اور جس کے اعمال نامے

ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پنے نفسوں کو
خالے ہیں ڈالا ، اس واسط کہ وہ ہماری اُنیوں کے س بقہ

ظلم کہتے تھے ﴿ اور البتہ شخیق ہم نے مگہ دی تم کو

زمین میں اور بنائے ہیں ہم نے تہاری ہیا اور کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو ﴿

معیشت کے سامان ، بہت کم ہی تم شکریر ادا کرتے ہو گاران کریم کے اتباع کا کہ دیا ہے ۔ جو چیزالٹرتعالی نے بینے ہوگرام کی بیروی کی بیروی نہ کو کر بیرتہائے سے نے نے نازل کے بینے ہوگرام کی بیروی نہ کو کر بیرتہائے سے نے نازل نہ کرو کر بیرتہائے کے ایا عرف ہوگا۔ النترتعالی نے لینے بینیرکو دیں چی اگر کیا کا بیا عرف ہوگا۔ النترتعالی نے لینے بینیرکو دیں چی اگر کر بیرتہائے سے نے نازل نے کیا ہو نے ہوگا۔ النترتعالی نے لینے بینیرکو دیں چی آگر کی بیرتہائے سے نے نازل نے کی نے نازل نے کہائے کے نازل نے کہائے کے نازل نے کہائے کی بیروی نے کہائے کیا باعث ہوگا۔ النترتعالی نے لینے بینیرکو دیں چی آگر

ربطرآيات

النظرتفالى نے وى اللى كے بپروگرام كے خالفين كى ناكانى كا نذكرة كيا الله كا بروگرام كے خالفين كى ناكانى كا نذكرة كيا الله كا كارس ميں وك كو وق فق كيا الله كا كار منها ميں مي الله الله كا كار منها ميں مي الله الله كا كار منها ميں مي الله الله كا عاصيول كو محوظرتا نهيں - امام شاہ ولى الله الله كا ميں منها الله كا عاصيول كو محوظرتا نهيں - امام شاہ ولى الله الله كارت ميں فَكَ يَتُولُو عاصي الله كا عاصيول كو محوظرتا نهيں - امام شاہ ولى الله كارت ميں فيكر يت نو كو عاصي كار مي منها الله كار يت ميں فيك ميں اسى دُنيا ميں مبتلا نے عذاب كر ديت ہے كے جو سر حب اس دُنيا كى ذركى اختتا م كو بيتى ہے تومى سے كو مان الله كار ميں من الله كار ميں منها الله كار ميں منها الله كار ميں منها الله كار ميں منها ميں من الله كو لاز الكا كذرنا ، توكا و من منا و من من منا و اور قرآن كى صدافت كے منہا من منا و من من منا و اور قرآن كى صدافت كے منہا من منا و من من منا و من منا و من منا و من منا و منا و منا و منا منا و منا منا و منا و منا منا و منا منا و منا منا و منا و منا و منا و منا منا و منا

مضا*ن* قرآن

مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض متفرق مضامین بھی ہیں گئے ہیں کہ توراو ہیں۔ البتہ مرنی سور توں ہیں جزوی مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں سورۃ الاعراف بھی پونکرمکی سورۃ سے لہذا اس ہیں بھی بھائے ہیں ترجیر، رسالت اور معاد کا خصوصی بیان زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس ہیں ترجیر، رسالت اور معاد کا خصوصی بیان ہے۔ یعن نر سے ساملے ہیں جزائے علی برایان لانا نها بیت ہی اہم ہے

كيونكة إس دنيامي اليصے اور مركب اعمال كا دارومار إسى يقين برسب كم ايك ون قیامت بہا ہوگی اورسب کو الطرتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوکر اپنے اعمال كى جواب دمى كمرناسه يص طرح انسان كااپيا و يود نا قابل انكار هيقت ہے، اسی طرح جزائے عمل کا واقع ہونا بھی قطعی اور اظل ہے۔ بوشخص اس حقیقت کا انکارکرے کا وہ گھراہی میں مبتلا ہوکر دائمی ناکا می مندیجے کا۔ آج کی آیت میں جزائے عمل کے ضمن میں اعمال کے وزن کا بیان ہے قراک پاک کے دیگرمقامات برھی اس ضمون کو بیان کیا گیاہے احادیث نىرى مى اس كى تفصيلات موجودى، - جنانچە امام بىلىقى اكى روابىت كەرەھە ين جبال ايمان كے متعلق سوال ہے، والى نواب برہے ان تو مون باللون بركم توالسرتعالي براميان لائه اس كي كما بول اور رسولول بإميان للئے، مرنے کے بعد دوبارہ می الحضنے پر تہا القین ہونا جاہسے اور تقدیم برهي الماك بوناجا بي - اس روايت بي أنْ نَعْوُمِن بالرميزان كالولاما نابريق من والبيته اعمال كے وزن كم تعلق بيرا شكال بيدا بهوا م محران انی اعمال توعرضی جیزے، اربی میشکل وصورت اور و یود زم تولائیں بيسكسى ف منازيرهمى يا روزه ركها ، درود ياك بيصا ، ذكروا ذكاركيا ، يه الساعال بي حوالسان الينه اعضاء كے ساتھ انجام دیناہے، تو ان كا وزن کیسے ہوگا مفسری کرام فرماتے ہیں کہ اعمال کی تعلی صورت اور و وجود اور بھے ان کا وزن احا دیئے لیے نا بہت ہے۔ اس زمانے ہی سائنس ۔ نے بعض ابسی اشیا کا وز ن بھی نامت کر دیا جو نظام ہے وزن جیز میں معلوم ہوتی ہیں ملکہ آن کاخاری و بورہی نہیں ہے۔ مثلاً ہوا کا دباؤیا وزن بیرومبر کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ ان فی جم کی حرارت کو ماسنے کے لیے

اعمال/ع وزن

تقرامیطروی وسب اسی ظرح نون کا دباو (BLOOD PRESSURE) معدم كرنے كے الات مجى موجود ہيں۔ اور اگر مجرمعي اعمال كے وزن كى كيفست كى كے ذہن میں مذاسعے توحن كاغذات بداعمال نامے لیکے ہوں گئے وہ كاغذ تو تولے جاسكتے ہيں۔اس كا ذكر بھي مدست شراعب ميں موجود \_ -بہرطال اعمال کے وزن کے متعلق اسی طرح ایمان ہونا چا ہیئے جس طرح باقى چيزول ميرايان لاناضرورى ي ام شاہ ولی السر محدث وہلوئ نے بات دوسے رطر سے مرکعی سمجیائی ہے کہ اس ناسوتی جہان میں جو اعراض اورمعانی ہیں وہ عالم مثال میں وجود کھتے میں۔ صدیث شرکف میں موجود ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قامت کے دِن سائبان کی شکل میں ظاہرہوں گی اور ان کے درمیان سے روشی جگ رسی موگی - یہ ایسے ہی موں گی جس طرح بادل کا سایہ یا بیندول کا عجینر موت ہے الكويا إن كى الكي الكي الكي الكي الريك اور ظام الله الكي المحمد وران بهي بوكا . صاعادست سے تا بن ہے کہ قبر میں عفا مُرسم تعلق سوال وجاب ہوں گے۔ وال او جھا مائیگا مون کو گائے تیرارب کون ہے وکا دِ نَیْلُ اورتبرا دین کیاہے و کُونْ بَیْلُ اورتبرانی کون ہے میا كُنْتَ تَقُولُ فِي لَهِ ذَالتَّجْبِلِ اسْتَحْصَ كَ اللَّهُ عَلِيكِ مِن لَمْ كَيا كمناتها و صربيث شرنعين بن آيا ہے كر المضطل وقت بين بعض لوكوں كے سلصنه ايك نهابت عين وعبيل نوحوان طاهر بهوكا- اس كاچر وتغير بعد كامكمه اس سے خوشیوارمی مہوگی ۔صاحب فبراش سے دریافت کرسے گاکہ تم كون خض مو، وه جواب رسكا أنا عَمَلاكَ الصَّالِح مِن تيرانك عمل ہوں۔ تیری تسلی کے لیے اللہ تعالی نصحیے اس شکل وصورت میں مشکل کرمے مجيائ - اسى طرح قرآن كريم كم متعلق عبى الناسي كرقران كريم معى نهاب

تولصورت شكل ميں آئے گا مؤن آدمی لوچھے گا ، تم كون ہو؟ وہ كيے گا ميں

اعال کی شکار صورت

وہی قرآن باک ہول جسے تم رات کو ٹرھاکر نے تھے اور جس کے حکم سے دِن کو بیا سے ہتے تھے بعثی روز ہ سکھتے تھے ۔ مديث شريف مين الله والحد مديلك كما الموان جب کوئی مومن آدمی الحرالله کهاہے توب کلم میزان کو بھر دیتا ہے۔ بہوال يمعنى بينرس تفي صبم رفحتي من حو عالم مثال مين ظام م بول كي، اور انهيس نو لا ماسيح كا- البته اعمال كاوزن السّرتعالى اس ولسطَ نبير كرس كے كروان سے یے خبر ہے بکر وہ توان کی حقیقت سے ازل سے واقعت ہے السّرتعالى كَعَمْرِ سَهُ كُونَى بِيزِ مَحْفَى نهينٌ وَاللَّهُ بِحُلِّ شَنَّى مُّحِيطٌ اس نے ہر چیز کا اعاطر کمیا ہوا ہے۔ وہ عالم الغیب والشادة ہے۔ تا ہم اعمال کا وزن انسانی ذمن کے مطابق کیا جائے گا ٹاکہ کوئی اُ دمی عذر نہ کرسکے اور کسے لين اچھ اور مبسے اعال كى حقيقت معلوم موجائے - جائج السرتعالى نالنانى اعال کی خاطت کے لیے کئی انتظام کیے ہیں۔ فرننتے ہزنخص کے اعال نوط كرت بن بالله تعالى ك علم لمحيط بن محفوظ بن و محفوظ بن بھی درج ہیں . حذا تعالی کے بیاکہ دہ کائن ت اور اس کی طبیعت اور مزاج مين مي اعال محفوظ بن ملكن ودالنان كے اپنے ما فظ ميں محفوظ كريت بين - سورة ابنيا بين ميت وَنَضَعُ الْمُوازِيْنَ الْقِسْطَ رِلْيَوْمِ الْقِيلُ مَا وَ اللَّهِ مُعْلَمُ نَفْتُنَ سَيْدًا وَ قَامِت ك دِن الضات کے تراز ورکھ میے عائیں گے اور کسی شخص سے زیادتی ہیں كى جائيكى مكر بورا بورا حماب كيا جائے گار بہر حال اعال كا تولاجا أبرح ت اورجزا باسزا كافيصله ابني اعال كي بنا يمر بوكام اعال بین تقل اور یا کیزگی ایمان کی وجہسے ببدا ہوتی ہے۔ انان

كا ايمان خب قدر درست بوگا أور اعمال ميں اخلاص بوگا، اسى قدر ان كا

وزن مرص مائے گا- اس کے برخلاف رباکاری کی وجر سے عمل کا وزن

ايمان وربعير ثقل

مركا بموعانا ہے۔ مصرت ابوہررف كى رواست ميں آتا ہے كم مصنوعالم الله ن فرايا اَخُلِصْ فِي دِيْنِكَ يَكُونِيكَ فَلْكِ فَلْكِ أَلْعُ مِنَ الْعُرَالُ مِن الْعُرَالُ لين دين مين اخلاص يبراكم لو تو يحقور اعمل تعبي تهيب كفابيت كرما في كارتر مذى شرلیب اور بعض دوسری کتا لول میں میشہور صربیت ہے جھے آب سننے سمة بس كرقيامت وأب ون أي شخص بيني او كاحب كے اعال نناليك ر حظروں بیشمل ہوں گے اور ہررحظرمدنگاہ کک لمبا جوڑا بوگا میں رحظر بربید سے بڑہوں گے۔ اللہ فرمائے گا۔ اے بندے! یہ تیرے اعمال ہن؟ عرض کرے گا۔ ہاں باری تعالیٰ برسب میرے ہی اعال میں۔ برسامے برسے اعمال میں نے ہی کیے ہیں۔ بھرالسرتعالی ایک جھوٹا سا برجیر دلطافتہ ما فركر ف كا محرف كا . بنده عوض كريكا مولا كريم! مير ان راس ا برسے سیاہ رحبطروں کے مقابلے میں اس تھیو کے سے مہزرے کی کیجینیت ہے۔اللہ فرمائیگا لینے میزان کے وقت عاصر ہو، تیرارب سی برزبادنی تبين كمه آ- اس كاغد مركل توحيد لله إلك إلله الله تحريم وكا محب وه بلط ہے میں ڈالا حائے گا توننا نوسے رحبطروں سے بھی وزنی نکلے گا جس سے وہ بندہ بڑامتیج بوگا محدثین کرام فرمانے ہی کہ یہ ایسے فض کاموالم سے جوساری عمر کفر، نظرک اور بدعات میں روا مگر آخری وقت فلوص دل کے ما تقر کلم رئیره ایا - اس کے بعد اسے مزیدیکیاں کرنے کاموقع ہی نہیں ملاء لندا یں کاراس کے لیے کفایت کر گا۔ مدسين شريف مي اكب دوك يشخص كا واقع بهي ألكب كفراسلام کی جنگ جاری ہے۔ اس دوران ایک کافرشخص صنورعلیاللام کی خیرت میں عاصم موکر عرص کرتا ہے ، صنور! اگر میں عکمان موجاؤں توکیا ہے جنت مل مائيگي - فرمايا مل مه حنالخيراش مخص نے کلمه تربيط ليا اور جها دميں شركب ہوگیا - مجروہ كو تے اوا تے شا دن كے مرتبر بير فائر ہوگی عالانكم

له فبض القدير صلاا بم ايح المرتدرك عن معاذة (فباض)

ابھی نک مذائس نے کوئی نماز برھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا اور مذکوئی دو سرا عمل کیا تھا یصنورعلیہ السلام نے اش کے متعلق فرمایا عکیمل قرکیت کرک والحب ککیشہ ڈیگ اس شخص نے عمل تو تھوٹراکیا مگر سے اجر سبت زیادہ بل گیا ۔ ایسے ہی لوگوں کے جھےو لیے جھےو لیے اعمال مارے مبرے کا ہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور وزن میں بھاری ہوجا ہیں گے ۔

ابن ابی دنیالی روابت میں آتا ہے کہ قیامت کے دِن عفرت أدم علىالسلام دوسبركيرط بين أكي مقام برينط بول ك وكواتك ساسفے سے گزر سے ہوں گے بعض کامیا ہی کی منزل کی طرف جاسے ہو کے اور بعض ناکامی کی عاتب ۔ اننے بیں ایک شخص کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف ہے جا یا جا رہ ہوگا ۔ حضرت ا دم علیالالم اوجھیں گے تم کو کدھر ہے مایا مارا ہے۔ عرض کرے گا بحضور ! میں نی اخرالزمان کی امت کا آدمی ہوں ، میرے یاس کوئی نئی بنیں ،سب برائوں کے اناریس لهذا مجھے دوزخ کی طرف ہے جا رہے ہیں۔ آدم علیبالسلام براثان ہوکر حصنور عببالصلوة والسلام كوا وازدى كي سل محدا بي آب لى امت كا ادمى ہے۔اس کی فیکر کریل ۔اس بیصنور علیالسلام فرشتوں سے کہیں گے، لیے بدوردگارے قاصدو! اس کو تھیور دو، برمبری امسے کا دی سے م فرشة عرص كرس كے خُنْ عِلاظ سِندادٌ لا نعْضِي ما المك الله بم طب سخت اليرس اور الشرتعالى كے مكم كى نافسرانى منیں کرتے، چانی استخف کوہنم کی طرف سے جائیں گئے ۔ تھے۔ مصنور عليالصلاة والسلام ابني داطهي مبارك كوط تقيس يحظ كرخداكي باركاه میں النجاكدیں کے اور اس کے لیے دعاكریں کے تر النز كا حكم ہوگا ، كه اس شخص كوروك دور عيرصنو عليه السلام لينے ياس سے ناخن ليے برایر ایس جھیوٹا سایرزہ نکالیں گئے ، اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ ساری ارکو

در ووتنرلف کی برکت

سے زیادہ وزنی تھے گا۔ ارشادم و کا سیعید مسیعید سیخت ہوگیا ، اور أسي عنت كالمحم بوجائيكا - ويخص طراحيان بوكا اورفرشتول سے بوجھے كا كري كون خف ب خب نے مجھے عزت ولائی توصنور عليالسلام فرائيس كے ميں تیرانبی ہوں اور تومیری است کا آدمی ہے ۔ یہ بیزہ وہ درود تشرکف ہے ہو تونے کسی اخلاص کے ساتھ طیصا تھا۔ آج وہی تقبول ہوکہ تیری برایوں بہر غالب الگیاہے بھنور فرمائیں گے کہ تیرابیعمل ضرورت کے وقت تما کے پاس بنیج گیاہے - درود شرافین کی اتنی اہمیت ہے اور بیراتنا اعلی عمل ہے . مبکہ اخلاص ومجت کے ساتھ درود مشرلیت میصنا افضل العباقة میں ہے، ابترطیکہ بی فلوص و محبت کے ساتھ معل بیرصا جائے، محصن شور و شر، فتذیروری ، یے حل اور غلط طریقے سے پڑھا جانے والا درود فابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پوتے آواب کا کاظر کھنا بھی صروری ہے۔ ارشادہوتا ہے، اعمال کا وزن برش ہے فنمن تقلت موازیناک يس سي اعمالن عارى بول كي فالمنات هسيم المفلحون وہ فلاح یا جائیں گے ، کامیاب ہوجانیں گے مضلیرۃ القدس ،علیت اور جنت ہیں پہنچ جائی گے۔ فکن خفت موازید اورس کے اعمال نامے ملکے ہوں کے فاولیک الَّذِینَ خَسِی النَّفْسَ اللَّهُ مِن حَی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسامے میں ڈالا فیکراور عقیرہ درست نہیں كيا - اعمال مجيح طريقے سے اسنجا مرتنيں فيد اموقع اور عمل كے مطابق نيب کے اور ان میں افلاص کا فقدال تھا، لندائیہ ملکے کلیں سے ، ظاہرہے کہ جو كام خلاف سنت بوگا وہ بكارمحض ہے على وي مقبول سبے ، جو حضور طليالسلام كيطريق كي مطابق بوكا اور وزن بعي اشي كازياده بعدكا -ابنی خواہش اور خلات سنست اسنام ہے جانے والاعمل مردود ہوگا محضور کرا

كارشاد ب كرجوعل بهاسيط يق كيمطابق نبين ببوگا، وه اگرجيمل تر

ھپاری اور مکاعال

ہوسکرروہوجا ٹیکا۔

فرایا جن لوگوں کے اعال اسے چکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ كوشاك من والا بِمَاكَ انْ إِبَالِيْنَ يُظْلِمُونَ واس واسط كروه مارى انتول کے سابقے ظلم کرتے تھے کسی نے انکارکیا ، کسی نے مانے ہوئے مجى اش كے مطابق عمل نه كيا اوركس نے مطلب غلط بيا ك كيا ، بيرس درج بررج ظلم كرنے كے مترادف بوگا . دنیا بس كتے بيا ہو چکے ہیں، کوئی برویزی ہے، کوئی جی الوی ہے ، کوئی منکر صدیث ہے ، يسب أيات أللى كے ساتھ زيادتى كرنے والے بس - الله تعالى كا كو خوار كھے م آگے اللہ تعالی نے ایک دوسری بات بطوراحیان یاد دلائی ہے۔ العبى نوبع ان ن ا وكف له مكت كم في الديض مم نة تهيس زبین بی عگر دی ہے۔ مکت کامعنی قبضہ دیے دیا ہے، جادیا ہے ، تمهيس زمين مي تسلط هي ديا ہے جس طرح جا موسلسے استعال كرو - جنا نج کوئی ننرس کھوشتے ہیں ،کوئی کانیں نکا سے ہیں کوئی عارات باتے ہیں ، زمین کوالیی لیزندلش میں بنایا ہے کہ وہ متها ری خدمت کے لیے بہتن تیار رئت ہے۔ اس میں مل عبلاؤ ، ان ج پیدا کہ و ، طرح طرح کی مبزیاں اور کھل على كرو، تهيس زمين ميكنطول مے دياگيا ہے۔ بيمكين في الارض ہے۔ اور العظر كابرت برا احان ہے . فرمایا دوسری جبربہ ہے و تجعُلْنا كے کھ رفيبها معاليت اوراس بن تها كے يا معيشت كے سامان بداكر فيے ہیں زہین سے تعلقہ مختلف قیم کے دوزی کے دسائل مہیا کہ شیے ہی تا کہ تم کا دُ اور کھاؤ ہیج ۔ مگرافنوس کامنام ہے کہ لوگوں کی ننا نوسے فیصد اکثر بیت اہتی دوجيزول كاغلط استعال كرتى بيائد زبين مرجاه واقتذار كويمي علط استعال كريت بن ادر مال و دولت كوهي عنائع كريني مالانكريد دونول چيزين السُّرِتْعَالَى كابست طِباانعام بس - اگرالسُّرِتْعَالَىٰ نے تمہیر کسی ملک ، ادار ہے

یا گھر رپاقت ار دیا ہے تو اس کو صحی طور رپاستعالی کرور اپنے زیر دستوں کی صد کرو لذکہ اُن کو تنگ کرو۔ اسی طرح مال بھی جائز اور صحیح طریقے سے خرج کرو سستحقین کی اعامت کرو جہاد فی سبیل العلم ببلیغ دین اور محتاجوں کی عالم برخرج کرو یویائی فحائی، کھیل تماشے اور ننا دی اور مرک کی غلط رس تی برخرج دکر کرو۔ آج دیجے دلی اکا دکا اللہ دکر و۔ آج دیجے دلیں روبیہ کن کا موں پرصرف ہو دا ہے۔ کوئی اکا دکا اللہ کا بندہ ہوگا جس کا مال جائز طریقے برخرج ہوتا ہے، وگریز غالب اکثر سے رسم ورواج اور حجوظے نام و منود کی غلام بن جی ہے۔
سے دیا جو مصروب سے ذیا دہ صنور سے دین کی ہے۔
اس وقت دیا ہی سب سے ذیا دہ صنور سے افامت دین کی ہے۔

اقامت

ا ج دنیای کل یا بیخ ارب کی آبادی می سے جارارب مخلوق ایمان کی سامی ہے مگران کے امان بینجانے والاکوئی نہیں۔ نہکوئی مال خرج کر تاہیے اور من محنت كرتا جه اتنا براكام ان دوجبروں كے بغير كيسے موسكت ہے اکر مسلمانوں کے مال و دولت کا طرخ ایمان کے متلاشیوں کی آباری کی طون ہوجائے تو برمال کا بڑا اعلیٰ وارفع مصروت ہے۔ السّر تعالیٰ نے بہ مال ذاتی عیش وعشرت اور رسومان باطله کے فروغ کے بلے نہیں دیا مجلہ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے عنابیت کیا ہے بغیر ملم اقوام میں تبلیغ دین کی تحت صرورت سے مص کے بلے مال اور وقت در کارہے تبلیعنی حاعدت ولي جو تجھ كر سے ہيں بيزلوكل صرورت كا ايك فيصد بھي نہيں ہے۔ اگر جي بربھی غینمت سے مگرسوال تو بر ہے کہ باتی ۹ 9 فیصدی کام کون کرے گا ؟ آب ذراحاب لگا كردىجىي كركل دولىت كاكتنے فيصد اقامىن دين سے لیے خرچ ہور ما ہے ہواب صفر آئیگا۔ یہ دین تو بالکل بری ہے اور السرتعالى اسے فائم بھی رکھے گا مگرہم اپنی ذمہ داری س مذکب بچری کر سہ ہیں کیجھ غرب عزباً لوگ اور علمائے حق ہر دور میں موجود سے ہی جوحتی الامکا كام كريس بن اوركرت وبي كے مكراس معامله ميں اجتاعیت بالكاختم به

كرره كني ہے۔ بوري ونيا مے عمان روب زوال من اور ذلت مے كام اسخ م مے سمع ہیں مملان محمران معرفیش وعشرت میں بالے ہے مدینے میں یامیاف عدل ہیں مصروف ہیں دین کی تقوست کے لیے کیا کر کہے ہیں ؟ السّرتعالی نے جاہ ومال دونوں چیزی عطا فرمائی ۔ ذراتبا وُترسی اِن کو دین کے لیے مرس مرتک استعال کیاما را اسے ۔ قرايا مم نے تهيں دوعظيم نعمتين عطافه مائي بعني زمين ميں اقترار تھي دياور مال و دولت على ديام محر قبلي لا مسًا تستسكن ون تم مبت كم مي تحديد ادا كريت ہو- إن معتول كاشكريواس طرح ادا ہوكا كران كام صرف ليجيح طريقے سے کیا جائے۔ اس کابہترین صرف وہی ہے جد السراور اس کے رسول کا منشاء ب يعنى لينظره و على الدِّين عُلِلَّة رالفتح دين ي سرمنري اورسرفرازی کے لیے۔ دین اسلام کونمام اوبان پرغائب کرنے کے لیے تاکہ كوئى ووبسادين باازم اس كے سامنے سربنا الطا سكتے ۔ فرما يا ان معتول كو اكثر لوگ غلط ہی استعمال کرتے ہیں اور شکریدا دا نہیں کرتے مگراس کے لیے لازما بازیش ہوگی اس کے بعداگلی آیا ہے میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا منکہ اور اس ضمن ہیں بہت سے دیگر حقائق تمحیائے ہیں۔

الاعــــراف > آیت ۱۱ تا ۱۳ م ولوانت ۸ درسوم ۳

وَلَقَدُ خَلَقُنْ كُمُ ثُمْ صَلَّى الْكُمُ ثُلُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

ترجب مله: ادر البتہ تحقیق ہم نے پیا کیا ہے تم کو چر صورتیں بنائی ہیں تہاری - پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کر سجدہ کیدو کوم (علیالسلام) کو ۔ پس سجدہ کیا انہوں نے مگہ البیس نے۔ نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں ہیں سے (ا) فرایا رب تعالی نے کہ کس چیز نے روکا سخجہ کو کہ تو نے سجرہ نہ کیا۔ جب کہ میں نے تمہیں محکم دیا تھا۔ تو سنیطان نے کہا میں بہتر ہوں اس سے ۔ پیا کیا تو نے مجبہ کو آگ سے اور پیا ہوں اس سے ۔ پیا کیا تو نے مجبہ کو آگ سے اور پیا کیا ہو نہ اس کو مٹی سے (ا) فرایا اللہ تعالی نے مرتز جاؤ یہاں سے ۔ پس نہیں لائق تہائے لیے کہ تم یکمر کرتے اس میں۔ پس نمیل جاؤ ، بیٹک تم ذلیوں میں سے ہو (ا) سورة کی ابتدہ میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے نزول اوراشی اثاعت کا تذکرہ سورة کی ابتدہ میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے نزول اوراشی اثاعت کا تذکرہ

ربطآيات

کیا اورمنکرین کو اس دنیا اور آخرت سے انجام سے آگاہ کیا ، بھرگذشتہ درس میں انانی اعال کی حفاظت اور آخرت بین آن کے وزن کا بیان آیا اور اس کے فيتج بين سخات بإنسا يرب كا ذكر يمي الشرنعالي نع فنرايا - بجرالشرن ال وقطيم نعمتوں کا ذکہ کیا حجاش نے انسان کوعطا فرمائی ہیں بعنی زمین میں افترار آور معیشت کے سامان میگر نطور کوہ بیعی بیان فرمایا کر اکثر نوگ ان نعمتوں کی نا قدری کرتے ہیں اور ان کاغلط استعال کرتے ہیں اور بالاخر نا کام ہے ہیں۔الٹر نے قرمایک مہت قلبل لوگ ہیں جران تعمتوں کا حق اوا کہتے ہیں۔ انعامات کے ہی ضمن میں آج کے درس میں النار تعالی نے نیتی الله جيسے انعام كا ذكر فرما يا ہے ۔ انسانى تخليق الله تعالى كى تدرت كا ايك نموز ہے اس مقام برنس ان أى كے جدا مي حصرت آ دم عليالسلام كالطور خاص وكركيا كي ہے اور سائقہی ساتھ ان ان کے ازلی ایدی تیمن شیطان اور اس کی ارداد کا بھی ذکر ہے۔ الٹرتعالی نے باد ولایل ہے کہ بہتمہا لہ وہر بینہ وحمن سیے لہذا اس سے مبینہ محتاط رسنا جا ہینے۔ اگراس کے بیندے میں بھیس کئے اثر ناکام ہوجا دُ گئے۔ مبرحال میال برالٹر تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما نی ہے کرانسان کی تمام ترقیات کی بنیا دحضرت ا دم علیالسلام کے وجود میں ہے اور عجراً ب کے زمین براند نے اور بہال نشود نما بلنے کی عرض وغایب يرب كرانسان كوترتى أورع وج على مواوراس كا واحد ذراحيراتباع بالبيت ہے۔ اگرانیان السرتعالی کی وحی کا اتباع کرسے کا تو وہ لینے عبرامی کھویا مقام حنت دوبارہ حاصل کرسکتے ہے اس سلویں اللّٰ تعالیٰ نے انسان کے سامنعل كاوب عميان هور دياہے ر آ دم عليه السلام كى يدائش مي الن كے خليفة السر بهونے كى طوب بھي اشاره

المناہے۔ گزشتہ سوراہ الانعام سے اخریس محبی خلافت، اللی کا ذکر ہو پہلے ہے۔ اللہ تعالی نے ادم علیہ اللام کو اپنا کائب مفرکی اور نائب کا فرض یہ ہے کہ

تنحیق ان کی

تصوريشي كمرتاب يغرض يحمفسرين فرمان بثركه بيال ببخلق كاتعلق مصرسة أدم عليدالسلام سے ب اورتصور كانعلق نوع ان فى ب . بعض مفسري اس ي تشريح بول كرية بي كرخلن الترتعا لي كي اي صفت ہے۔ حیب اعیان تابتر کے دورس اس صفت کاظہور ہوا تو الكرنعالى نيے برشخض كى عين تعنی شخص كو قائم فرما دیا جب كه خارج میں ابھی اس كا دېودىنىي تفا . ئىچراس ما دى جهان مى اكداننان كاخاكى دىيد رتيار بوا اور جار ماه میں اس کاجسم بنا یحچرامراللی ہے روح اللی تھی کتے ہیں جو تھے مہینے میں الكرصيم كي سامق والبيته بهويا بي دري و اكس مكل انان بن جاتا بي يمم مادر یں سادلی منزلیں طے کرنے کے بعد اسے اس جان میں وار دہونے کاموقع ملا ب غرض كرم رانسال كالشخص توبهت يدل سع قامم ب اور خدا تعالى کے علم میں ہے مگر اسس کا ظاہری حبم بعد میں نبتاہے۔ دنیا میں آگرانان بيرابي الخرى منزل كى طرف روال موجاتا كي عيرياتدا على مقام حال كريبة ہے یا ننزل میں پنیج عالمہے۔

الله تعالى في النه في النهائ كوبيا فرايا السين كل وصورت عنى اور السيد النه و النه في علمت كوظا بركد في كے ليے ائى في الله كيا الله كيا الله الله كيا الله الله كيا الله كي في الله كي و الله كي في الله كي الله كي في الله كي في الله كي في الله كي في الله كي الله كي في الله كي الله كي في الله كي الله كي الله كي في الله كي الله كي الله كي في الله كي ا

به بات الجبى طرح سمجوليني چا جيئے كرمېرشرلعيت مي سحبره عبادت

غطرانيان عظمتر

صروف السرتعالي كے بيلے روا را را سے اور اُس كے علاوہ كمى كے سامنے يا سجده نتيس كيا عاسكا- السرتعالى نے جس سجدے كا حكم فرشتوں كو ديا و تعظيمي عبو تها جوبعض شراعيتول ميرمهاح تفا مكرجا دى شراحيت مي تعظيمي سيره بجي روامني ہے البتر تعظیم ہوسکتی ہے جیسے ملاقات کے وقت ہوتی ہے مگرانہا کی تعظیم عبادت كا دوسل ام بع جومون السّرتعالي كے ليے خاص بيرحال يرسيره حضرت أدم عليالسلام ي عظمت كوظام ركمي كے يا كما ياكيا تھا۔ بعض فرمانے ہی کرحی سلیرہ کا ذکر ہور طب سے بیسیرہ توالسر تعالیٰ ہی كے بلے تھا، البنتراس كے بلے حضرت آ وم عليدالسلام مبنزله فنله محے تھے۔ جسطرح اب ملان قبله مين بيت التركي طرف و خ كير كي نا زادا كمية ہیں۔ اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ اسلام کی طرف و نے کر کے اللہ تعالے يرسيره كباتها (يا فرستُول كاسيره السنجلي أظلم كي طروف تفاجواً وم عليه السلام سے قلب مبارک پریٹری محقی) بہرا ل اگراس کو آدم علیہ اللام کی ذات برمحمول كيا عائية تورتغظيمي عبره تها ، نركر سجرة وعا دت . بهرمال الشرتعالى كي محم كي تعبيل من فسسم دُولَ إلا إنبيس م نے سے رہ کیا ماسولئے ابلیں کے سورہ الحجرمی آئے۔ فُسَجَدَ الْمُلَلِّ كُنْ عَ الْهُ وَ الْجَمْعُونَ مَام فرشتول نے سحبرہ کیا۔ امام شاہ ولی السُرُ فراتے من كربيال تمام فرشتول مع مراد طاء اعلى كے علاوہ با في تمام فرشت من الحرجيم ملاداعلی کے ذرکتنے سیرہ کرنے کے حق من تھے محمر فی الحقیقات انہوں نے خودسىرە نئىس كيا۔شاہ صاحب فرمانے ہی كرملاد اعلى كےعلاوہ باقى ملائكم عفرین کہلاتے ہی اور ان کا درجہ ملاؤا علی سے کم ہے۔ ملائکرعفرین کم وجود مختلف عناصر سے بناموا ہے ،اسی طرح ننیطان اور خبات کا وجرد محمی مختلف عناصر كامركب سے اس لحاظ سے ابلیس كوفرشتول كے ساتھين

تهي وگهرنه وه فرشته نهبس تها - فرشتول میں رعالباتھا اور السرتعالی کاعباد کر

وشتول كا

تھا۔صوبہ مهار کے خواجہ تحیامنیری کے کتوبات میں ایکھاہے کہ البیس نے سات لا كمرس خدا تعالى كى عبادت كى مكر حبب امتحال كا وقت آيا نونا كام بوكيا -اسى بليغواج مساحب فرمات إي كركسى النان كوعبادن ياكسى اورچيز بريغرور منیں ہونا جا ہے ، نامعلوم کب انسان کسی اتبلایں مبتلا ہوجائے۔ آپ فراتنے ہیں کہ بنی اسرائیل میں برصیصانا فی ایک راہب گزراہے جس نے یا رسوسال يك خداى عيا ديت كى محراش كالنجام كفريم وا- إسى طرح بلعم بن باعوراد هجي نیک اورصاحب کرامت آ دمی تھامگر موسی علیالسلام کی مخالفت کی وجہسے ایمان کی دولت مسے محروم ہوکہ اس دنیا مسے گیا - لہذا ہرشخص کو ہمیشہ عاجزی اور انکسان کا اظهار کمنا جا ہے اور عزور ولی کرو قرب نہیں آنے دنیاج سے خواجه صاحب کا مرکوره قول کسی صدیت سے توٹا بن نہیں، ہوسکتے کہ یہ آب کی شفی بات ہو یا کسی نار سخنے واقعہ نقل کیا ہو۔ تحواجہ صاحب کی بات السے ہی نہیں ہوسکی ، آب بہت بڑے بزرگ ہوئے ہی ۔ مفرت خواجرنظا م الدين شيرى كي مريدا ورخليفه عفي أن كي محتوياس بردرج ب فرمایا البیس نے اللہ تعالی کے حکم کی تعبیل سے انکارکر دیا کے فح يكُنْ رُمِّنَ السَّجدِينَ وصحره كرن والولين نبي تفا-السُّرتعات نے اس سے دریافت کی قال ما منعک کا الله تشیحک اذ امرتاک حب میں نے تھے مکم دیا تھا تو تونے سجدہ کیوں نہ کیا بعنی کس جیزنے سجھے سحدہ کرنے سے منع کیا ٹوشیطان نے اپنافلسفہ حجانیتے ہوئے کہا قال انا خسي من في من اوم عليالادم سعيم مول لهذا مي أس کے سامنے کیے جھک سی ہول ، میں توصرف نیرے سامنے ہی سی ورز ہونگا بھے طان نے اپن برتری کے لیے یہ داسل بیشس کی خکف تنی من نَّارِ سَّ خَلَقْتُ لَهُ مِنْ طِلْبِن تُونَ مِحْدِ آلٌ سے پیداکیا ہے جبکہ اً وم علیه السلام کومٹی سے ، لهذا میں اس سے افضل ہول حدیث شراعیت

ابنیرگا انکار

مِن آیا ہے کہ جب الترتعالی نے آ دم علیالسلام کا ڈھانچہ تیا رکیا توملائکہ دیجھ ہے ؟ تھے۔ ابلیس نے بھی اس کا بغور جائزہ لیا اور کنے نگا کہ بیم عبد اندر سے محصو کھلا ہے اور اس میں کوئی چیز داخل کی جاسمی ہے بعنی انسان کو بہایا یا جاسکتا ہے۔ اور بات عبی ہی ہے کہان ن واقعی کھ کھلاہے اور وسوسے کے ذریعے کے ورغلاما عاسكتاب وينانجه آك أراج ب كرجب الترتعالى في شيطان كو مردود قرار در ویا تر پھرائس نے بنی آدم کو ورغلانے کے لیے النبرتعالیے سے مہلت مانگی ہونے دی گئی اور اب قیامت تک انسان کا دشمن ہے اور مرطر یقے سے اِسے ورغلانے کی کوشش کر آ ہے۔ بيان يراكب اوراشكال كى وضاحت بجى بوعانى علىسے كر قلت للملا كق سے ظامرہ و تابے كرسى و كالكم صرف ملائكہ كے ليے تھے سورة نَفِره بن مِي اسى قسم كے الفاظ كتے بن قراد قلت إللم لليكي المعدوا لادم تواشكال بيام وتاب كرجب محمصرف ملائكم كو تفاته مے ابلیس نے سیرہ نہ کہ کے کونسی حکم عدولی کی ؟مفسر من کرام فرماتے ہی کے علاوہ ابلیس کو بھی سیرہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا ، ملائکہ خواہ ولاء اعلیٰ کے ہوں یا ملائکرعضرین اُن کوسجرے کا حکم ہوا تو بیٹ کم ابلیس کے لیے بھی تفاوہ انکارکرے ہمشرکے لیطعون عظرا۔ الليس نے اپنی مرتری کی جو وجر بان کی وہ برتھی کر آگ کوسٹی روقیت عاصل ہے۔ آگ میں روشنی ، حیک اور ملندی یا تی عاتی ہے جب کرمٹی المي مقير چنر سے جو يا وُں تلے روندھی جاتی ہے ۔ ریشیطان کی سوچ تھی مالانكر حقیقت اس محے خلاف ہے۔ آگ بھی ایک عضرہ اور سی بھی راس کماظ سے توکسی کو فوقیت علی نہیں مگر پیشیطان کی مرسمتی کہ وہ فضیلت کے اصلی عضر کو نہ محصِ سکا .

م گاوری میلفضنیت میلفضنیت

معنسرین کرم فرانے ہیں کہ آگ کی نبیت ملی کو زیادہ افضلیت عال ہے کیونکم خاک میں علم، بردباری ، انکاری وغیرہ یا بی جاتی ہے جب کمراک میں حرب منكني ،خصنت ،طیش اور همچیوراین پایا جا تاہے۔ سبی جیزیں املیس میں بالی جا ہیں جس کی وجسے رائس میں مرکابن یا باجاتا ہے۔ مصرت مجدد العن ناني فرلم نے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے متفید ہونے کی صفت صرف انان میں یا ٹی جانی ہے حتی کر ملائکہ بھی النكرى صفاتى تجليات سے بى شفيد بونے كى صلاحيت بركھتے ہي اور بى ال جنات كاب يحضرت محبرد اس كى مثال ليرل بيان فرمات بي كسورج کی روشنی تطبیعت چیز میں مایال منیں ہونی ملکہ کشیعت جیز میں ہوتی ہے۔ بطیم ا ایک تطیعت چیزہے ، سورج کی روشنی اس برطرتی ہے مگر کیے اسپ کو نمایال منیں کر کھی ۔ حب سبی روننی زمین اور اٹس میں پر جو د اشیا پر پڑتی ہے تو یا مکل نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرشنے اور جنان جزی لطیف مخلوق ہیں اس بیےوہ السرتعالیٰ کی ذاتی تجلیات کو مذہب کرنیکی صلامیت سيس معصة اور صرف صفاتى تجليات سے تفيد ہوتے ہی جب كم النان ایک کثیف مفلون ہونے کی وصیحے خدا نعالی کی ذانی تجلیات كالمنتخل ہوسنے كا اہل ہے ۔ إس معاملہ میں غالب جی طبع آزمائی كی ہے۔ م عطافت بے كنافت عبوه بدا كريندر كي جن زنگارسے آئینے باو بہاری مما ہاں برصبح کی نیم طیب کو شیشے اور حمین کو اس کے زنگارسے لتبیہ دی گئی ہے یعب طرح کشیشہ بغیرزنگار کے تصویر پیاننیں کرسکتا ، اِسی طرح

ری و جب بر می ایناعبوه نهیس دکھاستی گویا رنگارگ بھیول اور بغیر چن کے میر مون منت ہی بیطلب ریکہ انسان میں ایک قتیم کی کثافت پیل حمین کے مربون منت ہی بیطلب ریکہ انسان میں ایک قتیم کی کثافت پائی جاتی ہے جس ریمندا تعالیٰ کی ذاتی تجلیا ہے کا حبوہ ظاہر ہوسکی ہے جو کہ ملائکہ اور جنات جیسی لطیف مخلوق مرہنیں ہری ۔ اس کھاظ سے فوقیت البیس ناری کو علی نہیں ملکہ النان خاکی کوسہے۔ شار ابن برو آتش بربست نظا اور شاع بھا ، اس نے شیطانی فلنفے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ۔

ابلیس افضل من ابیکم أدم فتبینول یامعشی الاشرا ر اننارعنصی وادم طیبنده والطین لا دیمو سهوالناد

ایے گروہ ان ان البیس جہارے عباقی ملیال میں انفیل ہے۔ البیس میں اسے افضل ہے۔ البیس میں العمال میں میں میں المعن ماعنصراگ ہے جب کرآ دم مٹی سے ہے اور مٹی آگ کی بندی کوئیس بنہے سے میں اور مٹی آگ کی بندی کوئیس بنہے سکتی یغرضا کی میں وہ کھال رکھا ہے۔ السر نعالیٰ نیا دوم خاکی میں وہ کھال رکھا ہے۔ السر نعالیٰ نیا دوم خاکی میں اور آگ کو علی نہیں۔

حراورتهم

ایک دوسے رکے خلاف بغا وٹ کرے - ہمیشہ ایس میں تواضع سے

بش أنا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبات کی عبلم بھی دی گئی ہے۔

اَخْبِتُوْ اِلْیَ رَبِیمِ مِرْ اِنْ رَبِیمِ مِرْ اِنْ رَبِیمِ مِرْ اِنْ رَبِیمِ مِرِی یَ کَبِرِهِ وَ السَّرِی نِیمِ اللَّهِ اِنْ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللْلِلْ اللْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْ الْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْلِلْ الْلِلْلِلْلِلْ

حب ابلیس نے السّرتعالی کی عمم عدولی کی اور تحبر کیا تو السّرتعالی نے فراي قَالَ فَاهْبُطْ مِنْهَا جِنت سِي مُكُلِما وُ قُمَا كَيْكُونُ لِكُ آنَ بتَ كَانُ فِيهَا يرب لائن نبين تفاكر نوبها ل غرور ويكر كامظام وكراً تحصة توعا حزى كا اظهاركمة ما عليه يخ اورتعميل حكم كمرتى عليه يختصى ما فأحدث بخ بيال سے مكل عا فرانگ مِنَ الصَّعِرِينُ مَ وَلِيون مِن سے بو عُرور كى وحبرسي شيطان ميه ذلت كالحطيد لك كيا - جريمي عزور كريكا، ذلل وخوار موكا. اس كے بفلاف من توضع لِللهِ رَفَعَهُ اللهُ مِعاعِزى كرے كا-السُّرتعالى اس كومليندكم الكاريم كالمه الكي أيات من على على را بها وم علياللم كى خليق اورشيطان سيم كالم كي خمن مين سبت سي باتين محجائي كئي بين، جن بس ما سے لیے بڑی تعلیم ہے۔

ابلیس کی دمیوا دی الاعساف >

ولوانس الم

قَالَ اَنْظِرُنِي إِلَى يَوْهِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُشْطِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْتَفِيمَ ﴿ اللَّهِ الْمُسْتَفِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ترحب ہے: کہا (شیطان نے) ملت دے مجھے اس ون کہ جب
یہ دوبارہ انظائے جائی کے ﴿ اللّٰ زالِد تعالیٰ نے) بیشک توہائت
دید ہوؤں میں سے ہے ﴿ اللّٰ رابلیس نے) پس اس وجب
سے کہ تو نے مجھے گمرہ کھرایا ہے ، میں صور بیمطوں گا اُن
کے یہے تیرے سیرسے واستے میں ﴿ کَھِر اَوْں گا اُنکی
پاس آگے سے اور تیمجھے سے اور وائیں سے اور بائیں سے
اور نہ پائے گا تو اُن میں سے اکٹروں کو شکرگزار ﴿ اَوْلِی خَرالِی اِن مَرالِی کِیر اَوْل کَا وَرالِیکِی اِن کِیر کُھے کہ اور کائیں سے
اور نہ پائے گا تو اُن میں سے اکٹروں کو شکرگزار ﴿ اَوْلِی کِیر اَوْل کِی اِن مِن کِیر کِیر کے میں کے اور کائیں سے
اور نہ پائے گا تو اُن میں سے اکٹروں کو شکرگزار ﴿ اَلٰ فَرالِی کِیر کِیر کِیر کی کیمنے گا اُن میں سے تو
ایس میں میں سے تو
ایس میں میں سے تو

الطاكات

سورة فی ابتداد میں اللہ تعالی نے نزول قرآن کا ذِکر فرمایا اور اس کے اتباع کا سحہ دیا ، بچر نافرانی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ۔ محاسبے کے عمل اور انحال کے وزن سے آگاہ کیا ۔ اس کے بعد انسان برکے جانے والنا مات کا ذکہ دکیا ، ایک ذبین برنسلط اور دو مرا ذرائع معیشت ، بھی ان می تخلیق کامنلہ بھی بیان فرمایا ۔ انہیں بہترین شکل وصور عطاکی اور زمین میں این خلیف بنایا ۔ نیز آدم علیم انسان م مسجود ملا تھے بنایا تاکہ اس کی اولاد کی برنری تمام مخلوق برنا بت ہوجائے ۔

عجراس ضمن ميں بريهي بايان فروا كرشيطان لعين في أدم عليه السلام كوسيره كرين سے سے انكاركر ديا اور غرور ہيں منبلا ہوكر اپني طرا کی كا اظہار كيا -اور لينے ا ہے کو ا دم علیہ اسلام بہ فوقیت شینے کی کوشش کی شیطان نے اپنی برتری کے متعلق بی فلسفہ بیان کیا کہ اُسے آگ سے پیاکیا گیاہے جب کم ا وم رعلیدالسلام ) کومٹی سے ۔ السّرنغالی نے شیطان کے اس کجر کا رقد کیا كيونكم الجركمة ناصرف فداتعا لي شان عدم مخلوق كى شان عاجزى وانكار میں ہے یوں نے الحرد کھائی السّرنے ایسے ذلیل قرار دیا اور ایسے اپنی رحمت کے مقام سے دورکہ دیا ۔ بھے ضمنًا ہر بات بھی آگئی کہ آگ کو خاک برکوئی برتدی ماصل بنیں اگر میں طین ،عضہ ، بیش اور ملبزی ہے جو کہ تکبری نشانی ہے جب کہ مٹی میں سکون ، وقار ، عاجزی اور انگاری ہے اور مخلوق کے لیے ہی بينرب يصنوعلي لسلام ن فرايا بينس الْعَسَدُ وه أدمى كنا برام جوخلاتعالى كيميتى كوفراموش كله دينائب ،غطسن اختيار كه تاب اور محركه نا ہے۔ توالنتر تعالی نے یہ بات تھی سمجھا دی کہ شیطان کی طرح ہو بھی کمبر کر نگا۔ وه ذليل ونوار سوكا ـ

مضورعليالصلوة والسلام كا ارتئاد مبارك ب يحتنى الممتكريون والمسكرية والمسلام كا ارتئاد مبارك ب يحتنى الممتكريون والمستحرات والمع ون متجراوك ويأليون كالمت والعدون متجراوك ويأليون

کی طرح تھے وطے جھے باکر تھائے جائیں گئے اکدوہ ذلیل ہوجائیں ۔ کھر حبیاب
کتاب کی منزل ائیگی تو اُن کے قد معمول کے مطابات بڑے ہوجائیں ۔ گئے ۔
شیطان کو ذلیل کرنے والی دوسری چیز صدفتی ، بزرگان دین کا قول ہے مئا
خلا جب کہ نے کہ عن حسب دِ بعنی شاید ہی کوئی جبم حسر سے خالی ہوگا ۔ یوھی ت برگی بیماری ہے بہر مال اِن دو وجو ہا سے سے شیطان بارگاہ درب العین سے مردود ہوگیا اور النائر نے فرایا فاخر ہے ان کئے ہوئ المضول سال سے مکل عائو تم ذلیل ہو۔ اس طرح شیطان نہ صرف اپنی لاکھول سال کی عبادست کی عبادست کی عبادست کی عبادست کی کھو بہتھا۔

شیطان کی دعا

حضرت آدم على السلام كي غين اورنبيطان كا ذكر السُّرتع اليسنے قرآن ماك مين تعدوم قا مات بيكيا بعد إس لي اكي طوف توان ال كوابني حيثيت يا د دلائی گئی ہے کہ العرتعالی نے اس برانعامات کیے ہیں، آسے ایا ضلیفہ بنا ہے ابزا اس کا فرض ہے کہ وہ السے کام انجام سے جراً سکی ثنان کے لائق ہں اور دوسری طرف اُسے اس سے دخمن شیطان سے خبردار کیا ہے "إِنَّ السُّيْطُنُ لَكُمْ عَدْقٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدْقًا رُهُ لَمِ اللَّهُ الرُّمُن اللَّهُ الرُّمُن ہے، اس کو تیمن می محبور اسی سورہ میں شیطان کی تیمنی کے متعلق اور می بہت سی با بین آئیں گی کہ وہ کس طرح کوکوں کو گھراہ کرے کفراور شرک کے راستے بد طال دیا ہے۔مگرلوگ بالک مے خبریں، انہیں مجربی نہیں آرسی ہے کہ اتهيركس طروت سے جايا جار م جے حب الكرتعالى نے شيطان كرمروود قرار دے دیا تواس وقت اس نے السّرتعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی فیال انظِنْ إلى يَوْمِ مِيْعَتْقُ لَ مِحْ مِلْتُ مِنْ اللَّهِ وَإِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللّ يك جس دِن به الحفائے جائيں گے ۔ السّرنغالی نے درخواست قبول فوالی اورفرايا قَالَ إِنَّكُ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ عِادُ ، تمين صب ثوابش مهاست ف دى كئى - دوك مقام بيرا تاب - إلى يوم الْوَقْتِ الْمُعْلَقُورِ اللَّهِ

تمہیں علیم وقت بھے جہدت دی بہال پر دقت سے مراد صاب کتا ب کا وقت منیں مکیر پلی دفعہ صور عیون کے جانے کا وقت سے ۔ بعنی اس وقت تک بجھے لوگوں کو ورغلانے کی اجازت ہے ۔

مولانا شاہ اسرون علی تھا فرگی بزرگان دین کا قول تھا کہ وہ فدا تعالی شخص کی دُعا قبول ہوجائے تو اس کا میطلب نہیں لینا جا ہیے کہ وہ فدا تعالی کا مقرب بن گیا ہے اور بز اُسے اس بریخرور ہونا چا ہیے کیونکر دُعا کی قبولیت کی علامت نہیں ۔ دیکھوٹیطان را بدہ درگاہ کسی کی بحیثیت مجموعی قبولی سے معلامت نہیں ۔ دیکھوٹیطان را بدہ درگاہ ہے میک السرت اللہ تعالی سے اسی طرح دمجانوں فرمالی اور اُسے قیامت کا سے لیے دہلت دیدی ۔ اسی طرح دمجانوں فرمالی اور اُسے قیامت کا منظور ہوئی ہے ہے میک بارگی کی نشانی نہیں ہے ۔ اللہ تعالی کے نزدی بی منظور ہوئی ہے ۔ اللہ تعالی کے نزدی ہے تقرب کی بنیا د ایمان ، توحید اور نیکی ہے ۔ سورۃ حجانت میں توجود ہے ۔ اس طرح بی بنیا د ایمان ، توحید اور نیکی ہے ۔ سورۃ حجانت میں توجود ہے ۔ اس طرح ہی بنیا د ایمان ، توحید اور نیکی درکا ورشح کے نزدی کے بنا د پوجی کوئی شخص سے جو زیا دہ ہو بہر کی اور دنیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے اور دنیا د گاہر ہوں کے اور دنیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے اور دنیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے اور دنیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے اور دنیا د گاہر ہوں کے اور دنیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے اور دنیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے اور د نیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے گاہر ہوں کے اور د نیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کی کو گورٹی کی کامور دنیا د گاہر ہوں کے گاہر ہوں کی کو گاہر ہوں کے گاہر ہوں کو گاہر

شیطان کاعزم اوراش کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے کہ جہا دمیں جا سے ہو، ما سے جاؤگ ، تہاری بیوی بیوہ اور بیحے بیتم ہوجائیں گے، اس کام سے باز آجاؤ۔ اس طرح جوادی زکاہ کا مال ہے کہ اس کام سے باز آجاؤ۔ اس طرح جوادی ذکرہ می بیات ڈالا ہے کہ اتنی رقم مے کہ مال سے کہ اللہ یہ کہ کہ موجاؤگ ۔ سورہ بقرہ میں آ اسٹے آلسہ خطائی بھید کہ کہ موجاؤگ ۔ نمازی حب نماز کے لیے تکانا ہے کہ مال حزی نہر بلیطنا ، خودکنگال ہوجاؤگ ۔ نمازی حب نماز کے لیے تکانا ہے توشیطان بھر حملہ آور ہوا محض می بات کہ وجس سے نموی شیطان موجولول کا فائرہ ہو کہ محض میں بات کہ وجس سے نموی کی موجولوں کا فائرہ بی کہ کہ مالی کہ میں اور تمہا ہے کھولول کا فائرہ بی کہ کہ اسٹے میں بیطول کا اور اس بہ جیلئے کہ رکھا ہے کہ اس داست سے ہمطے کے کام سے دو سکے کی کوشش کہ واستے میں بیطول کا اور اس بہ جیلئے کہ رکھا ہے کہ اس داست سے ہمطے کہ اس داست سے ہمطے کہ دوہ اس داست سے ہمطے کہ مرسے کہ وہ میں ثنا مل ہوجائے ۔

ر گے اور بیچھے سے اغوا شیطان نے کہا کہ اسٹر! میں ٹیرے مراط سقیم سے بیط ماؤں کا پہنے گئے گئے ہوئی گئے ہے۔ میں آئید کے بھے گئے ہوئی ساتھ پہنے والوں کے باس آئے سے بھی آؤں کا وَجِنْ حَلِمْ بِی اَسْ کَا وَجِنْ حَلَمْ بِی اَسْ کَا فَعِنْ حَلَمْ بِی اَسْ کَا فَعِنْ حَلَمْ بِی اَسْ کَا مُعْنِ مِی آوُں کا مصرت بجدالسلا ابن بجاس اس کی فیر اور اُن کے بیچھے سے بھی آوُں کا مصرت بجدالسلا ابنی آخری منزل کی طوت ہی دوال ہے ۔ اور طلب یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انسان کو آخریت کے معاملہ میں گھراہ کرول کا اس کے دل میں سوسہ طرالوں کا کہ قیامت بعنی آخریت کا کوئی تصور نہیں ہے نہوئی جا کہا بیاب کی مزل آئی گی نہ دوز خ جنت کوئی جی سب بنائی ہوئی کہا بیان ہوئی کہا نیان کی کوشش نے ہوئی کہا نیان کی کوشش نے ہوئی کہا نیان کی کارفرت پر اعتقا وضعیف کر فرے کا کہ وہ محاسب کے مل سے بے کہ انسان کا کوئرت پر اعتقا وضعیف کر فرے کا کہ وہ محاسب کے مل سے بے نیاز

موكرمن الى كديا بجرف اوراس طرح بالأخر حنهم مي ينبح مائے۔ اور بیجھے سے مرادیر دنیا ہے ابعنی میں دنیا کے راستے سے محاکم لوگوں کو گھراہ کروں گا۔ اور اس می صورت سے سے۔ کرمیں اس دنیا کے الواز است کولوگوں کے لیے مزین کرے دکھاؤں گا کُاڈ خَدِینن کھے تم في الْائرُضِيُّ (الحجي مِن ونيا كولوگول كے سامنے اس خولصور اندازى بش كرون كاكروه اس كے كرويرہ ہوكدرہ جائيں كے رس لوكوں كو جا طبح ادر تحاس رسم مر دال دول گار وه یا تو ذانی زمید نیزیت می صروت رمی گے، کوتھی، کار اور بنگ بلیس کے چیکر میں چینے رمیں گے ہوی بول بن الجھے رہی گے یا بھر قوم اور برادری کے رسم ورواج بس کھینس کررہ بائی کے کہجی شاوی کے لیے زاورات ، کیارے ، جینز اور فرینچے رکے سیکمیں محنے رہی گے اور کھی مرنے پرسانے اور جالسویں کریں گے ، کمجھی عرس منائیں کے اسم می میاورس عظما بیس کے۔اس طرف سکا کر میں انتیں النار کے سیاسے داستے سے بٹا دوں گا۔

> دائیں اور بائیں سے اغوا بائیں سے اغوا

صفورعلیاللام کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نبی علیاللام نے فرایا من عربی کے مطابق نہ ہو۔ نبی علیاللام فرایا من عکم من کا منہ کی اسی لیے موالی نہ ہو، وہ مردود ہے۔ برعات کی اسی لیے مردون کی جات کی اسی لیے مردون کی جات کی اسی کے موالین نہیں ہوتا ۔ اس طرح گویا شیطان وائیں بعنی نبی اور دین کے کامول میں بہکا نے میں کوشن کرے گا۔

اور بایش طون بینی مرائی سے مرادیہ ہے کہ شیطان انسان کو برائی کے کامول کی ترغیب فیے ۔ ایس نے اعلان کیا کہ میں برائیوں کو مزین کہ کہ دکھاؤگا اور کوگوں کو گھراہ کہ وں کا یسورۃ بقرہ میں ہے الشہ کا یا کہ میں گرگراہ کہ وں کا یسورۃ بقرہ میں ہے الشہ کا یا کہ میں گھراہ کہ وں کا یسورۃ بقرہ میں ہے الی کہ ترغیب دیتا ہے۔ الیا وسوسہ طوالت ہے ادرالیں حکمت بیان کہ تاہے کہ انسان برائی برآمادہ ہموجا آ ہے۔ کہ انسان بوچھے کا مجھی کہتا ہے۔ کہ انسان بوچھے کا مجھی کہتا ہے۔ کہ انسان کہ ورغلا نے کی کوشش کہ تاہے۔ کہ انسان کہ ورغلا نے کی کوشش کہ تاہے۔ کہ انسان کہ ورغلا نے کی کوشش کہ تاہے۔ ایسان کہ ورغلا نے کی کوشش کہ تاہے۔ کہ انسان کہ ورغلا نے کی کوششش کہ تاہے۔ ایس کا میں ملا حتی کہ انسان اپنی کی کی کی کوشش کہ تاہے۔ یس میں مگارہ ہا ہے اورنیکی کہ نے کا موقع نہیں ملتا حتی کہ انسان کی موست کا وقت آجاتا ہے۔

وہ بہ ہم ہا ہے۔ بہر مال جب شیطان مردود کھرا تو اس نے اللہ تفالی سے ہملت مانگی ہوعطا کی گئی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو عالیمتوں بینی آگے۔ ویسجیے، دائیں اور ابئیں سے آگر گھراہ کروں گا۔ ان کے دلوں میں وسوسے طوالوں گا بھیرکو فی منکم ہوجائیگا اور کوئی شک میں طرحا ٹیگا تومیرا کام پورا ہو عائے گا۔ دوسے دمقام مر آتہے۔ کہ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو جو چاہے کہ ہے 'اِن عبادی گیس لکتے عکم ہے می اللہ تعالی نے رائحجرا میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں جلے گا۔ البتہ ہو تیرا اتباع کریں گے۔ اس کا انجام سبت ٹرا ہو گا۔

اس نفام مربیار مبتوں کا ذکر آبے ہے حالانکہ کل حجے جہات ہیں شیطان
نے اغوار کے بلے اور پیر اور پنجے کی حبت کے متعلق محجے نہیں کہا ۔ مصرت
عباللہ بن عباش فرانے ہیں کریہ اس دجہ سے ہے کہ نیچے سے نوخضالبی
یامنراہی آسکی ہے ، اس لیے اس طرف سے نبیطان کے مبکانے کا
یامنراہی آسکی ۔ اور اُور پری طرف سے مبی نبیطان کا بس نہیں جا سکھا کیو کہ
اور پری طرف سے صرف السر کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ۔ البتہ باتی چارو
اطراف سے نبیطان کے بہکا و سے اور گھراہی کا امکان ہے ۔ اس کے
منعلق سعدی صاحب نے بھی کہا ہے ۔
منعلق سعدی صاحب نے بھی کہا ہے ۔

برسائبان هن عمل اعتقاد نبیرست سوری مگر به سایهٔ تطفی خسد ارود

یعنی ہیں اچھے عمل کے سائبان بر تو مجھے اعتبار نہ بر لہذا سوری توالی تفاظ کی رحمت کے سائب ہی جار ہا ہے بخرصنی کہ السرات کی سائے ہیں ہی جار ہا ہے بخرصنی کہ السرات کی سائے میں خواہ وہ اس کے بندوں کو بدکا نا ہی جا ہتا تھا قبلات ہی جمہوں کو دسلت ہی وہ بسا او فاست مجربوں کو دسلت ہی دیا ہے۔

شیطان نے کہا کہ لیے السّرابی تیرے بندوں کوجاروں جہات سے گراہ کروں گا بھی کا نیتجہ یہ ہوگا ۔ وَلَا جَجِدُ اکْٹُنُ کُھُٹُ مُر مَشٰرِکِیْنَ کُرُونِ کِی اکثریت اور تو نہیں بائیکا ان ہیں سے اکثر کوشکر کرنے والے ، بعنی لوگوں کی اکثریت میرے مہلائے میں آجائیگی ۔ دوسے رمقام می السّرنے وزیا یا کہ اس وقت شیطان نے بہ یات محض انداز سے سے کہ تھی کہ ہیں تیرے بندوں کوم طریعے سے گراہ کروں گا و کھٹ ڈی مکٹری تیرے بندوں کوم طریعے سے گراہ کروں گا و کھٹ ڈی مکٹری تیکہ ہے ۔ وائیلیش کو میں تیرے بندوں کوم

اکثرین افزارگرا اکثرین محرکرا

أوبي اور

ينتج كى جهت

ظُنَّهُ فَاتَّبِعُوهُ لِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنْ "رسرة سا مگرابلیس نے لینے اندازے کوسیا کر دکھایا ،اکٹرلوگرل نے دنیا مرشیطا ن ہی کا اتباع کیا اور ناشکر گذار اس موئے - ہر زمانے اور ہر دور مر اکرنت منحرین ہی کی مہی ہے ۔ اکٹر لوگ شیطان کے تیجھے سکتے فرانے ہوتے ہیں۔ شیطان نے اینابرعزم تخلیق ا دم کے وقت کیا تھا جرکہ اکمے گان کی ہت محى مكراب اس في حقيقت كادوب دهارلياسيء بہرمال شیطان کے اس الدسے کے جواب میں المترتعا لانے اسى وفن كرديا قال اخْرْجُ مِنْها بيال سنكل عا وْ حب مقام بر تھی ببر کالمرہوا، وہ جنت تھی یا کوئی اور حگر، النتر نے فرمایا بہاں سے دفع ہوجاؤ ۔ مَ ذَعُومً اندس کے ہوئے : طاہر ہے کہ السرکے محم کی خلاف ورزی کرکے اور اس کے بندوں کو بہکانے کی جہلت صافحہ کے شيطان قابل مرست عظرا، مركمة قابل تحبين ـ نوفرايا نكل عاد مدس بي وي مَ لَهُ حُولًا و عَلَيْكِ بُوسِنَ بِعِنى رَجِيمِ اورمر دود يشيطان مم عدولي كي وجبس النظرى رحمت سے دھكيلام وابعتى دورموكيا -اب استحقيضه ميں صرف اغوا اور وسوسہ اندازی ہی رہ گئی ہے ۔ اور بھرا کے آخرت میں حل کربت الما الخام ، وكا - آكے بھر السرنفالي نے يہ بات عبى واضح كردى للسمان تبعاك منهمة أن من سيجوكوني تيرا اتباع كمريكالعني بني نوع الك بسسع وآدى نيرك به كاوك بن أجائيكا كَ مُلْكُنْ جَهَاتِ مَ مِنْ كُورُ الْحَبْمُ عِنْ تُومِي مزور عمر دول كاجبنم كوتم سي يعنى بو بھی شیطان کی بیردی کرے گا اس کوھی اور اس کے بیچھے سکتے والوں سب کوجہنم میں داخل کمرول کا گو یا قیامت کے دن تابع اورمتبوع سب جہنم کا ابندھن بن جا کیں گئے۔ الٹر تعالیٰ نے فرمایا کرشیطان اور اس کے فاری جنم درسیر مول کے . بربات اللہ تعالی نے تحلیق ادم کے

وقت ہی واضح کر دی واس کے بعد صرت اوم علیہ السلام کے ساتھ معتبہ السلام کے ساتھ معتبہ السلام کے ساتھ معتبہ اور ساتھ ساتھ ستیطان کی کشکش بھی دور

يم جلي گئي ہے يہ خيطان نے مشركين كومنٹرك اور بے حيائی كى باتوں بي حس طر ليقے سے سطايا ، ائس كى تفصيلات آگے آرہى ہيں -

الاعسات > آیت ۱۹ ۲۲۲

ولوانت

وَ يَادَمُ اللَّهُ كُنُ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيثُ مِسْعُتُما وَلا تَقْرَبا لَم ذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونا مِنَ الظُّلِمِينَ ١٩ فُوسُوسَ لَهُ مَا الشَّيْطُنُ لِيبُدِي لَهُ مَا وَرِي عَنْهُ مَا مِنْ سَوْلِتِهِ مَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُما عَنُ لَم إِن الشَّجَوَةِ اللَّهَ الْ تَكُوناً مَلَكَيْنِ أَوُ تَكُوناً مِنَ الْخُلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمُ كَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ الْ فَدَلُّهُ مَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةُ بَدَتُ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفِن عَلَيْهِمَا مِنْ قُرَقِ الْجَاتِةُ وَنَادُهُمَا رَبُهُمَا آلَمُ أَنْهَاكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُوصِ إِنْ الشَّيْطُنَ لَكُما عَدُوصِ إِنْ اللَّ

ترجہ اور (فرایا اللہ تعالی نے) کے اوم رعلیاللام)! رموتم اور نہ قریب اور تہاری بیوی جنت میں بیس کھاؤ جال سے تم چاہم اور نہ قریب جان اس درخت کے ، نیس ہو جاؤ گے تم زیادتی کرنے والول میں سے (۹) بیس وسوسہ طالا ائن دونوں کے لیے شیطان نے تاکہ ظاہر کر فیص آئ دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ائن دونوں سے اور کہا (شیطان نے ائن دونوں سے اور کہا (شیطان نے)

نیب منع کی تم کو تہا سے رب نے اس درخت سے مگر اس

یے کہ کہیں ہو جاؤ تم فرشتے یا ہو جاؤ تم ہیشہ کہنے والوں

یں سے (ج) اور قسم اٹھائی اس نے اُن دونوں کے سامنے کہ میں تہا اے لیے خیرخواہوں میں سے ہوں (ا) بھے۔ اتارا (شیطان نے) اُن دونوں کو دھوکے کے ساتھ بیںجب چکھا اُن دونوں نے درخت کو ، ظاہر ہو گیس اُن دونوں کے لیے ائن کی شرمگاہی۔ اور شروع کیا ائن دونوں نے کہ ڈھاپلنے نگے اپنے جسموں پر جنت کے پتوں سے - اور پال ان دونوں کو ران کے يرور دگارنے)كيا بيں نے تم كومنع نہيں كيا تھا اس ورخت سے اوركيا یں نے تم کو نہیں کیا تھا کہ بیاک شیطان تہا کے لیے کھلا وہمن، (۲) ابتدائے سورة میں اللہ تعالی نے قرآنِ یاک کے نزول اور اُس کے اتباع کا تھم دیا۔ جزائے عمل کے من میں قرآن کرم کی مخالفت کرنے والوں کو بڑے انجام سے اگاہ کیا۔ بھرانسان کی مکین فی الارض اور اُس کے لیے سامان عیشت کا ذکر کیا۔ اس کے بعدانسان کی خلیق اور اس کے اشرف ہونے کا بیان ہوا ، اللہ نے آدم علیالسلام کو مسجود ملائکر بنایا اور ڈنیا میں ابنا نائب مقرر فرمایا۔ بھر ابلیس کے تذکرے میں فرمایا کہ اس ف الشرك محم مسيمترابي كي اوراً ومعلياللام كوسي محمن سانكاركرديا بيماس انكاركي توجهيريان كىكەي آگىسى پىدا بول بورادىم علىلىلامىمىسى آگىچىنكىمىكى نىبت رقى بىدا مى ومعلىلىلام بىز ہوں ۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اسلیٰ ہت کم تراستی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی شیطان كے اس كيركى وسي الله تعالى نے اسے داندؤ درگاه كرديا. اس وقت شيطان نے الشركى بارگاه مين كهاكر تونيميري مخماري كاحكم تو لكا دياب، أب مجھے وقت معلوم سك مهلت ديدے اكم بن تيرے بندوں كو آگے تيجے ، دائي اور بائيں سے آكر گھراہ کروں ۔ اور تیرے بندوں کی اکثر سے ناٹنگر گزار ہوگی ۔ اُس وقت توشیطان نے بہر

ر ربط آیات

ات اندازے سے کی تفی مگر بعد میں یہ سیج ٹابت ہوئی ۔ السّرنے فرایا، بیال سے على جا دُ اجو شخص تمها ليس تيجه سطح كا ابن تمهاك ميت سب كوته نم ربيد كردونكا جنٺمي سکونن تخلیق ا دم اور اسکی برتری کے اظہار سے بعد اب آج کی آیات میں آدم على السلام مح حبنت ميں رمائش اختيار كرنے كابيان ہے - اس ووران مي شیطان کی وشمنی ،حسد اور عداورت کے ساتھ ساتھ آدم علیالسلام کی لغزش كاندكره ب اور كھراس سے بدا ہونے والے بعض واقعات كو ذكرك كيا ہے چَانِجُ ارشًا و مُواجه وكياد مُو استكن أنت وزُوج كَ الْحَد الله تعالى نے فروایا، اے اوم (علیدالسام)! نم اور نمهاری بیوی حبنت میں رہوا تميس والم سكونت اختيار كمدنے كى اجازت ہے و حصرت أدم عليه اللاه كتخديق كامئلة فرآن ياك مي متعدد مقامات بير بيان مواسم -الس كا اكتر مصرسورة بقره مي حي تقر ركوع من بيان بوجياب وراذ قال رتباك للمليكاة راني ْ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَكَ "وَلان بِيمان بِيمِي سُمِ عِنتُ مي كونت اختيار كرين كا تذكره كيا كياب. أوم عليه اسلام اور أب كي زوب كَيْخَايِقُ كُامِنْ مِعْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِي اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ زُوجها آب ہی کے جم سے النزنے آپ کا جوڑا بھی نکالاتھا جو کم التدتعالي كي مستب امداور قدرت كالمركامنطهر تقا - بسرحال التد تعافے نے رونوں کوچنت میں سہنے کی اجا زمن مرحمت فرما دی۔ بنيا ري ر ہائٹ کے بلے مکان انسان کی بنیادی صرور مات میں شارمو آ ہے ضروري اقوام متحده مبیت ر ماکنش کامشار دنیا سے ہر مک سے بیے بریشا ک کوئ کام بنا ہوا ہے سے کے لیے بڑے بڑے بڑے منصوبے نیار ہوتے ہیں مگر پوری رنيا ميں اس محكر برقابونه بس پاياجا سكا - اولين ان ان صفرت آوم عليراللام كي تخيلق کے ساتھ ہی ائس کی رہائش اور دیکی ضرور ایت کامٹلہ در پیشس ہوا تواللونتانی تے سے پہلے آپ کی روائش کا ندولست کیا اور فرمایا کرتم اور تہا دی زوج منبت

یں رہو سورۃ طریس السرتعالی نے اوم علبداللام کے بلے جارچیزوں کا ذکر فروایا ہے کہ تم حبت میں رہو، وال تبهارے یے بیا سائٹیں ہوں گی "النا لَكَ ٱلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا نَعْنَى هِ وَٱلَّكَ لَا تَظْمَعُ إِنْهَا وَلاَ نَضَعَى كُه ولا متهيس نه صول كا في موكا اورنه تم في رمو كے ، نهاس شائيكي اورنه وصوبيب، كويا دوسكرالقاظيس الله تعالىف السان كى بنيادى صروريات خوراك، لباس، إنى اورمكان كانتظام كرديا - اس زما ن مراقوامتحده کے نشور کے تحت ان ان کی بنیا دی ضرور بات کا فرا چرجا ہے مگر اللہ تعالیا نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کا ذکر کر کے اِن چیزوں کو انسان کی نباری ضرور بات میں شامل کر میا۔ \_\_\_\_ اب ال جارول جيزول کے علاوہ بنيا دى صروريات ميں تعيم ورصحت كوبجى شامل كرايا كياسيء در صل بنیا دی صروریات کی عدم فرانهی کی ذمه داری سبت مرتک

مین عابی سبے۔ حضرت مولانات و ولی السر محدث دملوی فرمائے میں کہ جار نبایدی باب معات مولانات محد الله البالغة مسلاح ا دھعات ماہ دنیاض)

تام ادیان میں مہیشہ اٹل رہی ہیں۔ بہ صول طہارت، اخبات (عاجزی) تھا رخیس باتوں سے اجتناب، اورعدل ہیں۔ یہ اصول ماری شریعیت میں بھی بنيا دى حيثيت ركفتے ہيں۔ عدل سے مراد بير سے الت ڪال ذِي حَقّ حقيك شرحة اركواش كاحق اداكره اوربنيا دى حقوق مي السرف يرميا رجيزي بان فرما فی میں خوراک، نباس ، یا نی اور ر طائن کے لیے حکم حبال وہ آرام کم سے اور گرجی اور سردی سے بچاؤ کرسکے۔ اس طرح تعلیم بھی ان ان کی بنیا دی صرورت ہے۔ جس کے ذریعے انیان اپنی عقلی صرور یا سے کو لورا کرسے عربنیادی تعلیم میں دسی تعلیم سے مقدم ہے۔ اتنی نعیم مرم دوزن کے بليد لازمى بياس سے وہ حقوق السراور حقوق العباد كر بيجان سكے طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَ لَهُ عَلَى حُلَّ مُسْلِمِ (وَمُسْلِمَةِ) كالهيم صنى ب اكثران بنت تعليم سطي محروم ب انن تعليم توجيري به في عابية سي سيانيان لين حقوق وفرائض كي بيمان كرسكا ـ يعلم نتوال خلارات شاحن علم کے بغیرتوانیان خدا کو کھی نہیں نہیان سکتا۔ نہ لینے حقوق کو بہیان کتا ہے اور نزبنی نوع انسان کے حقوق کی اساری کرسکتا ہے۔ بہرطال بر بنیادی چنرس ہرانان کونصیب ہونی چاہئے۔ غزا انان کولاز ما صل ہونی جا ج لسي كواهيكسي كو كم زند، نابهم كوني عبى اس مع دوم نهيس بونا چامتا . إسى طرح مکان، نباس اور صحت کھی انسان کی بنیا دی صرور بات میں شامل ہیں۔ رمایا، اے اوم علبالسلام انم اور تمهاری بیوی جنس میں رہو فکے لا مِنْ حَيْثُ شِنْ اور كِها وُجهال سيعام واور جوجيز عابو . لين وَلاَ تَعَدِّرُ الشَّجُرَةُ السَّجُرَةُ اوراس ورَفْت كَ قريب زمالُه ا الياكروك، اس ورفت كالحيل كها ذُك فَتَ كُونَ مَا وَلَيْ النَّظِلَانَ

ترہ دواؤ کے لقصان الحانے والوں میں سے سیر السرتعالی کی طرف سے

از م مو

اً ذمائش تقی کراس درخت کا بیل ندکھانا ، باقی جال سیدجی میاہے کھاؤ۔ اور جتنا جا بواستعال کرو۔

سي ورخت سے منع كيا كيا وہ كونيا درخت تھا، اسكى تصریح قرآن پاك یا مدسیث میں منیں ہے ۔ البتر تورات میں مختلف قیم کی روایات ملتی ہیں۔ اس کو النجيركا درخت بھى كماكياہے . بعض نے گذم كا بود اوربعض نے انگوركماہے بعض فراتے ہیں کہ بائیبل کی روابیت مصطابق اس درخن سے مراد خیر تشر کی بیجان کا درخت ہے۔ مبرحال کرئی بھی درخت تھاجس کے قریب جانے سے منع فرمایاگیا اور فرمایا اگر قرب ماؤ کے توظام کرنے والے ہوجاؤ کے ۔ فرَما يا فَتُوسُوسُ لَهُ عَمَا الشَّيْدُطُنُ مِن وسوسه والا أَن دونول کے بلے شیطان نے یعربی زبان ہیں وسوسہ بار کیا اور تحفی آ واز کو کہا جاتا ؟ زېږرې ممولى سى همبنكاركوكى وسوسه كتة بىي ـ توشيطان نے دم عليه اسلام اور سواکے ول میں وسوسر دالا یشیطان کوسشت سے مکلنے کا علم موسیکا تھا ملکہ وه انجهی نکلانهی نفا، لهذا وه وسوسه فراینه می کامیاب بردگیا . وسوسه ایک نفیباتی عمل ہے جس کے لیے فرہی آنا عزوری نہیں ہے اور اعضام متورہ تظرنين آتے تھے محرجب ير مصے فھل گئے تو آپ بخت براثیان ہو گئے۔ شيطان في حضرت أدم عليه السلام اور حواكوبه كاف كح بله ان سے بمردى كاظهاري اور وَقَالَ مَا نَهْ كُمّا رَبُّ كُمّا عَنْ هَذِهِ النُّنْكِة السّرتعالى نے تميں اس درخت سے اس سے منع كياہے إلّا أَنْ تَنكُونَا مَكَكُنُ كُنَّ كُمُّ دونول فرضت منه ما و أوْتَ كُونَا مِنَ الْحَلِدِينَ يا بيم حنت ميں مشر سے ملے مرب جائد شیطان نے اُن کولقین دلایا کہ اللہ نے تنہا کے مفاد کے فلان تنہیں اس درخت سے روک دیاہے۔ مکلک فرشة بوتاب اور مكك إدشاه كوكت بس حضرت عبرالسرابن عباس فران

ہیں کر بیر دونوں قراتیں درست ہیں۔ اور مطلب بیرے کے ممنوعہ میل کھانے

شيطا ني سوس

امّناع تخبر کی وجہ ابت

سے یا ترمتم فرستے بن جاؤے یا تمہیں میاں کی دائمی یا دشاہی مل جائی ۔ میفنوم سورة كله مير تهي مماتها و ولم ل اس طرح أكتب كر شيطان ف وسوسه والا اور هَالُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَكَةً لِكُ لُدُ وَمُلَكِ لَا يَكُلُهُ عبلامي تم كواليا درخست تبلاول ج ميشدكي زندگي اور مجي يذ زائل مرسف والي باوشامرت معد ركوما مير لائيج ديا- به دورست عيى دالاعاسكاب - أكرادم على السلام حنت من مول اورشيطان وطي سيف كل كمر دور كحظرا ويحجد مل ہو، نویج کھی وہ وسوسرا ندازی ہوسی عقی شیطان نے دور کھٹا ہو کرالیسی حرکاست کیں جہیں دیکھ کہ آ دم علیال لام کے دل میں وسوسہ بیاموا ۔ یادوا سے اُس کی آواز سٹ کر کوئی خیال پیاہوگیا - بہرجا <u>ک</u> شیطان ویورسر ا ندازی من كامياب بوكيا . اورأس كالقصدية تقالِدُ دِي كَهُ مَا مَاؤِي عَنْهُ مَا مِنْ سَوَاتِهِ مَا أَكَ ظَاهِرُمُ فِي أَنْ دُونُوں كے ليے وہ چیز سجھے انی گئی۔ ہے اُگ دونوں سے اُگن کی تشرمگا ہول میں سے يعنى وسوسه اندازي كااتدبيه واكرادم عليال لام اورحوا كي متركه ل الحريدة جنزائی کی نظروں سے ایکٹ بدہ رکھی گئے تھی وہ ظاہر ہوگئی۔ سواست کے مئ معنے استے ہی جیسے عام - برائی اورسم سے متورہ مصے - اس مقام بہ عبم كم متوره تصم الري . عديث شركيف من ير نفظ اس طرح انعال بَوُاكِ لَا يَنْظُنُ إِلَّى سَوْأَةً اجْدِكَ لِنَهُ عِالَى كَاسْرِكَ طون من دیجهو مکر بعض روایات می سرد محصر وان کوملحون کها گیا ہے۔ اگرانان کے متورہ سصے کھل عابین نونمازیمی فاسر ہوجاتی ہے بيلية وم عليه الملام اور حوا نوراني لماس مي ملبوس تقے بشيطان نے وسوس اندازي كي- اوربيا يقافتم معي الحالي ق قاسسه ما الحي لكما مِنَ النَّصِينَ كُم س بهار الرَّا خير خواه بعول، تهاك فائرے كى بت بنار ہا ہوں ، لنذا اس ممنوعہ عبل کو کھا لو۔ ببرحال حبیث بطان نے السر

کے نام کی تم کھائی ترا دم علیاللام اُس کے جھانے میں اُسکے۔
اسخواس کا بیتجہ بر کوا ف کہ کھی کہا دیا ہے۔

رخواس کا بیتجہ بر کوا ف کہ کھی کما دیا ہے۔

رخواس کا بیتجہ بر کوا ف کہ کھی کما دیا ہے۔

می معنول میں اُنا ہے۔ اگر یفتح کوال ہو تو اس کامعنی جرات دلانا ہو تا ہے اور اس کامعنی جرات دلانا ہو تا ہے اور اگر دِلا ہو تو اس کے معنول میں اُنا ہے۔ اگر یفتح کوال ہو تو اس کامعنی جرات کے ما تعرب ہدی کے اندانا فیکر سے اندانا فیکر اس کے اندانا فیکر سے اس کے اندانا فیکر سے اندانا فیکر سے اندانا فیکر سے اندانا فیکر سے اور کہ دور کر دی کم وہ السر کے حکم پر مالم من موسکتا ہے۔ کہ ندوجین کو حض ہوں کا مرب ہے اگر اندانا کی فور اندانا کی اور جدبت کو موسل میں میں کا در بید بن گیا۔ اور جدبت میں اندان کی موسل اندانا کو موسل اندان کی موسل اندانا کو موسل اندانا کی موسل اندانا کا میں ب

غرضبكم شيطان سنه أدم عليه اللام اور واكو وصوكه ويا- هَلَمَّا ذَا قَا الشَّيْلَةُ عيرجب دونول نے اُس درخت کوسکیا بکت کھے کہا سول تھے کہا اُن دونوں کی شرمگاہی ظاہر ہوگیئی متورہ حص ایک دوسے کونظرانے لگے اس مالهت میں وہ خت برایٹان ہوئے اور فدا ستر دیٹی کی کوشش کی وَحَلَّفِقاً ادرائ وولوں نے شروع کی یخیصفن علیهما مِن قرق الجب تے طن کے ایج ہمول میں بنت کے بتے۔ بتوں کو حور کر اپنے اعضا مندرہ مرجهانے ملے، لباس تو وال کوئی تھانہیں جرمین بلتے لہذا انہوں نے بتے جور کر آگے جیجے سر لوپٹی گا بسر لوپٹی النان کی فطرے میں داخل ہے حب برمنى وكئے تو اوم عليه السلام اور حوا دونوں كوسب سے بيلے ستر اوپٹى كى فكرموكى بمح حيا داري كابيي نفاضا تفاس ألج بهي افراقيد مي تعصن وحشى قبأنل كيسيرين جولباس سے بے نیا زہن مگرستر لوپٹی وہ بھی کہتے ہیں اور گھھاس بھیونس اکھا کہا ہے اعضائے منزرہ کو ڈھانیا ضروری سمجھتے ہیں برمیکی توشیطان کی تعلیم سے بهوئى مقى لهذا يشيطاني تعلى بين كر بعض صلقول من برجيز آج بھى فينن مرافض ہے۔ نیم عربانی حالت میں ایج گانا الیے باریک میطر نے بیننا جومتر دیشی کے تقاضے پورلنز کرتے ہوں، بالکل غیرفطری بات ہے۔ ملکہ ١٩٣٠ و کے لگے عاب جرئی میں بین لوگوں کی ایک انجن قائم ہوئی تھی ۔ اس کے تنام ممبران مرداور عورات لنے ایوان فطریہ میں مریکی اختیار مستے تھے والی برستر نوسٹی انجن کے قواعد کے خلاف تھی مَّا مُم قَرَّان مَا كَسَتْ واضح بهومًا هم كرستروشي الميضطري تُفاعند بي جربران ن مي يا يا جا يا اسے اوج واگر کوئی بغاوت کی راہ اختیار کی ہے تووہ اسکے لیے خود ذمردار اور فالم فاضدہ سترابشي حيادارى مى كا دورانام بصحفو عليالدال كارت ومبارك ب الحسيا ومن

الدنيكان سين عاداى ايان كااكم صديد منزفها لارائمان لمن

لا حسياد كذا جس كي حياتهين اس كا ايان تهي -

جب السُّرنعالي تے آدم عليالسلام اور حواكواس بين ني من ريجها تونسرايا ننبيطال كى وَنَادُ بِهُمَا رَبُّهُمْ ان دونوں وانع بِيرِدُ كُارِ كُال اوركما كُمُ انْهُ كُمُمَا عَنْ يَدُتُ مَا الشُّجْرَة كِيا مِن فِي تَهمين اس ورخت كے قربیب جانے سے منع نہیں كیا تفا؟ وَكَافِكُ لِلْكُكُمُ اوركما مِن في مع دولوں سے نہیں كها تھا إلى ا السَّيْطُنُ لَكُما عَدْقَ مَّيْبِ يَنْ كَرَشِيطَان تَهارا كَصلادِثُمن بِهِ اس سے عاطر منام گرتم مجرجی اس کے برکا فرے بی آگئے۔ سورة طله بن موجود سب کر حب الله تعالی نے فرشتوں کو محم دیا کہ وہ ا دم على السلام كوسى كريس توسي السي سيره كياسوائ ابليس كے كم اس نے انكار كرديا اس وقت الترتعالى نے فرایقاً كا دُرُ إِنَّ هٰ ذَا عَدُولًا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلِزَوْجِكَ فَكُرُ جُنُوبَةً كُمَّا مِنَ الْحَبَدِةِ فَتَشْفَى لِي آدم شیطان تمہالا اور تمہاری بیوی کا کھیلا دہمن ہے ، بیتمہیں حبنت سے زنکاوا دے لنزاس سے خبردار رہنا مگراس تنبیہ کے باوجود آدم علبالسام اور حواشبطان كيهكافي بي أكفي حب وجسسانين حبنت سيمحروم بونا ببا-غرض کرالٹرنے فرمایا کیا می نے تہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا۔ اس کے یا وجودتم نے بیلطی کبول کی -اب اس کے بعد اللی آیات من مضرب أدم عليالسلام أورحوا كابيان موكا يشبطان كاجواب منتجرانه تفا أنا خَدِي وسُّالِي وَكُولِ المعالِم الله المعالِم المعالِم الله المعالِم المعال آگ سے پیاکیا ہے اور آ دم علیالسلام کوسٹی سے بیاکیا مگراب آدم علیالسلام ادر اینی بیوی کاجوائے جز وانک ری کانظر بوگا۔ بیب سے ان ان کی اجماعی وراحتیاج کی وندگی نشروع مولی سست پہلے دباس کی عنر ورست محسوس موٹی ہے کیونکہ برمنگی کھ تنهائي مي تعي كيدنهي كياكيا - اب جوا وم عليالسلام اور واكا جواب ار واست اسين عبي زندگی کے بہت سے تقالق مجھائے گئے ہیں۔

. الاعراف > آیت ۲۳ تا ۲۵ ولوانت ۸ درسشتم ۲

قَالاً رَبَّنَ طَلَمْنَا اَنْفُسَنَا مِنَ الْخِيرِينَ ﴿ وَيَالَ الْمُ لَغُورُلَنَ الْخِيرِينَ ﴿ وَيَالَ الْخِيرِينَ ﴿ وَيَالَ الْخِيرِينَ ﴿ وَيَالَ الْخِيرِينَ ﴿ وَيَالَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ كُورُ لِلْمُؤْمِلُ وَلَمْ الْمُرْضِ الْمُؤْمِلُ وَلَيْ الْمُرْضِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّل

ترحب که بد که ان رونوں (آدم اور حوا) نے ، اے ہائے پر روگار!
ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر ، اور اگر تو ہیں نہیں بختے
گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیاً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے (۲۳ فرمایا رائٹر نعالی نے) مہتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے وشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانے بعض تمہارے بعض کے وشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت یک (۲۳ فرمایا (اللّه تعالی نے) تم اسی نیں تم مرو گے اور اسی سے تم دوبارہ نکارے جاؤ گے (۲۸)

ملت نیجر چلنج کر دباتھا کریں تیرے سیرسے راستے میں بیجھول گا اور تیرے بندول كوهارول طرف سي محمراه كروس كا- اس وقت أدم عليال لام ادر حوا جنت میقیم تھے اور حبنت سے مراد وہی حبنت للالوی کے اور حبنت سے مراد وہی حبنت للالوی اس ہے۔ بعض لوگ مرکورہ جنت کو اس دنیا سے سی باغ میحمول کرنے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ ملکہ یہ وہی جنت جال سے آدم علیالالم کو نكالاكيا اورالسُّرتعالى لين نيك بندول كرس كالجمرواري بناف كاتِلْكَ الْجُنَّةُ اللَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنَ كَانَ لَقِتَا رُمريم اس جنت كا وارت بم الس بخص كرنائي كے جركمتقى بوكا بطلب يہ ب كرحبن مقام براستل أوم عليال لام كور كما كياب وه جنت للاوى مى ب ا دم علياللام كي غلين نوخلافت ارمني مع يليم وأي هي وأذ قال رعبك لِلْمُلَيِكَةِ انِيْ جَاعِلٌ فِ الْارْضِ خِلَيْفَ لَهُ السَّرْتِعَالَى فَ وَسُتُول مِي انكاف كاكري رين مي فليعذ بات والابول. اوراً مع زبين مديى جانا تقامكر عارضی طور ہر آسے بیلے جزنت بیں رکھا گیا کیونکہ یہ اُس کا ابدی طھ کا ناہے - اور بجراش كي نعمتين وكل كمرائس كي طرف ريخبت ولانابعي قصور تفاكر اكرنسل ان ني غلافت كالميح بمح يحت واداكه يلي تواس كا ابدي تفسكا أبرحبت بوكى عيراس مي السّرتعالى كى حكمت عيى شامل هي كم أسے زمين برئس طريقے سے جيجا ہے اس سلمین نیطان کے دسوسے نے ہی اینا کام کیا ،اٹس کی نوع ان نی سے عالم بھی ظاہر ہوگئ اور آ دم علیالسلام کوزمین بیرانا کے کاجواز تھی پراموگیا۔ الأوم على السلام كو السيرت الليرتفالي في بين من من كى اجازت فيت وقت بْلادياتْ أَنْ هَلْ خُلْ عَدُقَّ لَكَ كَ وَلِنُو يُجِكَ رُطِلَى يَشْيِطَان مُهَارُاور تهارى يوى كا دَمْن بِهِ فَكَرَ يَجْدِرِجُ اللَّهُ عَلَى الْحِنْةِ فَتَشْفَى" رطالی یکین تمیں جنت سے مزنکال مے عیرتم مشقت میں متلام وعا و کے۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی شخصی شفتن سے خالی کنیں مرکز حبنت میں سی قسم

کی بنه مشقت اور ندبراتیا نی بردگی ر بنه محنت کرے روزی کھانے کی فکر بردگی اور نرکسی جیزے مہاکرنے کی تکلیف ایشا نا بڑے گی، ملکہ ہر چیز ملا شفت تعلیمال موگی - ہاں ہمرا دم علیہ اسلام اس بات کو بھول کئے اور شیطان نے انا کا مرتزوع مرد ما ۔ خانجہ اُس نے آدم علیالسلام اور حوا کے دِل میں وسوسہ طوال کر انہیں ممتوعه صل كصافي برأ ما ده كرايا - وه صلدار درخست أنجير، كذم ما انكورنفا - اس می تشریح موجودنهیں ، تا ہم تعبن نے اُسے علم وخبرسے آگا ہی کے صل سے موروم كمات كريا كيل من الى كا ذكر الحض مفسرين نے إسمبا ترت كالهيل على كها - بيا ولاد انها كالحيل بوتاب اور اس كا ذريع زوعبن كي مبايشرت مونا ہے لہذا اس محیل کومباشرت برمی محمول کیا گیاہے۔ بہرمال جرمی علی تھا وہ أدم اور حاعليها اسلام نے مجھ لیا ، کھالیا تر اس کا اثریہ ہوا کہ اُن کا جنت کے ابس اتركيا وروه دوندل بربهته بو كئے - حيا ج نكان في فطرت مي داخل سے اس لے بمہنگی کی وسے میاں ہوئ خسم راٹ ان ہوئے اور ستر لویٹی کے لیے امنول تے درختوں کے پہنے مانکے متروع کر دیا اور ان سے لینے مترکو ڈھانیا۔ اُدھ السرف اواز دى كمك اوم اور واكيابي في تميين اس درخت كے قريب عانے سے منع نئیں کیا تھا اور تہیں آگاہ نہیں کر دیا تھا کر شیطان تمہارا دخمن ہے اس کے فریب میں زاعانا۔اس وافعر کے متعلق سورۃ طاری آتا ہے فالمِسی وَلَهِ عَجُدُلَهُ عَنْمًا أوم علياللام عبول كن اوريم في الن كا الدوم كرور یا یا اتوممانعت والی بات الل کے ذہبن میں نر رسی اور یا وہ یہ سیھے کہ مختم متناعی واجى حكم نهي ہے بكبر محض الاحت كى مات ہے الكريك كھا بھى ليں گئے تو كرئى اليي كحدفت نبيس ہوگى - ادھرشيطان نے بھى سبكا نے كي قىم الحا ركھى تھى ادم عليه السلام كاعزم محترور با يا تواس كا داويل كيا-فسرن کام اس اس بر محت کرتے ہی کہ آ دم علیال

بیاءی دوشر

غلطی کناه میں شمار ہوتی ہے یا نغزش میں بعض فراتے ہیں کر بیسفیرہ گناہ ہے اور تعین دوسے محضرین فرماتے ہیں کربرگاہ نہیں مگرم الی سی لفزش ہے قرآن وصربیث میں انبیا ،علیهم السلام <u>سے جو بھی لغزشیں نرکور ہیں وہ زلات کہلاتی</u> ہیں۔ اور سالیی چیزے بوضغیرہ کناہ سے بھی کم درجہ کی ہوتی ہے ظاہرے المناه كاكام وه ہوتا ہے پوارا دیے اور شیب ہے کیا جائے اور انبا علیالسلام مر توصمت کی گارنگی عالی موتی ہے لہ اوه گناه کا ارتکاب نیس کرسکتے۔ البیۃ بلا اراده تحقیق فی مولی خطاکا سرزد موجانا حمکن ہے۔ اس کی مثال حضر میراعلیالسلام کے واقعہ بی معی ملت ہے قبطی آدی بنی اسرائیل میزبادتی کررم کفا۔ آب ہے قبطی کو ایک ممکارسبد کی حب سے وہ ہلاک ہوگیا ۔ شکے کی صرب متد پر کھتی یا أدمى مخترور تصاجر مرداشت مذكرسكا- ورينموسي علىالسلام كاراده فتل كانتيب تصا اس بے وہ می گناہ میں شارنہیں ہوتا ملکہ وہ تومظلوم کی امرد مقی۔ تا ہم وساعالیا کداس بیخست بشمانی ہوئی۔ قیام بیا دنجب تمام لوگ مفارش کے لیے کہیں کے نواب جواب دیں گے کمیرے محصصے ایک ادمی اراکیا تھا مالانکہ كُنُمُ أَفْصَلُ بِقَدَ لِهَا مِحِيدِ اسْ كِمتعلى كوني محمنين وماكما تها ، لهذا یں السر کے حصنور سفارش کے لیے ماصر نہیں ہوسکتا۔ الغرض إالى نظامات اس المرتبيفق بب كه السرتعالى ابنيا رعليهم السلام كوصفيره ياكبيره مرقهم كالنهو معفوظ ركها بعد البته النسالغ تاس سرزد الانحاب -چونکرانبیائے کرم کے بے السرت لی کی طرف سے حفاظ کانتظام ہوتاہے، اس کے ان کی معمولی لغزش بھی قابل گرفت ہوتی ہے مرالانا فاہرفعلی تھانوی اس کی وجریہ بیان کرتے ہیں کہ جس فترکسی کو اللہ کا قرب عال ہو ائسی قدر وہ بغزش بیرفابل وافدہ می ہوتا ہے۔ کوئی دور اردی کوئی طب کام كالانكاب بمي كربيط تو آنا فابل گرفت نهيں ہونا جتن ايك قريبي آ دي ہوتا " انبيائے كام حونكم مقربين اللي موسقے من اس بيلے انبين معمولي تغذش مرحي

سخت تنبير بوعاتى ہے ،خود حضور عليالصلوة والسلام كا وا تعمر موجود ہے ايك بينا صحابی سے ذراسی بے اعتنائی برتی توالسرتعالی کی آیات ازل ہوگئیں عَبْسَ وَتُولِي وَ أَنْ جَاءُهُ الْرَحْمِي (سورة عبس) اسى طرح حضرت أدم علياللهم حضرت موسى عليه السلام، حصرت بونس عليالسلام وغيرهم مريحي انبلا أفي موارد نے بھی اس بات کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے ۔ بود آدم دیرهٔ نور فسندیم مونے در دیرہ بود کرہ عظمیم ادم عليه السلام تو تورق مم كى انخف تھے -ات انتحاس بال هي سياط سنگار حضوعد السلام كاارث ومبارك ليه كركامل الاميان مومن وه موست بي جو معمولی تعلی اور سخرا کا و کوچی بطاک و خیال کرے طریباتے ہیں کہ کہیں گرفت نہوجائے۔اس کے برخلاف منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ بڑے سے برسے گناہ کو بھی ابیا ہی محصاب حسے ناک پر تھی ببیط مائے توادمی آسانی سے اڑا دیتا ہے۔ آدم علیہ اللام چینکو ثنان رفع کے مالک تھے اس کیے

اِس غلطی بر فوراً بران ن بوسکتے ۔ اور سی شی کی فاصیت ہے کہ اس می عاجزی، انگیاری، تواضع، فروتنی ، علم اور تیرو باری یا ئی جاتی ہے۔ بیانچہ اس غلطی رحصنرست أ دم عليه السلام فول المتركي طرف متوجر بهوك -معافی کی ضیری روایات ہیں آتا ہے کر جنت سے سکانے کے بعد ادم علیالسلام

ورخواس

بتن سوسال کا اپنی نفزش پر رہتے ہے اور اس کے بعد حبیا کہ سورہ لظمرہ میں الم مِ فَتَلَقَّى ادَمْ مِن قُرَبِّهِ كَلَّمْ فَتَابُ عَلَيْهِ فَتَابُ عَلَيْهِ فَتَابُ عَلَيْهِ فَ ادم علياللام نے لينے بيرور د كارسے مجھ كات شكھ جن كے سابھ وہ التعالل کی بارگاہ میں دست برعا ہوئے ۔ بروہی کاات ہیں جن کو السر تعالی نے اس مقام رہ بیان فرایے۔ قالاً میں اُن دونوں نے کا اے جا سے برور دگار! بہال بجرانہوں نے اللہ تعالی کی صفت راد بہت کے ذریعے ہی

در خواست کی میر ومی صفت ہے جس میں کسی بھی شخص کی بتدر پہنے تر میت كالفنوم بإياجا تاب اورعام طور ميردعاؤل مي لفظ ويتنك سعيى الشرتعالي كومخاطب كياجا تاب جصے ركبتك التنا فف الدنك حسك لَ قَلْ قُ الأخِرة حسنة وقينًا عَذَابَ النَّارِ السيطرح أدم اور وأعليما الله نے عرض کیا کم اسے ہما سے بیور دگار ظلمنا الفسنا ہم نے لینے نفسوں برزبادتی کی ہے ۔ اپنی غلطی کا فررا اقرار کردیا شیطان کی طرح کوئی حجت بازی نيسى مى مكرنايت عاجزى كے ساتھ عرض كيا وَرانَ لَهُ وَتَعْفِيلُكَ اگرتوبیس معامن نمیں کرے کا ویس حکمان اور ہم بر رحم نہیں فزمانے کا لَتَ كُونَ مَن الْحَرِسِينَ تُوسِم لِقِينًا نقصان الطالي والرل مي برمائي کے۔ تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی کھ کا انہیں ہوگا، ہم تیری مہرا نی کے محتاج اورتیری دحمت کے طلا گاہ ہیں۔ انسان کی شان و ملبندی عاجزی اور انجماری میں ہی ہے۔ لہذا امان والے کاشیوہ سی ہے کہ وہ ہروقت اپنی کمزوروں برنگاه رکھے اور عزور و تیجر کے قربیت کے نہ جائے۔ جیا کی صر ادم عالیالم اور صرت وانے سی طرز عمل افتیار کیا۔ دوسری عگرموجود سے فتاب علیہ د بقي الترتعالي في معاف كرديا، اب إس بغزش ريكرفت منب روكي تا بهم وه فنند في محمصراق إس دنياس اكمشقت ى زنركى بس طيك ایب ایک مزار مرس مک ندمین بی موجود سے اور شقت کی زندگی گذاری . بهرعال الملأ تعالى نے سورة بقرہ اور بعض دیگر سور توں سے محبی وضاحت فرا دی ہے کہ آدم علیالسلام کوائسی وقت بنا دیا تھا کہ الگرجنت میں دوبارہ آنے کی خمائن ب توعيم المان اورتقوى كاسامان ساقط لانا بوكا-

بأثمي تثمنى

السُّرَتَّعَالَىٰ نِے فرایا قَالَ اهْبِطُ وَ رَمِين بِرِاُ تَرْجَا وَ اور و لِ سِ بِهِ بِهِ بِينَ بِينِ بِينِ ابْنُ كَى سِلِى بات بِهِ بَوكَى كَعُضُ كُوْلِبُعُ صِن عَدُقِ بِعِصْ تَهَا سِنَ بعِصْ كَے رَثَمَن بُول كے۔ ان معِصْ سے اوم عَلَيْلِهُمْ عَدُقِ اللّٰ بَعِصْ تَهَا سِنَ بعِصْ كَے رَثَمَن بُول كے۔ ان معِصْ سے اوم عَلَيْلِهُمْ

اورشيطان مجرم ادم وسكتية بين اوراس كامطلب عام النان كفي أيس من تو سے ہیں سے طان تو ابتدار سے ہی ان ن کا عربیت ہے۔ اُسے اِ الی کیوم الْعُقْتِ الْمُعْلِمُ وَعِيرٌ الْمُحِينِ بهلت مِلْ حِيى بِ لهذا وه النال كو الحراه كرنے كاكوئى موقع مكا تھے سے نہيں جانے ديا۔ ناہم النا نول كي آيس ين وسمنى ادر عداوت معى كونى دمي كونى والمحيي بات نهي - اس عدادت كى ابتدا، حضرت ادم علیالسلام کے دوبیٹوں ہی سے ہوگئی تھی۔ سورۃ ما برہ می تفصیل موجرد ہے ۔ کہ شا دی کے منار ہراکے بیا دوسے رکا دشمن بن گیا اور آخرے قىل بى كەربا- يەرىتىنى قامسىت كەل اىنا نول مىن قائىرىپ كى كىجىلى دوغاندانو میں عادت ہوتی ہے تو تعجی دو مبادرلیال میں تھی دو تو میں ایک دوسے سے فلاف برسر بہکار ہوتی ہیں تو تھجی دوسطنوں میں حباب جھیر جاتی ہے عجائی عالى كادشن ما تاب اوربلا باسع عنادر كهناب اسى بيون بعض تہا ہے بعض کے وشمن ہوں گے اور اس تمنی میں میطان کا م دھر تھی ہے اورخودانالوں کی اپنی کوتا ہی ہی شامل ہے۔ البشر کامیاب وہی موگا، جوال محزوراوں اور کوتا ہیوں سے بیج کمہ نکل عافے گا۔ اللط تعالى نے دوسرى بات ير فرائی وَلَكُو فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَدَ الْاَرْضِ مُسْتَقَدَ الْاَرْضِ مُسْتَقَدَ الْ

زمن لطور قرارگاه

مرتبراط أيس مرجه ميال بربهي الكرتعالي ني بي بات بيان فرما لي به - ك

تنهاری قرار گاه زمین کو نبایا گیاہے جہاں تم ایک خاص وقت مستنفید تو گے نیزز بین کے علاوہ اور کوئی فگرتمہائے سامنے کے بیے ہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو محض عارضی ، وگرینه تنها را اصل طحفکا با زبین سی ہے ۔ آومی تعض او فات جِندُ مجعنظ ل کے لیے فضا میں برواز کرتاہے اور زمین سے اس کا تعلق منقطع ہوجا تہے اسلے اسلامی عاضی عالی ہوتی ہے۔ الانترائے ذمین بہی والس أنا ہوتا ہے اور الکر خلامخواسنہ فضامیں کوئی حادثہ بیش اعبائے، انان ہلاک موجائے اوراس کے اعض منتشر ہوجا ایس نب بھی اس کے بچے اجزا زمین ہمی است بس السي چيزول كي نوعيت عارضي موتي ب ايسے شا ذوا قعات كو عام قانون پر محول نہیں کیا جاسکتا ، لہذا انسان کا اصل تھے کا از مین ہی ہے۔ الموجوده مائنسي دورب لوگ لميع صديك فضابس برواز كرتے سيتي مكرزين سے قربب ترين سيائے جا بزيم النان يہنے جياہے مگرريسب كيه عارمني مرت كے بلے ہے اور جو شخص خلائي برواز برجا تاہے وہ بالا خمر زمین بیری وابس ا تا ہے۔ والی اسلیمتنقل را کش کا کوئی بندولسبت نبیب ہوسکتا ۔ سائنہ انوں کے بیان کے مطابق جاند ہم جانے کے لیے مب خلائی ساس کی ضرورت ہے وہ جار لاکھ تھے میں نیارم و ناہے کیونکہ جا نرکے بعص صول میں اس قدر گرمی سے کہ عام اباس میں ان ان وال ایم منط محے زندہ نہیں روسکتا ۔ فوراجل کر کو کلرین جا لیے ۔ اسی طرح جا پزسے بعض مو میں سردی انبان کے لیے ماقابل مرداشت ہے۔ بھربی بھی اندازہ نگاباگیا سے کہ جا ندیر ایک لینڈ انانی خوراک سبنجانے کے بلے تیس مزار ایز طرخری آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں زمین سے اہر جا نریطی تقل ر مالئن المكن ہے جبر جائيكہ افى سياروں مرسخ د تغيرہ كى بات كى جائے جوزمین سے کروروں مبل دور میں اور حن کی سائنس دان انھی کم محص تصویم ستی می کر باید تے ہیں معنسر قرآن علامر بنبار حدعتمانی اس اسی سیے ضمن

میں فرانے ہیں کہ خرق عادات کے طور مرکسی کا زمین سے باہر ہونا اس آسیت کے منافی نبیں ہے کیونکہ براند عام النان کی بات ہے کہ زمین کے علاوہ اس كاكهين تمصكانانهيس منجارى ننسرلفيت كى رواسيت مين سب كرحضرت مسيحاليام اس وقت دوسے راسان بیا قامر ن پیریس اور جیا کم معراج کے واقعہ میں التي يحضور علي السلام كي النسب الناقات هي الوني منكريد السر تعالى كي خاص علحت کے تحت ہوا ہے اور محیر بالآخر اکی مدت کے بعد انتیں معی زمین مروای ا اے بہیں فوت ہول کے اور اس مٹی میں دفن ہول کے۔ تيسري باست الشرتعالى نے يہ بيان فرائی قال فيھا تحييف تماسى زمین میں زنرہ رموے۔ میں شقت اور عملی زندگی ہے۔ اسی زندگی میں اپنا اصل مقام حنت عاصل كرنيي سعى كرنا بوكى و فيشها تنهو تون ابني زندگى کی مرت بیری کرنے کے بعد اسی زمین میں تمہاری موت واقع ہوگی اور اسی میں رفن ہوگے۔ بیسے دوسے رمقام برفرایا تھے اماتك فاقت برہ (سورعیس) پھراس کوموت دی اور قبر ہیں دفن کرایا۔ انسان کے بلے عام فاندن ہی ہے۔ كم أوم عليه السلام سمے بيٹوں مابيل اور قابيل سيد بيكر أج يك زبين بيري وفن ہوتے اسبے ہیں۔ اگر کوئی شخص سمندری لہروں کی ندر ہوگیا یا عبلا دیا گیا یا کسی مند

زنرفي تو

اورتعنت

قائم رہائے۔ فرمایاتم اسی زبن بس زنرہ رہ کے۔ اسی بس مروکے وَمِنْھی بردر و در اس بختی جو ان بختی جو ان میران مشرور کے دنکا جائے گا تونما مرصے اکھ کھڑے ہول گے اور میران مشروس جمع ہو جائیں گے اس کے بعد می سے کاعمل شروع ہوگا۔ یہ

مے بیط میں جلاگیا ، بھراس کے اجزا یا لافرزین ہی کا حصہ بنتے ہیں اور

جیاکہ بہلے عرض کی اس قسم کے واقعات سبت قبیل ہوتے ہی اس بے

عم سے حکم میں کوئی فرق نہیں میر نا - اور انسان کانعلق کسی ندکسی طرح زمین

زمین ختم ہوجائی کیوم سب دل الامض عنی الارض ( اجراهبرم) عنی الارض در اجراهبرم) عنی الارض کی عبد الارض عنی در اجراهبرم

معاملات اس نئ زمین میسطے ہول گے۔ اور مجروط ل سے ابری تھ کانے

جنت الماوی كم النجيس كے بهال سے دم عليال لام كونكالاكيا نفاء

الاعطف> آیت ۲۷ تا ۲۷ ولوانت ۸

تہائے یے لباس جو ڈھانیا ہے تہائے اعضائے ستوراکو اور تھائے یے لباس ہی اور تہائے یے نبیت کا ذریعہ ہے اور تھولے کا لباس ہی بہتر ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات یں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت عاصل کریں (۲) کے اولادِ اَدم ! نہ فتنے یں ڈالے تم کو شیطان جیا کہ اُس نے نکالا تہائے اُں باپ کو جنت سے وہ آبارہ تھا اُن سے اُن کا لباس تاکہ دکھائے آئی اُن کو بنیں دیکھیا ہے متورہ ، بیٹک دکھیا ہے تم کو وہ اور اس کا تجیلہ جہاں تم اُن کو نہیں دیکھے بیگ تم کو وہ اور اس کا تجیلہ جہاں تم اُن کو نہیں دیکھے بیگ ہم نے بنا دیا ہے شیطان کو رفیق اُن لوگوں کیکھے جو الیان نہیں لیتے ج

ربطآیات بیلی آیات میں السّرتعالی نے کتاب ہایت کے ذکر کے بعد خین آورم کا ذکر فرط یا اور اس کے ساخف شیطان کی عداوست اور دشمنی کا ذکر کیا ۔ بھرشیطان کے برسے عزائم کا ندکرہ بھی ہوا۔ اس کے بعد السّرتعالی نے آدم علیہ السلام کی لفزش اور میال بیوی کے بارگاہ رب العزب میں گھ گھ اگد دوسے ر کی۔ السّر نے حزبت سے اُنتر جانے کا حکم دیا اور فرطا کرتم ایک دوسے ر کے دشمن ہوگے، تمہا سے لیے زمین میں ٹھ کانا اور ایک مقردہ مرت بک فائدہ اٹھا ناسے ۔ بیر مقردہ مرت کسی الفرادی انسان کی موت کے سائھ لپر دی والی مقردہ مراب کے ماریجے والی مقردہ مراب کی موت کے اور بھر قیا مت کو ایسی زمین میں مرو کے اور بھر قیا مت کو ایسی زمین سے دمین میں مرو کے اور بھر قیا مت کو ایسی زمین سے

> لباس کی اہمیت

زندہ کیے جاویے۔ اب السّرتعالى نے تمام اولاد اوم كے يے ساس كا حكم دياہے يفكم حضرت أدم عليه السلام كي زملن سي ما فذي يحب تنيطان ن جنت مي أدم عليالسلام كالباس اتدوا ديا توالشرنفا للسنے دنيا مي لباس يهننے كا حكم دیا جمیون كر رہنائی فلان فطرت ، الله تعالی نے لباس سننے كے عکم کے ساتھ ساتھ اور بھی سبت سی باتیں ارشا دفرمانی ہیں اور الباس کی الهمبات كو واضح كباسي - ا ام شاه ولى النَّو محدستُ داوي اين كتاب حجة الطيراليالغه صبى مي فرمات بيل كراورى تمران دنيا مي بين واليانان خواہ دوکسی دین، فرمیب بانعقبرے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات بِمِتْفَقْ إِنِ الْعُدْرَى سَنَانَ وَاللَّهِ مِنْ الْعُدْرَى سَنَانِ وَاللَّهَ مَنْ رَبِّنَ لِإِسْ بِنَا باعْث زینت ہے حب کہ برسکی اور عربانی عیاہے ،سترادیثی اور دباس اجھی جبزے . اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ مکن اگر کو ٹی شخص فطرت سے کی جائے اورغیر فطم کامور کی انجام دہی ہے لینے مزاج اورطبیعت کوہی مسے کہ ڈا ہے، تو المستحض كاكونى اعتبارتهاي، وكريه مرتد البخض مباس كوزمنيت اورسترلوبتني كاذرليم

مسج ہے۔ بہرمال بیال پر الله نق بی نے باس کا تذکرہ بطور اصان فرایا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے دلیکونی احد کو اے اولا واقع اِ فَدُا لَمُنُ اَ حَکْمُ کُورُ کُانِ کُورُ کُورُ کُانِ کُورُ کُورُ کُانِ کُورُ کُورُ کُورُ کُانِ کُورُ کُورُ

مفتری کرام نفط الاسنے کی یہ توجیہ بھی بیان کرتے ہیں کر کیاس،

یرط من وغیرہ جن سے عام طور ہولیاس تیار ہوتا ہے ، زمین ہی سے بیار ہوتی ہیں، اسی طرح جن جاندرول کی اون یا کھال سے بیاس بایا جا تا ہے ، وہ بھی زمین ہی پراوار امن کی پیراوار اور نفو و نما کے بلے یا تی کی اند ضرور سن ہے جو کہ الٹیر تعالی کا سان ہی سے نازل کرتے ہیں، اس یہ اند ضرور سن ہے کہ کہ اس نے بھا طرح ہوں کیا گیا ہے اس کے علادہ ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ کہ اس نے یو تو کہ کت کی چیز ہے اور ایسی چیزوں کا بات یہ بھی ہوئی ہے کہ کہ اس نے یو تو کہ ت کی چیز ہے اور ایسی چیزوں کا بات یہ بی بانب سے ہوتا ہے ، اس یے طرز کلام ہیں باس

سوات کھ جو تھا ہے اعضائے متورہ کی ہدہ پیٹی کہ ناہے ، اعضائے متورہ کاکھل جانا پوری متدن دنیا میں عیوب محجاجا ناہے ، اس بے الترنے دباس کا بیلا فائرہ یربنایاکریہ تمہاری سترانی کرتاہے۔ نندنری تشریف کی روامیت ہیں اتہے كم صحاب كدام في في صنور عليه السلام مع عرص كيا بصنور! بم صبح كاكتنا حصر كهول سكة ہیں اورکتنا حصیحفی رکھیں یا دومرول کا کتنا حصہ دیکھے سکتے ہیں۔ آسیانے فرایا إِحْفَظْ عَوْدَتُكَ أَوْسُولَتَكُ يِن الين اعضا في متوره كوجها واور كُفُلان حِيورُو. إلاَّ مِنْ زُوْجَتِكَ أَنْ مَا مَكَكُتُ كَيدُو كَاكُ سولتُ ابنى بیوی یا لونگری کے معلی نے محمر عرض کیا، حضرت الکر سمتهما ہوں تو محمر كيا حكم ٢٥- فرمايا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ لَيْسَتَحْيُ مِنْ السِّلِكُ لا أَي اللَّهُ اللَّ ہے کہ انسان اس سے حاکمے سے مقصد سے کہ المقصد تنہائی میں بھی اعضائے منتورہ کھولنے کی اجازت بنیں ۔ بھر ریسے کا یہ تھی حکم ہے کمروں كے ليے تھى ملال نہيں كمراكب دوسے رہے فقی اعضا كو دیجیس اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ آیک دوسری کے سلسنے ہے ہددہ ہول ایک روابت مي اس طرح أناب مُلْعُون مَنْ فَظُلَ إلْك سُولت آحکد و المخض معون سے حرکسی محسر مر نظر دال ہے۔ بیال کے کمان کی مفاظت کابھی محمرداگیا ہے۔ ترزی شراعی کی روایت میں آتا ہے الْفَخِدُ عُورُة كُران كابعي برده ب اس يا محدثن اور فقال في كرا فراتے ہی کہ اب سے ہے کہ کھنے کہ سے صد کو دھانینا فرض میں م قرآن و صربیف میں لباس کے متعلق بہت سے احکام وار دہوئے ہیں۔ میرٹنن نے اپنی کا بول ہیں کتاب اللباس کے نامرسے باب باند سے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول اکرم سے احکام متعلقہ لیکس بيان كي بي و فيسيمي عربي كامقوله ب ألت اس باللب اس لوك الباس کے ساتھ ی تحد انظر آتے ہیں - انسان کی حیثیت ، وقار اور شان و و

ہیں کے احکام الله ما شار الله ما شار ما شار ما شار ما المفطأتك را شانسان الله ما المفطأتك را شانسان ما شار من الله ما المفطأتك را شانسان المركمة وجيزين المولا المركمة وجيزين المولا المركمة والمحروبية والمركمة والمركمة والمركمة المولانية المركمة المولانية المركمة المولية المركمة المولانية المركمة المولية ا

مبار سبع مران دو مرط سع ما هد شاہ عبدالقا در محد ش دملوی بیانی ترجمه قرآن میں اس مقام میر ماشیہ میں کھتے میں کہ اس آبیت سے السر تعالیٰ کی مراد بہ ہے کہ دشمن نے تم سے جنت کے میر کے اُتروا بے بھی ہم نے تمہیں دنیا میں لباس کی تدبیر بھائی کہ لباس کو سرے میک رمذ یہ ایک اس میں لباس بہذا ہوا۔ مراجس میں مرمیہ بھی کی میں مرد کے لیے

برس دنیای رسنی باس بینا جاہیئے جس سے بہرگاری ہو، مرد مجے بے
اس دنیای رسنی باس حامہ البتہ جنت میں وایا سے مرفی کے بیاد البتہ جنت میں وایا سے مرفی کے بیاد البتہ جنت میں وایا سے مرفی کے بیاد البتہ جات میں اور ایس دنیا میں شراب حام ہے مرکبی دیا میں شراب حام ہے مرکبی مرد صرف بیانی مرد صرف بیانی مرد صرف بیانی مرد صرف بیانی میں میں میں مرد صرف بیانی میں مرد میں مرد سے مرد میں م

کی انگو تھی ہین سکتا ہے ،اس کے علاوہ سونا اور چانہ ی حرام ہے مرکز حبنت میں السيسونے اور جاندي كے زبورات سينائے جائيں گے۔ الس مع متعلق معض أورهم احكام إن مثلاً مردر سني كباس نهيني اور دامن دراز نذكري عنول سے ينجے كيرا بط كانا مكروہ تحري ہے ، شاوار، تتبند، پتون يا يا در بهوم د کے لي طخف نظے بونے عامير وگرنه مان بھی مکموہ ہوگی ۔ البتہ محورت کو اجازت ہے۔ مَنْ جَرَّتُوبَهُ خُيلًاء كُمْ يَنْظُنِ اللَّهُ إِلَيْهِ كَفُمُ الْمُعْ اللَّهُ إِلَيْهِ كَفُمُ الْمُعْلِم جوكوئى فخرسمے طور ميراينا كي الينج كريكا، قيامت كے دِن الترتعالى أس كى طرف نكاه الماكريمي منبس ديجه كا. تعنورعلىلالسلام في عورت كوباركي كيطرك بنن سي بجي منع فرمايا تصنور علىلالم نے حضرت إسماءكو باركيب دوسطينے ہوئے ديجھا حس سے حین کر بال نظرا کے تھے ، آپ نا راض ہو سکئے اور فرا باجب عورت بالغ ہوجاتی ہے تداس کے جہرے اور ماعفوں کے سواجم کا کو ای حصانظر نہیں أناعابية - ادر وال عورت بلاوجر ميره مي من محصوف، أجم ميسترس داغل نہاں - صرورت کے دفت منہ منا کھسکتی ہے۔ ایسی وضع قطع کا لیاس بہناجں سے جسم کے بعض حصے نظر آئیں، یر بھی ہے جیائی کی بات<u>ہ</u> شاه صاحب فرط نے ہی کر عورت بہت باریک اباس نر بہنے ۔ نیز سور اور كاكام وَلَا يَبُدِينَ زَيْنَتُهُنَّ كَعُمطابِق ابني زينت كا اظهار ركميه سولے خاوندیا دیگرمحرم مردول کے سامنے۔ ببرحال نباس فرض بھی ہے ہنت بھی ہے عام بھی ہے مکروہ تھی ہے اور میاح بھی ہے۔ فخر و تکروالالباس عائد نهیں۔ اسی طرح میلا کچیلا ایاس محروہ ہے۔ ایاس کے معاملہ میل مراف مجى ننيس ہوتا جا ہے۔ باقی سب نباس مباح ہیں۔ ہرمک کے باشنر سے مقامی وضع قطع یا آب و ہوا اگر جی سردی کی مناسب سے لباس ہن سے نہیں

مصنور على الصلوة والسلام سي نيالياس بيني كالعبض دعا يش محيم نقولي مثلاً نيالباس ينف براولي بول كه المد مثل الله اللَّذِي وَزَقَيْ كَاعْلَيْنَ مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُورِي بِهِ عُورَتِي ومستداحد) السّرتعالي كانكرب حس نے مجھے ياليس دين عطاك اورس سيمس لوگول مي آرائش عال كرنا مول اورائن متراوش كمرتا مول يشنن البرداؤدس بير دعاجى ب المحت مدليلي الذي كَسَانِي لَهُ ذَا وَرَزْقَنِيلُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ وَلَا قُلْقِ ، السرتعالي کے لیے حمر فرکھ ہے جس نے مجھے یہ کیطرا نہنایا اور لغب ميرى محنت وسعى كے يہ مجھ عطا فرمايا۔ تر مذى نسر ليف مي صورعليدالسلام كى يه رعا بهي منقول ب الله على الحد مُدَّد كما كُسُونِيلِم اَسْتَالُكَ خَيْنَ وَخَايِرَ مَا صِنْعَ لَهُ وَ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ نَنْرِي وَشَرِّمَا صُنعَ لَا لِهِ اللهِ إِنْرَاشِكِ وَشَرِّمَا صُنعَ لَا لِهِ اللهِ إِنْرَاشِكِ وَلَهِ مِك يركظ المنايا من تجهوس مانگان بول اس لباس كى بېترى اورائس مقصد كى بېترى جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ نیز میں تیری بناہ بچھا ہوں اس کیرے کی بڑائی ہے اور اس مقصد کی مرائی سے سے کے بلے بر بنا باگیا ہے۔ لباس کے شعلق اس کے علاوہ جھی معبق دعائیں اورا مکام موجودہیں۔ فرايا اولاد أدم مم في تمها م الدياس ازل كياجس كالبيلا فائره ورلعه زمنت توبر ہے کہ یہ میروہ بینی کرنا ہے اور دوسرا و کینٹ کا طیر باس باعث نابت بھی ہے۔ زیب وزمنت باس کی ہویا گھرکے فرننچروغیرہ کی اس کے لیے عربی میں ریاش کالفظ استعال ہوتا ہے۔ جس طرح برندے کے پراس کے یا

رمنت كا باعت اورجن طرع بعصن درندول كوالشرف فولصور

کھ ل بینا دی ہے جس سے اُن کی زمینت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے

یے ایاس منز کر زمین سے۔

له تومدی شریعت صدی و افراض)

قدم زانے سے کہاس کا دھاگہ نباس کے کیا خام ال کے طور ہے استعال ہوتا رہ ہے مگر آجی بطرول کے گا دسے دھا گاتیا رکر کے فختھ الانواغ رباس تناریکے جائے ہیں میگرسوتی لباس سے مبترکوئی لباس نہیں المون یا مطرون جون کر بطرول کی با قبات سے تنار ہوتا ہے اس لیے یہ آگ بھی علاکھ آ ہے اگر آدی کے کیطروں میں آگ لگ جائے تواس بر قابو یا امشکل ہو جاتا ہے ا کام مرکل سائنس والے تحقیق کر کہے ہی کرمیر البان کے لیے کس صد يك معنيدست - الحرجية المون كا دهاكمر، توشفا، زم اور ديرياست مركز ان في جم کے لیے سوئی کی طریے سے بہترکوئی کی طرانہیں ہولکتا ۔ کیاس اللہ تعالیٰ نے محال درجے کی بنائی ہے جسے انسانی جسم سے عین مطابقت ہے طنطاوی " نے اپنی تفسیر سی مکھا ہے کہ انسان کی دو بنیا دی ضرور توں خواک اور لباس کا مادہ ایک ہی ہے ان کے عناصر کی ترکیب مصرف فیصدی (PERCENTAGE) كافرق بيمنال كي طورىر الحركتم من الميجن كاحصر بيرض ميرى ب توكياس یں دس فیصدی ہے۔ بہرطال فرایا کہ نباس انسان سمے بلے ہیدہ بیٹی اور زمنت كا باعث ہے۔

المعن فرا والماس التقوى فلك خال الورسي المعنى كالبس مى المرا المان اور المي المرا المراسي المراب المراسي المعنى فرات المراسي المعنى المورسي المورسي المورسي المورسي المورسي المراسي المورسي المورسي المورسي المورسي المورسي المورسي المراسي المورسي المراسي المورسي المورس

لفرى كا لباس

شیطان سے احتیاط

السُّرتعالى في ارشا وفرؤا ليبني أدم لا يَفْتِ النَّكُمُ السُّيطاقِ كے اولادا دم خبردار، كيك يطان تهيں فلتے بي ند ڈال شے بنہيں بسكا مذهب كيونك سنتبطان دو دروازول كے ذريعے النانوں كو گمراه كتاب ایک شیمات اور دوسراشهون ، یانوانان کے دل میں کوک وشبهات طوال کرانیان کو معقدہ بنا دیگا یا ا<u>سے خواہشات میں مبتلا کرے ت</u>نا ہ ویربار دیگا ۔ اِسی بے فرمایا ۔ کہیں شیطان تم کو فننے میں نہ ڈال مے سے سکا أَحْرِيجُ أَبُونُ كُمْ مِّنَ الْحَسَنَةِ مِنَاكُم أَسَ فَيْ مَهَاكِ اللهِ الْحَرِيجَ الْبُونُ عَلَي المالية یعی حضرت اوم اور تواعلیه السلام کوجبنت سے نکالا۔ شیطان نے اُن دونوں کو ہدکا کہ سے اُن ع عند کیما لیک دستھے کا اُن سے اُن اعضائے متورہ و کھا جیے ۔ در اصل آدم اور حواعلیما اسلام کورز تو تیان نے خود جنت سے نکا لاتھا اور ہذائن کا لیاس انا ریضا مکٹر پر تو اس سے به كانے ميں الله تعالى كے حكم سے ہؤا تھا۔ تاہم جونكر شيطان اس كاسب بنالندا طسے اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

شیطان کی ابتداء سے یہ کوسٹش ہے کہ انسان سے خیر فطری مرکست کردائے بعنی اُس کو مہم نہ کردے ۔ اُس وقت اُس کا داؤ مصر

الرم اورحوا عليهما السلام ميرحيلاتها اور اب عبرير تمدن ميس هي وه لوگور كراسيطرف نگار کا ہے۔ تیم عرای فی مدید تنذیب میں فنیش بن کی ہے۔ جیا کخرینم مرسند تصاوی كى نمائش اور نىم برمبنه حالمت مين المج كا آجديد د ورك لواز است مي شامل ہیں شیطان الیی چیزوں کونوب مزین کرکے دکھانا ہے حبی وجہ سے اوگ اس کے دام میں گرفار ہوکہ اس کی خواہش کی عمیل کسنے سکتے ہیں۔ الترنفالي ف انسان كوخبردار كما ب كرشيطان سبت مكار رثمن ب اس سے ہوسنیار رہنا - اِس کوریسولت بھی ماصل ہے کہ راست کے يَالْ كُوْ هُو وَ قَيْبِ لَكُ وه اور اس كا قبيلة توتمها السي عكرسي د کھتا ہے مِنْ حَیْثُ لَا تَنِ فَنَهُمُ جَال سے تم اننين نبين دىجير سيخة رشيطان عام طور برانانول كى نظرول سے وتھل سية بن اور تعصن حالات من ظام رجعي بوجات من جمن حصنور عليه السلام نے جنان کو جھومرتبہ وعظو تبلیغ کی ۔ آپ نے انہیں قرآن پاک مجھایا اس کے علاوہ مجی تہجی کہا رنظر آجائے ہیں مگر عمواً نظروں سے او حصل سية بن وزايا المتعلنا التنبيطين اولياء الكذين لايؤهون بیٹک ہم نے شیطان کوائن لوگوں کاساتھی نیا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے شیطان ایسے اوگوں بیمسط ہوکہ امثیں سیکاتے ہے ہیں تاکہ اس کے متبعين كى تعاديب اضافيمواور ووسب كوك كرمنم بس عائي. تد فرمایا شیطان جونکر خطرناک دشمن ہے جونظر مجی نئیں آتا۔ لہذا اس سے زیادہ امتياط كي ضرورت مے. بزر گان معن فرمانے ہیں کہ السے مکار دیمن سے بنا مجی میں ذات كى يحرفى عابسية اوراس كي الترتعالي مى كى ذات كا فى ب جنيكم

وہ شیطان کی تمام حرکات کو دیکھیے روا ہے اور شیطان کے سے نہیں دیکھیے سکت لہذا شیطان سے بیجاؤ سمے بلے السر تعالیٰ کی بناہ میں آنا علیہ ہے۔ انسان

اسی تعلعے می محفوظ رہ سکتے ہے وگدنہ اس کا علان ہے کہ وہ میارول طراب سے ان ن برجملہ اور موکر ایسے گھراہ کرنیکی سعی کرے گا یشیطان سے بنا ہ كے ليے اُعُوفْ اللّٰهِ ومن الشَّيْظِنِ التَّحِبْمِ كے الفاظ سب لوگ مان بن باعمر لا حقل وكا قع الله بالله بميامات بوكرع من كے خزانوں مبتح الك خزانه ہے۔ بسرطال شيطان سے بجاؤكى تدبير

يرب كرك رت سے النزكا ذكركيا جائے اورائس كى بنا ہ اختيار كى جائے۔

الاعراف > آیت ۲۸ تا ۲۱ ولوانت ٨ درس بششتم ۸

وَإِذَا فَعَـلُوا فَاحِشَـةً قَالُول وَجَدُنَا عَلَيْهُـا البَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَأْمُدُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ قُلُ اَمْرَرَكِبْ بِالْقِسُطِةُ وَاقِتِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مُسَجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ مُ حَمَّا بَدَاكُمُ نَعُودُونَ ١٠ فَرِيْقًا هَالِي وَفَرِيْقًا حَقّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ ﴿ إِنَّهُمُ وَ الْخَذُوا الشَّيطِينَ أُولِياءً مِن دُونِ اللهِ وَجُسَبُونَ أَنْهُمُ مُهْتَدُونَ ﴿ ليَبِينَ ادَمَ خُذُوا زِيْتَنَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُولُ وَاشْكُولُهُ وَلاَ تُسْرِفُولُ اللهِ اللهُ لَا يُحِبُ عَ الْمُسْرِفِ يَنَ ﴿

تن جسمه به اور جب کرتے ہیں ( یہ منکر لوگ) کوئی بحیائی كاكام توكيت بي كم پايا ہم نے اس پر لينے اباؤ اجادكو اور الله نے ہیں اس کا حکم دیا ہے لیے پیغیر! آپ کہ دیجے ، بیاک اللہ تعالی نہیں حکم دیتا کسی بے حیائی کی بات کا كيا تم كيت ہو وہ بات الله په جو تم نہيں جانتے (٢٨) الے بینیر! آپ کہ دیجے ، حکم دیا ہے میرے پور دگار نے

الفعاف کا اور یہ کہ قائم کرو اپنے چروں کو (اللہ کے یہے) ہم نماذ کے وقت ، اور پکارو اسی کو اس حال بیں کہ خالص ائی کی اطاعت کرنے والے ہو ۔ جیاکہ \*ائس نے تہیں پیا کیا ہے اسی طرح تم دوبارہ لوٹو کے (آ) ایک فرقے کو ائس نے ہاریت دی ہے اور ایک فرقہ ایبا ہے جس پر گھراہی کی ہات نابت ہو چکی ہے بیشک انہوں نے بنا یا ہے شیطان کو اپنا ساتھی اللہ کے سوا ، اور گھان کرتے ہیں کہ وہ ہاریے فیت ہیں رہا کہ وہ ہاریے فیت ہیں اللہ کے سوا ، اور گھان کرتے ہیں کہ وہ ہاریے فیت ہیں اللہ تا اللہ تعالی وقت اور کھاؤ اور پٹو اور اسران نہ کرو بیشک اللہ تعالی وقت اور کھاؤ اور پٹو اور اسران نہ کرو بیشک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو لیے نہیں کہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو لیے نہیں کہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو لیے نہیں کہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو لیے نہیں کہ آ

وحی اللی کے اتباع کا حکم مینے کے بعد الله تعالی نے نافرانی کرنے والوں کا اسنجام بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت اوم علیالسلام کی پیائش اور زمین میں اُن کی خلافت ونیا بت اورسش بطان کے اغوا اور علوت کی ساری کارگزاری الٹرنے باین فرا تی جو شیطان نے آدم علیالسلام کے ساتھ کی تھی۔ اللہ تعالی نے آدم اور حوا علیہاالسلام کی نفزش اوراش بيتنيد كاحال بيان فرمايا . بجران كومعات كيا اور زمين بيرا ترني كاحكم ديا .اورفرمايا كراكية مقرره مدت ك اس زمين تمها له عما المحانا بهوكا . يهيم وك اور قيامت كواسني من سے اٹھائے جاؤ گے ، شیطان کی عادرت کا ذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے جنت میں آدم اور حواعلیها انسلام کا لباس تھی اتروا دیاتھا اور انہیں جنت کے پتے انک كربين اعضائه مستور كوجهانا بيا - إسىمن بي الشرف زمين به استعمال بوني فيك ىباس كا ذكر بهى كيا اور فرماياكرائي بن أدم إجمهين دنيا بين لباس كاطرلقه سكهايا جوکہ انسان کے لیے سترلوپٹی اور زمینت کا باعث ہوا ہے ۔سترلوپٹی انسان کے لیے فرض بے اور اعضائے متورہ کا جھیانا انبانی فطرت میں دفل ہے۔ اس کی مکمل

تشريح كل عرض كمر دى تقى -

ابس کا دورمرا طبا فائدہ النان کے لیے ذرینت ہے۔ اسکے بی بینت است کا کھی ار بار ہے۔ زرینت کی کی قسیس ہیں، ریمائز بھی ہے اور نامائز کھی اننان کو مائز ہی ہے میں مباح بھی مباح بھی مباح بھی ہے اور سندت بھی جمکہ وہ بھی ہے اور عام بھی النان کو مائز درینت ہی اختیار کرنی جا ہی ہے ۔ فرما یابس بھیک النان کے لیے جائز زرینت ہے گئر تقولی اور بر بہنزگاری کا لباس سے بہتر ہے ۔ بھی المیٹر تعالی نے اولادا می کو تبنید فرمائی کہ دیکھے کہ مہر تر بیا تھا ان بھی ان بھی اور میں نے جنت بی بی بار سے جو ام بی فرزیت تمہا کے کھی تر بی بی اور تمہیں نظر بھی نہیں اسے بھی فرکا سامان اختیار کرو۔ حو لوگ المیان اور تیں انہیں لاتے امنا ابن سے مباؤ کو کا سامان اختیار کرو۔ حو لوگ المیان نہیں لاتے اسے ہیں۔

أب أج كي أيات بن التدنعالي في منكرين توحيد كي أيب قباحت كاذكرفراياب وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَدَةٌ جب يالوك كوئى بي حيائى كاكام كرتے بن قَالْقُل وَجَدُنا عَلَيْهَا الْأَوْنَا لَا الْحَالَا لَا الْحَالَا لَا الْحَالَا لَا الْحَالَا لَا الْحَالَا لَالْحَالُا لَا الْحَالَا لَالْحَالَا لَا الْحَالَا لَا لَا حَلَيْهِا لَا الْحَالَا لَا لَا حَلْمُ اللَّهُ لَا لَا عَلَى الْحَلْمُ لَا لَالْحَالَا لَا لَا عَلَى الْحَلْمُ لَا لَا عَلَى الْحَلْمُ لَا لَالْحَالَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَى الْحَلْمُ لَا لَا عَلَا لَا لَالْحَالَا لَا عَلَا لَا حَلْمُ اللَّهُ لَا لَا عَلَيْهُا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَاعِلَا عَلَا النا أو امراد كواس چنزىر يا ياسى بىنى دە مىن ايساسى كى كىرستے تھے۔اس ہے دیائی سے مفسری برم نظواف مراد العقے ہیں۔ حب با ہر کے لوگ ج کے لیے استے تھے نو وہ اپنے دوزمرہ کے ساس میں طوف کرنا درست خیال نیب کرتے تھے ملکہ قریش سے عارتیاً ماس سے کراس میطواف كيتے تھے۔ اس كى تاويل النول نے يوكر دھى عقى - كرس كباس مين ممكناه کااز نکاب کرتے ہیں اس میں السرکے یاک گھرکا طواف نہیں کرسکتے۔ بھر خاندان قریش بعض ماجیول کو اینے تعلقات یا وسعت کی بنایر لباس مها کر فیتے تھے اور جو لوگ دباس کے صول میں ناکام سہتے، وہ برمہنہ مالت میں طوافت كميت اس ميں مردا ورعورتيں سيامل ہوتے البترمرد ون كے وقت اور عورتیں رات کے وقت برہن طوات کرتیں مسلم تنسرلیت کی روایت میں آتا ہے

برمنطوا

كهطواف كرت وقت عورتي ابنى زبان سيريمي كتيس البهوم يبدو بعضه او كلة فنها بلا من له فلا أحلَّه بين آج ستركابين صربا کل صرفی مانیگا مگرائے کے دِن ہم طسے مُرائی کے یہ جائز فرار نہیں دیتے اس طرح مردوزن سی طوف کرتے۔ فرايكرجب ان سے او حيامانے كم برم برمالت بي طوف كيول سمية ہوتو کتے ہیں کرہم نے اپنے آباؤ اصراد کواسی طریقے ہم یا یا ہے میں طرح وہ طوات کرتے تھے، جم تھی اسی طرح کرتے ہیں ، اور ایس کی وجہ ہے نے کہ ہم اپنے گنا ہ الود کیروں ہیں اللہ کے پاک گھر کاطواف نہیں کر سکے سورة بقره مين الإفرامبادكي اندهي تقليد كم تعلق يرجي آتات أوكوكان الأَفْهُ مُ لَا يَعُقِلُونَ شَيْنًا قَلَا يَهُتَدُونَ الدَّجِ الْ کے باب داراب عفل اور عنیر مراست یافتہ ہی ہوں مگر سیاننی کے ال سے بر جلنے کے لیے مصر ہیں ۔ اگرکسی کے سلف صحیح راستے پر گا مزان ہو توانی بیروی کدنا انجی بات ہے جبیا کر حضرت یوسف علیالسلام نے کہا عُلُّوا تَّبُعُتُ مِلَّةُ الْبَاءِئُ الْبَاءِلِ الْبَاءِلِي الْبَاءِلِي الْبَاءِلْمُ الْبَاءِلِي الْمُعْلِقُ الْبَاءِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْبَاءِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ ين توليف أباد الدوصرات البهيم العاق اور بعقوب عليهم السلام كيمت

میں تو بہتے اباؤ افراد تصرات بر بیم اس کے راستے بہ جانے کی کیا تک کا انباع کرتا ہوں مگرمشر کین اورامل برعات کے راستے بہ جانے کی کیا تک ہے۔ التی تعالی نے اولاد آ وم کوعفل اور فہم عطا کیا ہے، لہذا یہ دیکھیں اُنہی زمہ داری ہے کہ وہ صحے راستے بہ جاہے ہیں باغلط راستے بہر محض اباؤا مباد

دمر دری سبنے کہ وہ مے رسے بربسے ہیں بیطور سے پر کی تقلید کی درسے وہ اللہ تعالی کی گرفت سے نہیں بھے سکیں گے۔قوم اور بادری کومعیارا تباع بنانا کمزوراور اوری دلیل ہے اللہ کا حکم توریہ ہے اِلسی سکے

اتباع کرو۔ اللہ تعالی کے نازل کردہ دین اور شریعیت کے احکام می باتباع ہیں۔ ایمان کا تقاضایی ہے کہ السر تعالی محطرف سے آنیوالی واست کی بردی

كى عائب يعن جنرب ذمنى طور مرجعي فاحتاست بين داخل بي جيسے قرآن پاک مي مخل اور حيني كويمي فخش سے نغير كيا كيا ہے۔ زنا ، لواطت اور عربا ني هي بيجائي میں شامل میں اور ابنی میں سے ایک فحاتی بر مہنہ طوامسے عالا نکہ میال نظر نزلیب کاطواف اسم ترین عبا دست ہے جسے ان لوگوں نے برمین موکر فیائی میں برانیا فرایا بر انظواف کو اکیب توانول نے لینے ایا و احدادی طرف میسوب افتراد كيا - اور دويمرى برترين دليل يربينس كى وَاللّٰهُ أَمُوكَا إِبِهَا بَهِي تَوَاللُّهُ تَعِطُ ف الماكرف كا محم ديلب، اس طرح النول ف اللرتعالى بربهب الما جوط بانرها -اس کے جواب بی اللہ تعالی نے فرویا قصل کے بینے را آب کہ دیں إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُ مُ إِلْفَحْتَ آعِ اللَّهِ تِعَالَى تُوكِسى فِي فَي اور فَحَاثَى كَالْحَمْ نہیں دیا۔ وہ نویاک ذات ہے، وہ بُری بات کا محمر کیوں دیا ، برائی برامادہ كمنا توشيطان كاكام ہے. مبائی كا اللّٰرى طرف انتياب توعقاسلى كى تىلىم متیں کمرتی البذا تنهارایہ دعوی بالمل باطل ہے کہ الشرتعالی نے برم نہ طوافت کا عمريا ہے۔ فرمايا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالاً تَعُلَمُونَ كِي تم الله تعالى كي تعلق ايسي بات كهي بوس كومانة نبين رير توالله تعليك برصر بح حجوث إنر صفة والى إت ب منعوذ بالله خداتعالى برمبنه طوات كا كالمحميد ويسكآب

سے باک ہو۔ اللہ تعالی اعتدال اور الضافت کا مکم دیا ہے اور افراط و تفریط سے منع کرنا ہے ، معلاوہ کیسے بے حیائی کا مکم دیا ہے ۔ بیر توسٹرکین کی اپنی اختراع ہے ۔ بیر توسٹرکین کی اپنی اختراع ہے جمعے اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے ۔

اخلاص فی العباریشن

فرلاً، آب يرهي كردي فَأفِيمُوا وَجُوْهَ كُوْعِنْدُ كُلِّ مُسِيدٍ اورقائم كرو لينے چرول كو مرنما زكے وقت - بيال بيسجرسے مراد نمازے بعض اولفات کسی چیز کا جزو باان کرے مرد لوری چیزلی جاتی ہے۔ بعیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ الْكُفُولَ لَا يَكُعُونَ زَالْ السالِ العِيْبِ أن سے كها جا تاہے كرخدا تعالى كے صنور حجاك جاؤ تونىيں حصكے يصطرح بیاں بررکوع سے بوری نماز مراد لی گئی ہے۔ اس طرے اِس اُبیت میں مسجر سے نمازمردسے میرے کو فائم کرنے کا ظاہری عنی توقیدی طرف منہ کرناہے اوراس كاوجرب فولنوا وعبق كم شطرة (البقرة) بيس كرتم جهال مجى مومنداشي كي طرف كرو- اور باطني معني بيهے كر الله تعالى كي و خلوص کے ساتھ کرو۔ اور اس سے قصود بہے کہ اگر کوئی شخص ظاہرو باطن معضاتعالى كى طرف جوع كمه يكاتوا فراط وتفريط باقى نبيس رسيكي اوراعتدال کی راہ قائم ہوعائیگی ۔ ظاہر ہے کہ الیسی صورت میں ہے جیائی کی نویب کہاں

غاز باجا نماز باجا

بعض مفسرین فراتے ہیں کر سجر سے مراد مطلق مجر بھی ہوسکتا ہے کہ
پنے چہروں کو محبروں کی طرف کر اور سجر کی طرف نماز باجا عت کے لیے
عبانا ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز باجاعت کی تاکید بائی عباتی ہے تعجن فقہ کوا
کے نز دیک نماز باجاعت فرض ہے جب کہ امام احد بن عنبال کے نز دیک
واجب اور امام الو تعنیف ہے نز دیک سنت مؤکدہ ہے ۔ امام اگر بجر جب اص الموں کے فرات کے فرائ کے اس کے اندا ما الو ایکن کرخی من زباجاعت کو فرض کھا پذر ہے
فراتے ہیں کہ اس کے استان دامام الوائی کرخی من زباجاعت کو فرض کھا پذر ہے
ہیں بعنی اگر سبتی یا محلہ کے بعض آدمی جاعت سے ساتھ نماز اوا کہ لیس توفی

ادا ہوجاتا ہے اور اگر کوئی بھی ایا نرکرے توسی کینے گارہوں کے حضور علال ملک نے نماز باجاعت کی مخت اکید فرمانی سے اور فرمایا کر اگرکسی با وید، کا وُں، جنگل ياصحابين تين آدمي عبي موجود مهول اوروه نماز باجاعت ادانه كريس تدان رتنيطان معطب وجاناب - نیزبر کم نماز باجاعت کا درجد کیلے بطب کے نسب سے ایکی ا بره حاتاب رجاعت سيغبر حاضرتهن والدل محتنعلق مضور عليصارة والم نے سخنت وعیدسائی ہے۔ فرمایا ہیں جا ہتا ہول کہ جاعت محطری کرا دول اور مجيد لوكوں كوسا تقے سے كرماؤں اور نماز ميں شامل ندہ وسنے والے لوگوں كھووں كونكم يال طوال كراك مكا دول بحضرت عبالتكريب موقركي روابيت بيسب كم جاعب كى ما عنرى ترك كرفيك توتاركيسن اورمنا فق بن ما وسك ـ اور الرابيا بنوا كَضَلَكُ عِنْ مَ نَزْكُمُ وم وما وسك الغرض إلى آيت مِن ندكورسى المطلق سى على مرادم وسكى بيد ، جاعدت كى حاصرى بريهي محمول كر سيحة بي نازير أخ كاتعين عبى موسكات اور نماز مي اخلاص كايدا كراجي ماوسے سکے ہیں۔

الت بعث ليجو اور اسى برتمها ال خاتم ہوگيا تر و بال بھي ايما نار مہی اعظو کے ۔ حدیث تمريف بيں يہ الفاظ آتے ہيں جي بينوث ما مات عکيف انسان اُس چيز بر دوبارہ اٹھا يا حائے گا بھی براُسی مورت واقع ہوئی۔ اسی پلے اللہ تعالی نے محکم دیا ہے۔

منسان محتی ہوئی آلگی می آئی مورت واقع ہوئی۔ اسی پلے اللہ تعالی نے محکم دیا ہے۔

منسان محتی ہوئی آلگی می آئی میں اُسٹ بھی مورت ایمان بر آئے ۔ بھی درانبرداری کی حالت ہیں فوت ہوگا وہ اُسی حالت پر المطے گا اور جونا فرانی کی حالت میں ہی ہوگی ۔ غرصنی خرانبرداری کی حالت ہیں فوت ہوگا وہ اُسی حالت میں ہی ہوگی ۔ غرصنی کی مون کے عمل میں میں ہوگی ۔ غرصنی کی مون کے عمل ایک میں ہوتا اور ساتھ ساتھ قیاست کا ذکر بھی ہوتا اور ساتھ ساتھ قیاست کا ذکر بھی کہ دیا ہے۔

کر دیا جا تا ہے ۔ تو میال برچھی اللہ تعالی نے جہاں ایمان اور اضلاص کا ذکر کیا ہے۔

ساتھ بعت بعد الموت کا تذکرہ بھی کہ دیا ہے۔

ساتھ بعت بعد الموت کا تذکرہ بھی کہ دیا ہے۔

ہارت بافتہ اور گھراہ لوگ

ارشا دہوتا ہے فرنیق کے داری ایک کی صلاحیت ٹھیک تھی اور قری درست
عفی ہے وہ مصد مزاج تھے، اُن کی صلاحیت ٹھیک تھی اور قری درست
عفر لہذا وہ ہائیت پا گئے ۔ اور اس کے برخلاف وفر نیقا کھی گئیہ مور المن کئی اور ایک گروہ پر گھاری کہت ہوگئی۔ حب سی کی استعاد صحیح نہ ہویا المن کا استعال علاجو توجوران کی حالت یہ ہوتی ہے آئی شک اللہ واتب عند اللہ اللہ المن المن کا استعال علاجو توجوران کی حالت یہ ہوتی ہے آئی شک اللہ واتب عند اللہ اللہ المن المن کا اللہ کے نزدیک برترین ما ندار ہرے اور گونگے ہیں جوعفل کو استعال نہیں کرتے ۔ اللہ تعالی نے ایک تو اور گونگے ہیں جوعفل کو استعال نہیں کرتے ۔ اللہ تعالی کے وہ ہوائی گروہ ہوائی کو استعال کردے گا ، وہ ہوائی ۔ جو کوئی تعل سے کام بے گا کے میں اس کے اس سے جو طریقے ہوائی کی استعال کردے گا ، وہ ہوائیت پا جا کے گا ۔ مجمل ہی کا بن پر اصحیح طریقے ہوائی کی استعاد اور صلاحیت ہی ضائع ہوجا تی ہے بھراگر وہ معافی نہائے ۔ ان ان کی استعاد اور صلاحیت ہی ضائع ہوجا تی ہے بھراگر وہ معافی نہائے ۔ تورل برسیا ہ نقطہ لگ جا تھے۔ بھروہ ٹرمی ارستا ہے حتیٰ کر سالول زیالئے ۔ تورل برسیا ہ نقطہ لگ جا تھے۔ بھروہ ٹرمی ارستا ہے حتیٰ کر سالول زیالئے ۔ تورل برسیا ہ نقطہ لگ جا تھے۔ بھروہ ٹرمی ارستا ہے حتیٰ کر سالول زیالئے ۔ تورل برسیا ہ نقطہ لگ جا تھے۔ بھروہ ٹرمی ارستا ہے حتیٰ کر سالول زیالئے ۔ تورل برسیا ہ نقطہ لگ جا تھے۔ بھروہ ٹرمی ارستا ہے۔ حتیٰ کر سالول زیالئے ۔ تورل برسیا ہ نقطہ لگ جا تھے۔ بھروہ ٹرمی ارستا ہے۔ حتیٰ کر سالول زیالئے ۔

ہوکر وہ تخص اللہ تعالی کی بیان کردہ اس فہرست میں تنامل ہوجا ہے جر کے متعلق قرايا "كَالْأُ سَلْ كَانَ عَلَى قُلُوبِهِ مَ بِمَا كَانْهُا كيكسينون ان كے اعال كى دحبسے ان كے دلول بر زمگ حرص جاتا ت اور دل تا ریک ہوجاتے ہیں۔ اسی بے فرمایا کہ حرکوئی برائی برا صار کھ تاہے كفر، شرك اور برعات مي متبلا بوتا ب أسع دابيت نصبي بيس بوتى -فراي إنَّهُ عُم آتَّخُذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِياءً مِنْ دُوْنَ اللَّهِ اسنوں نے اللر کے علاوہ شیاطین کو این رقیق بنالیا۔ وہ شیطا کے عیندے من صنیس مجے ہیں اور اب بن قیم کا وہ وسوسر ڈالٹ ہے اُسی قیم سے کام انجم مسية بي حي كرعرياني اورفياشي كوعيا درت سمجيف سنگية بير اورتبالي كوشكي ابيد محمول کمرتے ہیں۔ اور اس کے سانفرسانفر تعجب کی بات بہے۔ و بخسبون أنهم مهتدون وه سجعة بي كروه بايت افته بي یعیٰ جو کھے کر ہے ہی یا مکل تھیک کرہے ہیں۔ اہل برعات اور علط رسوم کے یجاری ہمیتریسی گان کرتے ہی کروہ سب اجھا کامرانجام سے ہے ہیں سورة كهفت من السّرتعالي كارشاد ب وقي لل هسل نند وكم كم بِالْاَحْسَرِينَ اعْمَالًاهُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْمَهُ مِ فِي الْحَسَاقَ الْحَسَاقُ مَ فَي الْحَسَاقُ مَ الدُّنيَا وَهُ مِ يَحُسَدُهُ مَحُسَدُهُ أَنْهُ مُ مُحَدِينُونَ صُنْعًا" اسے کہ دیجئے، کیا ہم تمہیں مذبتا میں کہ اعمال کے اعتبار سے زیا وہ گھالے طلے کون لوگ میں ج سے وہ لوگ میں کرجن کی دنیا کی کوسٹسٹ رائیگاں گئی ،مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طرا احمیا کام کر است ہیں حالانکہ وہ سوفیصدی سنیطان کے میندے بی مینے ہوئے ہی ۔ شرک کرنے والے ، رعات کے کام النجام دینے والے من کر مذکا طواف کرنے والے بھی سے مستھے بیٹے ہیں کہ بڑا نیک کا کام کر سے ہی قروں میگنبد بنانے صلے، ان ہم جا دریں حرصانے اورعرس من انے والے حقیٰ کہ طرصول سجانے اور قوالی کرنے والے بھی تاہے

گرام نویلی نام نیالی اعلی درجے کی نبی اور کار تواب سمجھ کرکر ہے ہیں اور نہیں سمجھے کہ ان کامول سے المٹرراضی ہو رہا ہے یا شیطان لینے مقصد ہیں کامیا ہے ہو رہا ہے۔ بلاننہ جن ریگھ اہی نابرت ہو چی ہے۔ امنول نے شیاطین کو انبار فیق اور ساعقی بنا لیا ہے۔ نما م غلط کا رابنی پالیسی اور طرز عمل کو با ایکل درست علی خبال کرتے ہیں، اللہ تنی الی نے لیسے توگوں کی نرست بیان فرانی ہے۔

نیا زکے وق**ٹ زمزت** 

اے اولارِ آوم ا مرنما ذکے وقت اپنی زینت اختیار کرو - جبیا کہ پہلے عرص كامسي سے اگرمطلق مسى مراد ہو تو مطلب نمازى ما صرى سے - اور الگر مسجد سے سیرہ مراد لیا جائے تومطلب مکل نماز سے - اس کوطوان بر بجى محمول مرسكة بن كيونكم الطَّعُوافُ حَوْلَ الْبِينَةِ مِثْلُ الصَّلَوٰةِ إِلَّا اَتَّ كُمُّ تَتَكُلُّونَ فِيهَا بِيتِ السُّرْسُرلِفِ كَاطُواف بَي نمازی مانتدی ہے سوائے اس کے کرنمازیس کلام زمیں کا حاسکتا جے کم مون ناس برمباح ہے۔اس سے بھی واضح ہوتا ہے کرجب نماز مربعی کی مالت ہیں تنہیں ہوسکی اور ایس کے لیے سترعورت صروری ہے توطواف إلى عالمن مي كيم بوسكة بحب كم وه يمي نماز كي مثل مي ہے۔ سرد کے بلے سنرعور سے ناف سے سیکر کھٹنوں کے ہے اور محصلتے اس کے اندرہیں ۔ یہ فرض عین ہے۔ بکہ امم احرا تر فرظ تے ہیں ۔ کہ نما ذے یے کندصول برکیرا ہونا بھی فرص ہے اہم افی آئم طسے فرائض بس شامل منیں کرتے ، مہال کے عورت کا تعلق ہے اس کے لیے جیر، کلائی کے ماحقوں اور مختنوں کے پاؤل کے علاوہ سار حیم سترہے تی کھ سرکے بال بھی مردہ میں داخل میں۔ اگر بال محطے ہیں تو بھی نمازلہنیں ہوگی۔ تو فرمایا نماز کے وقت زیزت بچطواور زیزت لیاس سے ہوتی ہے۔اس

کے متعلق کل عرض کیا تھا کہ نباس فرض بھی ہے، سنست بھی، مباح بھی اور حرام بھی حبی تفصیلات بیان ہوسی ہیں۔

حصنورعليالصلاة والسلام كاأرثنا دمبارك بي كرجب عورست بالغ مو عائے تواس کے جبرے اور کی مقول کے سوائے کوئی حصر صبح نظر نہیں آنا عليه على ما ما لكت في خفر كوي مير في عين شاركمية من سبك الم ما الوصنيف و کے نزدیک مین اعضامت ننا میں بعنی یا دن انداور میرہ واکر ان کےعلادہ کور کے جہم کا کوئی حصر کھلا ہوگا تر نما زنہیں ہوگی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جہرہ اگر ایستریس وافل نہیں مکین احتیاط اسی میں ہے کہ جوال عورت کھے سے باہر ماتے وقت چیرے مینقاب ڈال ہے میونکر حن وخوری کا اظهار جیرے ہی سے ہوتا ہے ۔ اور اکٹر فتنے جرہ محصنے سے ہی بدا ہوتے اندا بغير صرورت إن اعضاء كونهي كصولنا جائية ، شامي مي بيي الحماسة البتر بعض اوقات مجبوري كى حالت مي بيد مے بعض اعضاء كو كھونا ماح ہوجانا ہے۔مثلاً کہیں ثنافت کا نامقصق ہو باکمیں شاوست دیا ہویا بھاری کی صورت میں ماہر معالیج کو کوئی خصر حبم دکھانا صروری ہوجائے وغیرہ وغیرہ - افسوس کا مقام ہے کہ انگریزی تمذیب عدرت کو بانکل ہے ہددہ کر رياب -السُّرُ افران بي فَلَا يُبِدِينَ زَيْنَكُونَ إِلَّا مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَلْيَفْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ "رسورة نور) عورتن ابنی زمیب و زمزت کا اظهار رنه کریں اور لینے سینوں میر اپنی اور صنیا ا<u>فرام</u> رکھیں اس کے برخلاف اگر عور ہیں جیرے کی ذیب وزینت کے ساتھ ملاہدہ اہر نکلیں کی تواس سے فتنے ہی بیدا ہوں گے۔

فرمایا سرنمازے وقت زمینت اختیار کرو وکھائی وانٹی کھوا کھاؤ بيد، ولا تشري في مكر فعنول غري زكرو-كهانا بنياعام عالات مي مباح ب مكر لعبض حالات بي فرض موجا تابعيد منتلاً المدكو في شخص مجوك كي وجرس

امراوتكي

جان ببب بيم مركم كهانا نبيل كهاما تدوه مردار كي موت مربيًا . اليي حالت بي اس کے بلے کھانا فرض ہوماناہے ۔ لکین اسمرف یہدے کہ کوئی شخص جلال ال موحام کے کاموں میں خمر سے کرے یا ضرورت سے زیادہ خرج کمرے ۔ بال رسوات کے تمام اخرامات اسمارون میں شامل میں اور قابل موافقاہ میں لوگ مکان نانے باراون کرتے ہیں۔ صرورت سے زبادہ ٹرامکان اس بی غیرصروری نقش ونكارفضول خرمي مي شامل ہے خوراك كے معاملے مي مجي اكثر اساف ہوتا ہے۔ شادی بیاہ اور سرنے کی تقریبات بریمزیکلفت اور وا فرسفدار کے کھانے بلاشے باراف میں واخل ہیں۔ امراء کی دیکھا دیکھی عز با بھی اس وار میں شامل ہونے کی کوشش کرنے ہی اور عوم قروض ہوجاتے ہیں، یہ دوسری قاصت ہے۔ جہتری اوائیگی میں ایک دوسے رسیسفت عال کرنے كى كۇشىش اورىچىرزلەپداست كى دورسىبايىلرىن كى خىتلىن فىرىنى باللىر نے اسراف تزریر کے مرتبین کوٹیبطان کے بھائی کہاہے . فزمایا راقت لا مجیت المستح في الله تعالى فضول خرج كمرف والول كولندنهي كرتا ليس لوگ النزتعالي كن الضي كاسبب بنته بر في عن إضاعة ألمال ال كوملا وحبرضائع كرنے سے منع كيا گيا ہے حب طرح حرام كائى ميں بركت نہيں ہونی اسی طرح عرام خرج مجھے ہے برکت ہونا ہے۔ میشد المحتدال کی راہ اختیار مرنی جاہیئے۔ الاعراف >

ولوانت ۸ درسسنېم ۹

قُلُ مَنْ حَرَّمَ رِنْيِنَةَ اللهِ اللَّذِي آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّلْتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُنِّيَا خَالِصَةً لَّيْهُمَ الْقِلْيَ مَهُ الْكَاكِ نُفُصِّلُ الْآلِيتِ لِقَوْمِ لِيَعَلَمُونَ ﴿ وَيُعَلِّمُ اللَّهِ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ حَدَّمَ رَبِّي الْفُواحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْ مَ وَالْبَغَى إِنْ يُنِي الْحَقِي وَانُ ثُنْرِكُوا بِاللَّهِ مَاكَمُ بَيْرِلُ بِهِ سُلْطَنَا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ٣٦ وَلِكُلِ أُمَّةٍ آجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءً اَجَلُهُ مُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَ لَهُ وَلَا الْحَلُونَ سَاعَ لَهُ وَلَا يستقدمون ٣

تن حب ملہ اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی ہے قرار دیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے یہے اور پاکیزہ چیزی رزق سے ۔ آپ کہ دیجئے یہ چیزی ان توگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اور یہ خالص ہوں گی اُن کے لیے قیامت کے دِن ۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کورتے ہیں آئیں اُن کے لیے جو علم رکھتے ہیں (اس کے پنجیبر! آپ

كر ديج ! بيك حرام قرار دبا ہے ميرے پدوردگار نے بيمائی کی باتوں کو جو ظاہر ہوں ان میں سے یا پوشیدہ - اور گناہ اور ناحق سکرشی (کو حرام قرار دیا ہے) اور یہ کہ تم تسرکی بناؤ الله تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جن کے السے میں اس نے کوئی ولیل نہیں آثاری ۔ اور یہ کم تم کھو اللّٰر بی وہ بات جو تم نہیں جانتے ( اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب آجائے کا اُن کا وعدہ تو نہیں بیچے ہیں گے ،اس سے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے اس گذشة درس میں الله تعالی نے نماز کے وقت زینت اختیار کھنے کا حکم دیا تھا۔ اس ضمن میں سنر بوپٹی کو اولیّت ماصل ہے۔ ستر بوپٹی انسان کے لیے ہروقت ضروری ہے مگر نماز کے لیے تو اِس کا خاص طور بپر اہتمام ہونا چاہئے ۔ اس کے برخلامت برمهنه طولون كرنے والول كى ندمت بيان كى كئى اور واضح كيا كيا كم الله تعاسلے نے ایساکوئی حکم نہیں دیا ملکہ یہ بات شیطان نے مشکرین کے زمنوں یں ڈال رکھی ہے کہ جس لباس میں ہم روزمرہ کے کام انجام فیتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب بھی کہتے ہیں ، وہ اباس اللتر کے پاک گھر کے طواف کے لیے مناسب نہیں مینانچراس کے یلے وہ مکے کے بیرزادوں سے عاریاً لباس عال کرتے تھے یا بھربہ بناطواف كوترج يت تھے. الله تعالى نے ليے بے حيائى قرار ديكراس منع فرايا اور بردہ پوشی کا محم دیا . برمرد کے لیے ناف سے لیکر گھٹنوں کے کا صرحبم بردہ یں شامل ہے اور اس کا طوصانبنا فرض عین ہے۔ البتدعورت کے لیے اس کا سالہم یردہ سے سوائے ہاتھوں اور جہرے کے عورت کے لیے مروقت بابردہ رہنا صروری ہے اور نمازے کے لیے اس کا خاص متمام ہونا چا ہے اللہ تعالی نے بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا اور کھانے پینے کی اجازت فی اور اسمرون سے دوکا۔

درومرت کی بنیا در

أب آج کے درس میں اللہ تعالی نے صلت وحرست کا مثلہ بیان فرایے اورواضح كرديا ہے كرحلال اعرام وہ بيزنين جرتها كے زمن كى اختراع ہو مكم تمسى چیزمی صلت وحرمت کا حکم رکانا النترتفالی کی ذات کا کام ہے محضرت اساعیل علیہ اسلام کے دین کے مجھ محمطے ہوئے لوگ تو ترک ونیا اختیار کر لیے تھے، کچھوں وت بھی کرتے تھے مگھرشرک ہی ہوتے تھے، وہ تخنانے م كهلات نے نصے - احبار اور رہان قسم مے يرلوگ اپني مونى سے بعض حلال اور عائر جبرول كوبعي ناجائز قرار في فينفي في وه نه تواجه باس كرمائز قرارية تعے اور نہ اچھی خوراک کو المکراندوں نے یہ جبنری از خود اپنے آ ہے برجام کر ر کھی تھیں ، السّرتعالیٰ نے اِن کار تر قرمایا ہے۔ اور ایجھے کباس اور انجھی خوراک كوحسب توفیق حائنه قرار دیاہے حب کم ان بس حرام کی ملاوط یہ ہو۔ جانجي حضور على السلام كارشا دمهارك ب الْعِسُوا مايشَدُّتُ ووليكس تها راجی جا ہے مینولس من تجرا وراسارف نهرور حراس لیاس کی بھی اوبا زسند نہیں انفیس اور قیمتی لباس معی اگر ولال ورائع سے میں موتو بین سکتے۔ عديث شريف بن أتب كراك وفوج وعلى للام ني الك جورا خريرا تفاجى قمين ت لیں اونٹیا ن عی اسی طرح میری می آ تا ہے کہ دورت الجندل کے حاکم کیے نے ابی فدست میں کی مورا بھی تھاجی قیمت بنیس اوس کے بربر تھی آئے یہ ساس کھی زمیب تن فرایا آنامم عام طور مرحضور عليالصلوة والسلام كى عا دست مها ركتفى كرسا ده كباس بينية تعے۔ آپ نے عمرہ لیاس سننے کے لیے سمجی تکلف منیں فرایا۔ مرسيف شريف بين يرهبي ألمب كرحب أب في تحركي مرمت بان فرما أي تُولوكون في دريافت كيا بحضور! أنْ سَيْ كُونَ لَهُ تُوبُا حَسَانًا وَنَعْلَدُ حَسَنًا وَ مَنْ كُبُهُ حَسَنًا بِعِي ٱلْكِينَ عُصْ كَالباس الهامِ بحياً احما مواورسوله ي الحيمي مهو، توبيركيانكبركي علامسية، ؟ فرمايا ، منبس ، مكربه تو جالى ننانى بع- اللهُ جَرِيلٌ وَيُجِبُ الْعِمَالَ اللهِ تعالى

میکرگی تعربیب تعربیب

مبل اور ناجائز زمینت

كى نے حرام قرار دباہے - التركى زمنيت كو جوائس نے لينے بندول كے لين الالي المع - زين كى اولين جيزان ان كالياس موتا ہے ، نها اوھونا، ميل مجيل صافت كمزا، ومُصلام واستخفرالباس مبنزا، نوشبولگان، بي استعال كرزا، مرمد لگانا، عور نون کامهندی سگانا برسب زیزت کی چنزی س اور باسکل ماند من أن كوح ام قرار فين والاكون سهة ؟ بي تولينديده تبيز س من البته الريكليف الطاكر التي وسعت سع زياده زميد زيزت كا استام كيا عائے تووہ درسن نہیں - اس طرح عورتیں لینے بال لمیے ظاہر کرنے کے لیے دوسری و زنوں کے بال ستعال کریں تو میمنوع امرہے - دانت عما ف ممنے مے بیصواک یاکوئی دوسری چنزاستعال کنا درست ہے مگر عیرموزوں قدرتي دانتول كوركر والكردرست كزاء ياان كي مكرخولصورت دانت مكوانا یا دانسق ریسونے جانری کاخول حطیصا نا بنا وٹی زینے میں شمار ہوتا ہے اور تبيع فعل ہے۔ عامه حالات من اگر دانت ضائع ہوجا بنب توان کی ملکہ نے دانت الگو النے مالیکتے ہیں مگر محص زینے۔ کی خاطر دانتوں کے درمیان

فاصلہ فائم کرنا، گھنے ابرؤں کوٹ دہ کرنا ،جبم کے کسی حصے بپر داغ کے ذریعے بچول بوٹنے بڑا اورست نہیں ہے۔ اللّیرنغا کے نے جائز طریقے سے بچول بوٹنے بڑا اورست نہیں ہے۔ اللّیرنغا کے نے جائز طریقے سے زبیب وزینت اختیار کہ نے کی اجازت دی ہے۔

باليزه رزى

الترني فراي والطِّيّب مِنَ السِّرْقِ ورَى مِن سے إكبره پیمزین کس نے حام قرار دی ہیں؟ ملال، لذیذ ،عمرہ اور سختا کھانا ، تو تداس کوکون حام سے کا۔ اللہ تعالی نے توالیسی روزی کوعلال قرار دیا ہے۔ گاس میں بھی تعلق نبیس کرنا جاہیئے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھانا جاہیئے، البتہ حام اورشتبہ جیز کو کھانے کی اعازت تنیں مگر آہے۔ لوگوں نے توعائن روزي كوحام كرركفاب ابوكسي طرح بحى من سبنيس والبند بعض أدمي صلحت کی خاطراچے کیاس اوراچے کھانے سے پینیزکرتے ہی وہ جائزہے۔مثلا حضرت عمر فاروق عمره لباس مصن اس ليه نبيس بينية تع كم ان كي ديجها دیجی ان کے عال اس فیشن کے طور ریے نہ اختیار کر کس آب بیوند زردہ کپڑ بہنتے تھے معمولی کھانا کھاتے تھے تاکہ لوگ اُن کی بیروی کریں اور تعکیمت میں نہ مربی ۔ اگرا ہے کے سی عاکم نے اعلیٰ نباس بینا تو اسے نے طوانط پلائی کرتمہیں دیجھ کر باقی لوگ می ایک دوسے رسے سے سات عال کرنے كى كوشش كريں كے اور كھے يہ تكليف كا باعث بوكا - ملوكيت ميں تو لعنت ہوتی ہے کہ اگن کے بیش نظری بنی ہوتی ہے اور تھیرعام لوگ بھی اپنی کے نقش قدم مہجلتے ہی کیونکم مشور مقولر سے اکتا سے علا دِین ملک کو کھے کو نعنی لوگ لیف ملوک کے طریقے پرہی جلتے ہیں۔ بعض بزرگان دین کے بیشن نظریمی سی صلحت رسی کر کہیں لوگ تعیش میں نرٹیر جائیں ، لہذا امنوں نے سادہ خوراک اور حمولی کیاس استعال كي مكراس كايمطلب بنيس كرعمره صروريات زندگي ناعائز بس مسي متقدین خوش بویشی کی منال بھی بینے سرکرتے ہیں۔ اہم حسین نے شا دیت

کے وقت بیشم کالیاس بہنا ہوا تھا ، امم ابوشیفہ نے چارسو درہم کی جا درا ورصی ۔ الام محريجي اجها أورعمره لباس بينة في - المم الوالحسن شاذلي أورمولا أشاة موفال تھانوی بھی خوش بوشی کانمونہ تھے ۔ یہ زینت سے اور السرنے اسے

مديب في مشريف بيس آ آب . كرصاحب المنظاعت ومي المرمحض الله كى رضاكى خاطر معمولى لباس براكتها كراجي، تو وينخص البنرمتربت ہے، الترتعا مسيدس زياده اجر ديگا - بعض لوگ دوسرول كواجهالباس سياكه نوش بمست میں، وہ بھی عنداللر ما جور مول کے۔ امام الوصنیف رسیط ہے کے صنعتا کار اور بهت برست سرط عن المرتفع المسرتعالي نے بہت بڑی وسعت عطا کی تقی آب خود معی احصابین نے اور اسلام کے راستے میں معی دِل کھول کر خرج کہتے نے ، غربب عزبا ، علیا ، اورطلبا کی فرمت کو باعث سعا دت سمجھنے تھے المصين كے فرزندا لم مرزن العابرين اعلى كيرابيننے اور كھير درياستعال کے بعد کسی غربی کوف ایستے . ایک دفترات نے ٹراقیمتی محبل خریدا ور مجرصد قركر ديا - سرمال مائرز زينت اختيار كمنا رواب اوراسي طرح باكيره اور حلال روزی محصانے میں تھی کوئی امر انع نہیں ہے۔

الاالعاما الجھی زینت اور ایکیزہ کھانے کے استحاق کے متعلق مسترا یا عَيْلَ لِي بِمْ إِلَا مِنْ هِي لِلَّذِينَ أَمَنُولُ فِي الْحَيْلَ كَمْ مَعْمَارِ

یرنعتیں دنیا کی زندگی میں امل اہمان کے لیے ہیں ، وہ انہیں استعال کر سيحة بن خَالِصَ لَى كَيُومُ الْقِلْ عَلَمَ اورقيامت مل دِن

خاص طور میرا بیان والوں کے لیے ہول گی مقصد میرے کہ احصالباس اور الحیی نوراک دنیا میں نو اہل امیان کے علاوہ کافز، مشرک ، دم ہے ، ملحد اور منحرین خدا کو بھی میسر ہیں ، انہیں بھی استعال کرنے کی اجازت ہے ممکر

قیامت کور جیزی اہل ایمان کے لیے فاص مول گی، والی سنکرین ان

سے استفارہ نہیں کرسکیں گے۔ مبکہ وہ توغذاب میں مبتلاہوں گے۔ بعص فرماتے میں کہ اس مصر آبیت کا مطلب بیسے کہ دنیا میں تو یہ نعمیں بغرشفت کے عال نیں ہوئیں ۔ اور اگر ہوتی بھی ہی تو دائمی منبس ہوئیں، ان کے حفین جانے کا ہر لمحام کان ہونا ہے ۔ اور تھے بنیں توانان کی این موست توس وفت مرمیسوار رستی سے جوبنی موسد، كالبكل بيح كيا، سب كچيفتم موكيا، لهذا دنيا مي يرنعتيس بالكل عارضي مي. اس کے برخلاف آخرت کی نعمیں دائمی ہوں گی اور بغیرسی سفت کے على بول كى- الله كي عين مانے كاكونى خطره نبير بوكا . فرايكُ ذُلِكَ نُفُصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ لَيْ لَكُولِكَ أَكُونَ اسی طرح ہم تقصیل سے بیان کرتے ہیں انتیں بعنی احکام ال لوگوں کے يدي علم اور المحمد من عن ما حب عقل لوك سمجه عابي كي كم مشرك كاطريقة غلط- السرى علال مرده است يا علال اور قابل ستعال من. تاہم اس نے سانفریریا بندی لگارکھی ہے کہ اس کی معنوں کو استعال کھیے

حرامتياء

افیاشی کے علاوہ وَالْرِ ذَفْ مَرَانَاہ کی ہر بات بھی عرم ہے۔ بچری ، <u> جُوا، شراب نوستی، ترک قرائض وغیره سب گناه میں ننا مل اور خاص بیں ۔ فرما یا</u> وَالْبَغَى لِغَدِي الْحَيِقَ اور احق سرستى بعي حرام ہے كسى كے ساتھ ظلم و زبادتی کمنا بمسی کا تاحق مال کھانا بمسی کا حق عصب کنا ، بیمت سگانا ، پ ب اسى كەس آتى بىي، لهذا يەمجى حام بىي - السرنے فرما يا كَاكْنْ تُسْبَى كُولَ بِاللَّهِ مَاكَمْ تَيْ نَيْلٌ بِهِ سَلْطَنا اوريكُمُ السَّرتعاكِ کے ساتھ الیسی چیزول کو تشر کیے عظم اؤجن کے اسے بیں اس نے کو کی دىين ازل نىيى كى مىشركى بھى قطعى حرام اور اكبرالكبايد بىي شامل سے مشركين بهت سى باتدل كو الشرتعالي كى طرف التي منسوب كرتے تھے جيبا كركنت درس میں گذر دیکا ہے کہ وہ برمہنظوف کوالٹر کی طرف منسوب کرتے تھے باجساكه يبلع ببان مرحكاس وه تعبض جالزرول كواز خودح ام قرار سے كمه اس کی نسبت النتر کی طرفت کر میند نفید کر النتر نے ایا ہی حکم دیا ہے فرا وَأَنُ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَا نَعُ لَمُوْنَ يَعِي عَرَام ہے کہ تم اللہ تعالی ہوہ بات کہ وجو تم نہیں جانتے۔مثلاً فدا کے لیے بیوی اوراولاد كأنا ببت كرنا ياالسي جبزول كى صلت وحرمت العظر كى طرف منسوب كرناجوني الحقيقت الس نے ندكى بو عض رسومات باطار كو الندكى طرف نسوب كرين بن عالانكراللرنے ان كامكم نبيں ويا بهونا يسس ببزيعامه

گناہوں انزات

مفسرا کرام فرمات ہیں کوختلف گنا ہوں کے اندات اپنی لوعیت کے اعتبار سے مختلف ہونے ہیں مثلاً زناکی وجہ سے نسب میں خرابی پیلا ہوتی ہے ، اسی لیے زناکو فحش قرار دیا گیا ہے ۔ نشار بانوشی سے النان کی عفل خراب ہوجانی ہے جبکی وجہ سے کا لیال کئے ہے اور قتل وغارت کا مزیکب ہوجاتاہے۔ شراب جیسی قیسے چیز کے متعلق کہ گیاہے الخدی جہاع الاشہ وشراب تمام گنا ہول کی عامع ہے۔ عربی بیں شراب کوجسم گناہ کھی کہا عاتہ ہے جیسے ہے

> شربت الاثم حتى صلى عقلى كذاك الاثم يذهب بالعقول

یں نے شراب نوشی کی حتی کہ میری عقل جاتی رہی ۔ یہ شراب عقل کو اسی طرح کم کمد دمیتی ہے۔ شرائے علاوہ مجنگ ، چیس ، ہمیروئن وعیرہ تمام نشه اور چیزیں ہیں جو دماغ میں شرور پیدا کہ تی ہیں۔

سرستی بیسے بیسے کناہ کی وحریب رانسان کی عزت اگر وخراب ہوجاتی ہے جب کوئی شخص میں کے ساتھ قلم و زیادتی کو باہدے ہس کا ال جھیند آ ہے کہی کو قال کر آہدے ہوجاتی ہیں ۔ کو قال کر آہدے ہوجاتی ہیں ۔ فرق کر آہدے ہوجاتی ہے آبدو کر کے رکھ دہتی ہیں ۔ فشرک کا ارتباب کر ہے ہے انسان کی روح ناپاک ہوجاتی ہے آباد جب الشرک المحمد فروجی ہیں ۔ فرہ اگرج بظام میں میں میں میں میں ایک ہوجاتی ہیں ۔ وہ اگرج بظام میں ایک ہوتی ہیں ۔ اسی طرح عجر الشرک میں ایک ہوتی ہیں ۔ اسی طرح عجر الشرک میں ایک میں ایک ہوتی ہیں ۔ اسی طرح عجر الشرک میں ایک ہوتی ہیں ۔ اسی طرح عجر الشرک میں ایک کھانا کی وجیس ناپاک ہوتی ہیں ۔ اسی طرح عجر الشرک میں ایک کھانا کی وجیس ناپاک ہوتی ہیں ۔ اسی طرح عجر الشرک میں ایک کھانا کی والوں کو ایک میں ایک کھانا کی والوں کو المحترب البتدا جھالیا اس مینوں پاک کھانا کی وائد قال کی جا دور اس کا شکر یہ اوا کئے وہ المحترب المحترب اوا کئے وہ اور کی وہ اور کی اور کا کہ اور کی ایک کھانا کی وہ کی اور کی وہ کی وہ کی کھانا کی کھانا کی وہ کی وہ کی کھانا کی وہ کی وہ کی وہ کی وہ کی کھانا کی کھانا کی وہ کی

فرایا وَلِحِیُلِ اُمْ اَیْ اِحْدِی اَکْدِی کے ایام بیرے کرے نصرت ہو مقررہے جس طرح ایجب فرداینی زندگی کے ایام بیرے کرکے زخصرت ہو جانا ہے، اسی طرح ہر قوم اور گروہ بھی لینے وقت پیختم ہوجا تا ہے۔ فرد کی نبیست قوموں کی عمریں مہراروں نبیست قوموں کی عمریں مہراروں میال کا میں میراروں مال کا میں معام سے برمبرع وج دہے دہنی ہیں، بھرحب امن ہراسب میالت کمزور بٹرجائے ہیں تووہ مغلوب ہوجاتی ہیں یا گرنیا سے باکل مسط

مقروقت

جانی ہیں بھیان ونیا میں صرفوں کم حصافے رہے مگراب اسخطاط باریں ان میں وہ اخلاق باقی نہیں رہاجس سے قومیں زندہ رمہتی ہیں - ائب ان کی عالت مردہ قوم کی سے ، ونیا میں کہیں تھی وقار حال نہیں ۔ دینا مرسوت مهانون کی تیجیاس ریاشین بس مگر فردا فردا سب دوسرون کی دست نظرین. اس انحطاط کے باو تو مسلمانوں میں اپنا کھویا ہوامقت مرکال کرنیکا شعور موج دہے مگراس کے لیے س محمنت وسعی کی صرور سن ہے ، وہ فقود سے ماکسیان اجتاعی طور بیر کوشش کریں تونشاۃ نانیہ ہیں عزت و قارهال كرسكته بير واللرتعالى نے قرآن باك بين قورول كي وروالكا خوب عال بیان کیا ہے۔ قوموں کی خربیاں اور خامیاں بھی بیان کی ہیں اور زوال کے اساب کی نثان دہی بھی کی ہے۔ آبس کی فرقہ بندی الوالی بھرانی ، جہالت وغیر الينے اساب ہيں جن کی وسے قوہيں اپنامفام کھو بيمطی ہيں اور حب ايك فقہ ركرجاتي من توجير صداون كالطفا محال موجانا في فرای مرامت کے ایک وعدے کا وقت ہے فیاذ احجاء احکام پھرجب أن كے وعدے كا وقت آجاته كا كيست اُخوكون ساعة ولا يَسْنَقُ دِمُونَ فرن بيجهِ ملت بين اورن آكم بوت بي مكرمين وقت بران كاخاتم موطاتا ہے مقصد بركر حب كسى قدم كى اجتاعى زندگى كاوقت پوراموجا تاہے۔ او بھراسے مزید مہلت نہیں دی جاتی اور وہ حتم بوجاتی ہے وفت سے پہلے واقع ہونے کی بات بابطع کی گئی ہے اصل بات ہی ہے كر تغير نبين موتى برباكل السيرى معيكسى دكاندار سے جبر كامها ولوجيم مركه اما آ ہے كر تجرفرى بىشى كرو . اس او كمى ہى ہونا ، ببشى توكىجى عبى ماد نہيں ہوتی اسی طرح بیال بھی فرما گاگیا ہے کہ وقت مقررہ سے آگے بیچھے نہیں ہونا بعنی مقررہ وقت میں تاخیر نہیں کی جاتی بکر عین وقت پر کامرتمام ہوجاتا ' علال وَحِرْم كا تذكره كمين كم يعدالت تعالى نے قوموں ك

| 146 |
|-----|
|     |

کا ذکراس بلے فرمایا ہے تاکہ ندکورہ صلت وحرمت کے فوانین کی باسداری كرور تهاك يدي تناب كارستها وراگراس بركاربندنده سك

توعج تمها رامقره وقت تولازاً ألي كا حس بيرهملت ختم مهدما نكي اورتمهيس

پکر الماجلے گا۔

الاعالف > آیت ۳۵ تا ۲۲

ولوانت ۸ درسس دسم ۱۰

لِيَنِي الدَمَ إِمَّا يَأْتِيبَ لَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمُ الْبِي فَنَمِنِ اتَّفَى وَاصْلَحَ فَلَا خَوُفٌّ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ مُ يَحْزَنُونَ ﴿ وَلَا مُنْمُ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُولُ بِاللِّينَ وَاسْتَكُبُولًا عَنْهَا اللَّاكِ أَصَّابُ السَّارِ عَمْ مُ فِيهَا خِلِدُونَ ١٠ فَنَمَنُ أَظُلَمُ مِ هِن افْ تَلَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِاللَّهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِاللَّهِ اُولَيِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمُ مِنَ الْكِتْبِ طَحَتَى إِذَا جَاءِ تَهُ مُ وَكُلُّنَا يَتُوفُونَهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاكُنُ ثُمَّ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عَالَمُوا ضَالُوا ضَالُوا عَنَّا وَ شَهِدُوْ عَلَى اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ مُوَانُوْ كفيرين 🛪

سبنے والے ہوں گے ( اس کون زاوہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر مجبوط باندھتا ہے یا اُس کی اُبتوں کو جھلاتہ ہے ہی لوگ ہیں جبکو پنچ کا اُن کا حسہ ہو کتاب یں لک ہوا ہو ہے ، یہاں یک کہ جب اَجائیں اُن کے پاس ہاک یک بیصبے ہوئے فرشتے ہو اُن کو وفات فیتے ہیں ( اُن کی بیصبے ہوئے فرشتے ہو اُن کو وفات فیتے ہیں ( اُن کی جانیں قبض کہتے ہیں) تو وہ کمیں گے تم کہاں تھے ، تم کس جو گئے ہیں اور گواہی دیں گے ہوئے نفسوں پر کہ بیٹک تھے ہو گئے ہیں اور گواہی دیں گے پنے نفسوں پر کہ بیٹک تھے وہ کفر کرنے والے ﴿

اِس آیت میں اولادِ آ دم سے خطاب کے متعلق مفسرین کرام کی دورا پئی ہیں ۔ بیلی رائے یہ ہے کہ اگر چیخطاب تمام اولادِ آدم کو اکھا ہے مگر فی الواقع میں سرنبی کے زمانہ میں الجدہ على المراج الما المجمع المال بربيان الطها كردياكيا المحال والسي مثال رسولول سيخطاب مي بي من الطِّيبَ وَمُا يُلَا يُهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيبَةِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا "السومنون) لي كروه رسل إلى اور طلل جيزي كها وُ اورنيك اعمال انجام دو یہاں بھی بظاہرخطاب توتمام رسولوں کو ہے مگربیت کم ہررسول کی بعثت کے ساتھ فردًا فردًا نازل ہوتار الم ہے . بالكل اسى طرح يهاں بيخطاب تو بورى اولاد آدم كوسے ملكر حقيقت بي يهررسول كے زمانے ميں نازل مو قار الم ب جو السے اپن اپنی امتون كسينجات كے اب مفرین کرانم کی دوسری سائے یہ ہے کریخطاب تمام ابنیاد سے اکھا کیا گیا تھا اور يهانس وقت كى بات ب جب السّرتعالى في تمام انبياء سيخة عهداياتها وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْتَ قَ النِّبِيِّينَ لَكُمَّ النَّيْتُ كُمُ رِّقِنَ كِتَابِ قَحِكُمُ إِنَّ كُتُبِ قَحِكُمُ إِنَّ تُعْجَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدِقً لِلَّمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ رال عملن) اور پختر عدریت کا کرجب میری کتاب اور حکت آئے اور

اولادادم سخطاب چے رحب میرا آخری رسول آجائے تواش پرایمان لانا اور اُسکی موکرنا - پرعالم ارواح کی بات ہے ۔ اور اِسی طرح اس جہان میں ایک بحد تنا م اولا یہ آدم سے جبی لیا گیا تھا ۔ جے عمدالست کہا جاتا ہے ۔ الٹر تعالیٰ نے بحث رشت آدم علیالسلام کی بیشت تے تمام ادواج کو لاکال کر او چھپاتھا اکست کے جرب کے کہ کیا میں تمہارا برور دکار شہیں ہوں ۔ قاکوا سب لی توسنے بیک ذبان کہا تھا کیوں شہیں جو لاکریم ! توہی ہما او برور دکار ہے تواس وقت تمام اولا یہ آدم سے حکا ہیں کہ سے جاتا ہے کا مرب فالا نے کا مرب فالا نے کا مرائح امرائح الله فالا نے کا مرب فوالا ناکام والا نے کا مرب فوالا نے کا مرب

الغرض ا بین طاب مجری طور براولادِ آدم سے جے جیاکہ بیچھے کھی اس قر کا خطاب گذر حیک ہے لیکنی ادم خدول نیفت کو ہو جا کہ اسکا کہ ہو کے لہ مسترجد بین اسے اولادِ آدم عجادت کے وقت زینت اختیار کرو اپنی سروین کرواور بہ کئی سے بہ بیزرو و اس سے پہلے یہ بھی آ آہے" لیکنی ادکم ف ڈ آئن کا آپ کھی اسکا گھادی کو اور کی سوایت کو ادم ف کی تیا ہے اولاد آدم مم نے تم برلیاس نال کھیا ہے جو تہا دی سروینی مریا ہے اور باعث زیزیت میں ہے۔

مریا ہے اور باعث زیرت ہی ہے۔
سورہ بقرہ ہیں ہے کہ جب اللہ تعالی کے مکم بیٹیطان نے آدم عالیہ لام
کوسی کر کرنے سے انکار کر دیا ۔ نوالٹر نے فرمایا کیا دم اسٹ گئ اُنٹ ور وجات
الجب تے ایم علیالمالام! تم اور تمہادی بیوی جنت میں رہوا ورحب نیا
اس میں سے کھاؤم کو ایک ورخت کے قریب نہ جانا ۔ کی شیطان نے
اس میں سے کھاؤم کو ایک ورخت کے قریب نہ جانا ۔ کی شیطان نے
اسنیں سکاکہ ممنوع شجر کا بھل کھانے بی اور اس طرح اسنیں جنت سے
نکاوا دیا میں مارم فرمانے ہی کوائس وقت اللہ تعالی نے دنیا میں انسان
سے خطاب کیا کہ اے اولا دِ آدم قبلاک الجب شے اگری نہود ہے۔
سے خطاب کیا کہ اے اولا دِ آدم قبلاک الجب شے اگری نہود ہے۔

مِنْ عِبَادِنَا 'رسورة مرديم) برجنت بهارے بندول کے بلے ائن کے مرامی حضرت اوم علیالسلام کی واشت ہے۔ اگر طسے دویارہ عال كمة اجابة موتواس كاطريقه برجه جوان أيات من بان كياكيا م نوشبومنت كالك خاص تخفة مع وفيتول كوميتر بهوكي ومرت تركي میں آ تاہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو تو شیع بیش کر سے نواٹس کو قبول کر لینا جا ہیئے خوشبوم عطر بھی ہوسکتا ہے اور بھول ، گلدست نہ وعنبرہ بھی آعا تاہے ۔ فرمایا اس سے انکارز کیا کروفات کے خریج من الجے نگاتے کیزی پرجنت سے ای ہوئی ہے اور بہمیں لینے دائمی تھ کانے کی یا و دلاتی ہے ، لہذا طیسے قرزک کرا بهرحال حبنت بي ينجي كے بك الشرتغالى نے يہ طرافة بان عَلَيْتُ كُنْمُ الْكِيْنَ و بيان كري كُنْم بيميري أنين بعني ميرك المام دلائل معجزات، اصول اورقوانین نمهاب ساسنے پیش کریں گے۔ اس وقت فَ مُن اللَّهِي تُوسِّخُص رَبِح كيا بنس نے كفر، مثرك، نفاق، معاصى اور گندے عقبہ سے اپنے آپ کو بچالیا ۔ ظامر سے کہ جی تحف کا مل مقی موگا وه مغیره گناہول کے علاوہ شبہات سے بھی رہے جائے گا . اور اس ضمن مي صنور علي اللام كارش و ب منفى وه ب من انقى الشبهات فقد استبلُّ لدبین به جوشبهات سے بیج گیا اوراش نے لینے دین کویری کرایا۔ علامہ جلال الدین سبطی فرفتے ہیں کراتفی کی ملی منزل يرب من اتنى الننىك بوشرك سي بي كيا- بويشرك مي ماوت ہوگیا وہ متقی نہیں ہوسکتا - انقی کے لیے گفر، مشرک اور برعقبیدگی سے پاک ہ فاصروری ہے ۔ جس نے بہ جبزی نرک زمیں وہ تو نودنایاک ہوگا ، اس كادِل اور روح بقى مليد موكا -

متفی اور مصلح

فرا ياجنت كي نعمين استخف مح ليه بي حوج كيا فَاصْلَا اوراصلاح كركى ، لين آسي كوسنوارايا ، الرك كامول كوترك كر كے نتى كى طرف الى . ا بنا اور مخلوق کاحق اداکیا ، کینے خالق کاحق بہجانا ، وہی مومن متفی اور مصلح ہو كا اور جواس معيار بربورا الربي في لا حَقْ عَكَيْهِ عِرْ الني بركوني وَ منیں ہوگا وَلَاهُ مُ مَيْنَ دُونَ اور ہندوہ عملین ہوں گے۔ خوت كانعلق مستقبل سے ہونا ہے كہيں آنے والے زمانے بي كونى الكوارمعاملہ بیش نرا عبائے میکر کامل الایمان لوگوں کے متعلق فرمایا مری تھے اربط بعنی قیامت کے دِن بھی اُن کے دِل طنن ہوں سکے اور فرسنے تسلی دیں گے کہ محصراؤ بنیں ،السرتعالی تنہائے لیے بہتری کریگا۔ اسی طرح عم کا تعلق ہی کے امورسسے ہو تاہے۔ مجرمین کواحساس ہوجائیگا کہ اسنوں نے دنیائی زندگی میں وقت صالع كرديا، الني ال كوتناه اوصحت كويم بادكيا، كفر، شرك اوربي میں ملوسٹ ہے ،اگن کے ہی افغال انہیں عمر میں منبلار کھیں گئے مگر سیح مؤمن فہنول نے تھیک کام انجام دیے ، انبیادی دعوت برببیک کہ کفروزک سے بی کتے کہ اورائی اصلاح کی، وہ نزنوستقبل کے فکر سے خوفنر دہ ہوگ کے اورنہ ماصنی کے کارناموں بیٹھیں ہوں گے۔

اس آبیت کرمیر بی جرب کھی کا نفظ خاص طور تر قرط لب ہے بشریت رسی السلے تعاصلے کا ارشاد ہے کہ لیے اولاد اوم اجب ہی میں سے رسول آئیں ہو میری آبیتیں بیان کریں گے مقصد یہ ہے بئی جورسول مبعوث کروں گا وہ تہارے ہی خاندان کے لوگ ہونگے حضو علیا لصلاۃ والسلام مجی قریش مکی میں سے تھے۔ اس کے لوگ ہونگے حضو علیا لصلاۃ والسلام مجی قریش مکی میں سے تھے۔ اس کے خوار کسی کے خوار کی اجبی کی اجبی کی اجبی کے اگر البیا ہونا تو آب سے فیصان حاصل کرنے میں دفت بہت من آئی۔ الٹر تعالی نے قرآن یا کیمی لیس فیصان حاصل کرنے میں دفت بہت من آئی۔ الٹر تعالی نے قرآن یا کیمی لیس

باست کوباربار دم را باسے کر رسول تھا اسے ہی جیسے انیا ن ہوتے ہیں، اور

انا نوں کی مراست کے لیے آتے ہیں۔السرفے اس کی حکمت بھی بیان فرما نی سے کر دونکر زمین میں انسان اً باد ہیں اس لیے وہ انسان ہی سے پارت عاصل كمرسكة بي اوراكرزين بيفرشة أباد بموستة تداللرتعا لل فرشتول كورسول بنامحه بضبح ديثا بنحود صنورعلي السلام كااسوه صنه قدم قدم بيراب كي بشربت كااعلان كرد المسب مسجر بنوى كانتمير بورمي فني أوصنوعالله المساؤة والسلام لين وكقول سے كارا الحاكم لاك اورتعميرس صدليا . آب بر گردوعاً رعمی میا ہوا تھا۔خنرق کھودی جارہی تھی، تو آب کال نے کہ با فی صحابہ سے ہمراہ بچفر تور کے سے صحابہ نے معبوک کا شکرہ کیا اور کہنے بیٹوں برایک ایک بچقر بندھا ہوا دکھایا حصنورعلیالسلام نے بریط سے كيرا بطاياتوا كي بيط پر دويمقر سنره بوك تحص تقصريك الب اینی تھے بورانسانی زندگی گذاری - آب نماز، روزه آور دسگرعیادات تھے نبیا لاتے تھے، جا دہی میں مثر کی ہوتے تھے، اہل وعیال کے ساتھ تمام معاملات كرتے تھے، معاشرتی امور میں بورا بعدا حصر سیت تھے عدل اور كوقالم كرتے تھے بخرض كالنائي زندگي كاكوئي كوشاي نہيں جس ميں أسبق طسرة ليا بور ظامرس كمانساني اموركى انجام دىي مع ليانان ہونا صروری ہے۔ اگر غیرمنس ان انوں میں سول بن کرائے لو وہ تواسوہ ہی بیٹ منیں کر سکتا جبی لوگ اتباع کریں مثال کے طور میا گرجبرائیل يكوئى دوسرا فرشة رسول بن كرام المهمة تووه لوكو ل كميكس طرح منورزین سکتا تفاج ب کرنز کسے کھانے بینے کی عاجبت، نربیوی بیچوں کی ضرورت ، نا تملیمت سے واسط اور نہ دیگر صرور یا سے زندگی کا احتیاج السي صورست ميں النان بر عذر كرسكتے ہيں كرمولاكرم توسف السي مستى كورسول بنا كرهبياب بجرماس سانقعطا بقتت بي نتيس ركها لنذا جاتب بيد وه مؤدنه كيسي بيش كرسخة ب حيالخيرا الله تعالى ني نوع

انان کی طروت جننے بھی ابنیا و اور رسل مبحویث فرمائے وہ سرمجے سب انسان تھے بعض لوگ نبی کوانسان بانشر کہنے ہیں توہین سمجھتے ہی حالانکر الشرنعالي كالشرف المخلوقات إنسان بوناتواعزازى باست - بات اس وفن برط نی سے حب ہرگا ہا را دمی نبی کو لینے جیساانسان جھناہے بإنومشركول كاشعارب ، بني توتمام النالول بس الشركم منتخنب نبره بهدتا ہے ،ائس کے مرتب کو کون بہتے سکتاہے۔ بھرالترنے انبا ای تنبرت كا بار بار نذكره كيليه مخدو صنور عليالسلام كى زبان مبارك سي كبلواياً قُلُ السَّمَا انَا بَشَى مِنْ لَكُ مُ مُنْ الْكُوحِيِّ إِلَى "رسورة كهون) لي مِمْ إِ اب کددیں کرمیں میں تنہاری طرح بشر ہول مجھ یہ وحی نازل ہوتی ہے اور وی کانزول سے طرا اعزاز ہے جوکسی انان کو بل سکتاہے۔اس بلے كونى تخف بنى كويم مرتبر بنبس كهن ملكم نوعيت كے لحاظ سے بنى بھى النان ہوتا ہے۔ معدنین کرام نے کانے مادیث میں باب باندھ کر معنوعلالاللم سے بشری تقاصتوں کا ذکر کیا ہے۔ آب کا جینا بھرنا انکھانا بینا ،سویا جاگنا، بننارونا اسب الناك كي طبعي صرورياب بي احرصنورعليالسلام مي مجي يا ئي جا تي تقيس -

بای جای صین اور صلی ین کا ذکر کرنے کے بعد فرایا وَالّاذِیْنَ شَے ذَّبِوْ کَا کَنْبِنَ اور مِعا وَ مُحْبِرِنِ اللّارِکِیا، ونیا میں میں مانی کہتے ہے والمشت کی کی والی کا انکار کیا، ونیا میں میں مانی کہتے ہے والمشت کی وجہسے پیدا ہوتا ہے۔ میکر کے مرتکے ہوئے ہی جہر ہی وجہسے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں چندروزہ اقترار کی وجہسے لوگ معزور ہوجاتے ہی اور السّر تعاطے کی ایسے دور سے کی ایسے دور سے متعلق مندوایا اور السّر تعاطے میں ایسے دور نے والے ہیں، وہی جائی اور السّر تعاطے اور السّر اللّه تعاطے اللّه اللّه تعاملے میں میں ہوئی دور نے والے ہیں، وہی جائی اور السّر کی کی وجہ کے کی وجہ کی وجہ کے کی وجہ کی وجہ کے کی وجہ کی وجہ کے کی وجہ کی وجہ کے کی وجہ کی وجہ کے کی

اہنوں نے جہنم سے بچاؤ کی کوئی تربیز بنیں کی۔ اخرت کے دائی عذاسب سے بچا و کے لیے ایکان اور انقی کی ضرورت تھی جسسے وہ محروم ہے۔ لہٰذا انہیں ہمنشہ کے لیے دوز خ میں رہنا ہوگا۔

الكى آميت ميں الترتعالی نے رسالت اورمعاد كا انتظا ذكر بينے جس شخص بباللرتعالى مهرباني كرناب اورأس تاج بنوت مرفراز كرتاب وه السركاسياسي بوراسي اور وتخص نوست كا حجولا دعوى كر تأسيد وه مفتری اور کذاسی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیجے بنی کی ٹکازیک محریا ہے وہ میں النوسے فیل بہت بڑا مجمم ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَ مَنْ أَظُلُهُ مِ مَن الْأَبُ ثَنَّى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا السَّ تنخف سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جوالنٹر رچھوط بانرصانے ۔ جبیا کہ بيلے گذر حيك بي مخلوق لي سيكسي كوخدا كا بيك كهذا بلانشيا فيرا على السّر ب- برمبذ طوف بالجيره، سابنه وغيره كى حدمت كوالسر نعالي كيطرت نسوب كرنائيى السربه عجوس بانرصاب منشرك بزان خود مبت طرا وزا میں سے اللہ نے بیزاری کا حکم دیا ہے ۔ اس کے علاوہ حجید لئے مرعبان بنوت بطبيم يلمه كذاب وراسودعنسي ، غلام احمر قادماني وعنره كذاب ہں، ان سے بڑھ کرکون طالم ہوسکتا ہے بہلے اس حصورتے دعورے کا مجعی ترکرہ ہو جیا ہے کہ کو ٹی شخص مے کہ اس بروی نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ سلسار وی ختم مرد حیاہے اور اب یہ چیزی شیطان می انفاکر تاہے۔ اس براظ الم محمى كوفئ نبيس ـ فرمايا أَوْكُذُّ بِ بِالْبِتِ لِم حِوالتَّرتَعَالَى كُرْآيات كى تكنب كراس م اس كے الل كروہ ولائل معجزات احكام اور قوانين كو يانير كمين وه مجى برت برا ظالم ب. فراي أوليك بيناله نَصِينُ عَلَى مَنَ الْحِدْبِ لِيسِ مِي كَذِبِين كُوكَا بِ مِي نَحَمَا مِوا الْنَ كاحصه مل حائے كا . السّرتعالى ديما مي مهلت ديہ ہے اوربسا اوقاب

افتراعلی افتراعلی

ما فرانوں سے کوئی نعمت والیں نبیں لیتا ملکران کو ڈنیا کا حصر ملتار مہتاہے كيونكرال تانال كافران سے كرم نيكول اور برول سب كوشيت بي ملكر دنياكا مال وحاه اورعيين وعنشرت التركي التركي في نشرافت كاكوني معيارتين محض ا عاصل کرکے کوئی شخص خدا تعالی کی محبوریت کا دعو لئے نہیں کرسکتا ۔ دنیا من توراك يرك المنجار الركم مي أرام وأمائش من سعة بن الشرتعاك بك كرجب ما المد فرشت الله كى دوح قبض كرف كے ليے أتے ہيں۔ قَالُوا لوال سے كتے من أَيْثَ مَاكُونَ مَعُونَ مِنَ وون الله الله الماليي وهنس تم الشرك سوايكات تع تع بعن كى تمعادت كرتے تھے كسى كو بكارنا عاجت روائى اور شكل كشائى كے ليے ہی ہونا ہے تک دعون کی اورعادت دونوں من ستعال سونا ہے الترني إر مار فرما كراس كے سواكسى كورة بكارو ملكم وَا دُعْقُوْهُ فَحَرُكُوبِ إِنْ كه الدين بكه خالص اسي كوركيارو كيونكه غائبار طور روشكل كن في اور فم بايد رسي اس کے سواکوئی نئیں کرسکتا ۔ فرنشتے ، نبی ، ولی ہمقر بین سب اس کے محتاج ين - ندارم عيراز توفرا درس " كيمولا كرم ! تير ك بغيركونى فريادر نہیں ہے کوئی ایسی سی نہیں جانکل موسل کوف کو دور کر دے اسکل کوحل کوئے۔ يرتيرى سى ذات كا خاصرب مكرمشركول كاعال يرب كرمجى فنرول رسی ہے کوتے ہیں کبھی ملائکہ اور جنات کی دول ٹی میتے ہیں۔ کوئی جبرائل، اورميكائل كوبكانات، كونى اولها، السّري مدمانسّات - اوركوني إعلى و" كانوه نكاتاب يرسي شرك ب حيم شركين كي موت كا وقت ائے گا توفر سنتے او محیس کے کہاں گئے متہا سے وہ حبود جن کوم فوق الاب يكالكنة تقے - قَالُقَ حَسَلُواعَ مَنَا تَوْكِيسِ مِنْ وه ترجم سے كم بو

کے ، اب کہ بن نظر نہیں آتے ۔ تو ساری تمریج قرف بناکوال کھاتے ہے اور مشکل وقت بین نظر نہیں آئے ۔ تو ساری تمریخ ہے ۔ آج کسی کام نہیں آئے ۔ وَ شَکُلُ وقت بِین شکل کُٹ ٹی کا وعدہ کرنے ہے ۔ آج کسی کام نہیں آئے ۔ وَ شَکُلُ وَ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

تولين كفراورشرك كاقراركري كي مكراش وقت كاقرار كحيد كامنين أنيكا. اورانہیں اپنے اعمال کی منزاعجلت بڑے گی - اس سورہ کی ابتدا میں بھی الباہی مضمون گذرج کا ہے کہ حب ہماری پیٹر آ جائے گی تو بھیروہ ا قرار کرین گئے۔ النَّاكِيَّا ظُلِمِ أَنْ كربينك بم ونياس ظلم كرست - اورست اللم شرك ب حب كا وه از الكاب كرت ي حب رجب موت مح فرشت أمائيس كي توجرانيس اقرار يك بغيرما ره نيس موكا-

الاعراف > *آیت ۳۸ ۲* ۲۹

ولوانت ۸ رسیازدیم ۱۱

قَالَ ادْبُحُلُوا فِي أُمَامِ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِنْ وَالْانْسِ فِي النَّارِطُ كُلُّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنْتُ اخْتُهَا وَلَانْسِ فِي النَّارِطُ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنْتُ اخْتُهَا ا حَتَّى إِذَا اتَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا لا قَالَتُ أَخُرُهُ مِ لِأُولُهُ مُ رَبِّنَا هُولًاءِ أَضَافُنَا فَأَتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَحِنْ لا كُلَّ تَعْلَمُونَ ٣٨ وَقَالَتُ أُولَهُ مُ رِلَّاخُهُ مُ الْخُرُهُ مُ فَنَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ سِمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ ترجيمه الم فرائع الله والسُّرتعالى ان سے واخل ہوجاؤ دوزخ یں افن اُمتوں میں شامل ہو کہ جو تم سے بیلی گذری ہیں ،

سرحب ملا ہے۔ فرائے کا (السرفائی) ان کے وہی ہوہو روس کی اس اس اس اس اس اس کری ہیں ، پہتوں اور السانوں ہیں سے -جب بھی واغل ہو گی ایک ہست تو دوسری پر نعنت کریگی ، یہاں یک کر جب سانے اس یں جمع ہو جائیں گے تو پچھے کہیں گے بیلوں سے ، لیے جمع ہو جائیں گے تو پچھے کہیں گے بیلوں سے ، لیے ہانے وان کو ہانے سے بروردگار! انہوں نے ہمیں گراہ کیا ، لہذا تو ان کو گرگ عذاب فیے دوزخ میں - فرائے کا (اللہ تعالی) تم یں گرگ عذاب سے ہر ایک کے لیے وگا ہے ، لیکن تم نہیں جانے (آ) اور کہیں گے بیلوں سے ، لیک تم بہانے (آ) اور کہیں گے بیلے پچھوں سے ، لیس نہ ہوئی تمائے یہے ہائے مقابی مقابی میں اور کہیں گے بیلے پچھوں سے ، لیس نہ ہوئی تمائے یہے ہائے مقابی میں ہیں کھی بیل کے بیلے بھالے مقابی سے ہائے مقابی مقابی سے ہائے مقابی مقابی سے ہائے مقابی میں کے بیلے بھالے مقابی سے ہائے مقابی مقابی سے ہائے مقابی مقابی سے ہائے مقابی مقابی سے ہائے مقابی میں کھی طرائی ۔ ہیں چچھو عذاب اس کے سبب جو تم کھاتے تھے (آ)

ا دم علیالسلام کی تخلیق کے شمن میں یہ بیان ہو جی اسے کہ اللہ تعالے نے تمام سی نوع انسان کوخطاب کرے فرمایا کہ اگر تمہانے صراعید کے عظمنے والی جنت میں دوبارہ داخلہ چاہتے ہوتواس کا طرافقہ ہے کہ دنیا می جب تہاتے یاس النزے رسول آئی توائن کا اتباع کرنا اور اُل سے بتلائے ہوئے راستے برجانا۔ بھر پیجی فرمایا کر جو کوئی تقوی اختیار کر سے اور شرک سے بجتا رم یکا امعاصی کے قرب نہیں جائیگا ، نیکی افتیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کے یے نہ ائن و کا کوئی خوفت ہوگا اور مذوہ سالقہ اعمال بیٹھین ہوں گے۔ اس کے برخلات جن لوگوں نے نگزیب کی السر کے ببیوں کی مخالفت کی، غدا تعالی کی وصرات کونسلیم مذکیا مکر عزور و کھر میں متبلا ہوئے تر الے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے موشخص اللتر بیافترا و باندمع تاہے كفر، شرك اور رسومات باطله كوالترتعالي كي طون منسوب كرة ب السرتعالی کی آیات کو محطیلاتا ہے، اس سے معصر طاقم کون ہوسکتا ہے السے اوگوں کو دنیا میں ان کے مقدر کا حصد ملتا رہ گا . اور بھر حب بوقت وفات ان کے یاس فرشنے آئیں کے تو دانسط فرسیط کے انداز ہیں ان سے بوجھیں گے کہ وہ کہاں گئے جنہاں تم دنیا ہیں ما فوق الاسباب مرد کے لیے بال تے تھے ، تواش وقت وہ کمیں گے کہ ہمانے مردگار دہ نوہم سے کھو کئے ۔ مجمر وہ افرار کریں گئے کہ وہ دنیا ہیں کفریس منبلا کہے۔ برتواك كا دنیا كا حال نفا، اب الشرف الن كے ساتھ اخرىن ميك جانے والے سلوک کا ذکر کیا ہے ۔ ارشاد ہونا ہے قالَ ادْخُلُول فِي اُمْسَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِينَ وَالْدِنْشِ فِي السُّادِ تم بھی اُن امتوں میں شامل موکر دوزخ میں داخل موجا و بج تم سے بیلے حنوں اورانانوں میں سے گزری ہیں - تم نے آیات الہی کی تکزیب کی ، توحید کو رزمانا ، این اصلاح مزکی، نبیول کی منبوت سے انکارکیا ، قیامست برایان

جينم واخلي

ربطرآيات

مذلائے، لنزائم بھی سابقہ منکرین کے ساتھ دور نے بن چلے جاؤ۔ السرنتالي نے جنات اور انسانوں دوگرد موں كوم كلف بنايا ہے یہ دونوں انواع احکام اللی کی ایندائی سکے نہ توانسان اس معیار بر بردے اندے اور مذجنات ، جن مجی ان انوں ہی کی طرح مخلوق ہے ان میں اکیب نايا ل فرق بير النال توانيان كونظراً تع بن محر خاست نظرتني ستے، ایم منکی بری سے کرواری وہ النافول کی اندمی ہیں۔ سورہ جن مي وج دست وكانا مِن الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ } عیزن نے خود اقرار کیا کہ اُن میں فرما نبر دار بھی میں اور نا فرمان تھی جی طرح الناد میں اچھے بڑے ہوسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناست میں بھی ایٹے طتے ہیں . جنات ہونکر النافرل کے نابع ہوتے ہیں اس بے جنے فرتے انانوں پائے جاتے ہیں اننے ہی جنوں میں بھی ہوتے ہیں سورۃ جن میں "عُنَّا طَلَ إِنْ قِدْ دُنَّا كَ الفاظ بَي آتِ بِي نِكَ اور برى كَي تَبَى بانتی اور رسومات النانول میں ہوتی ہیں ، وه جنول میں معیم موجود ہوتی ہیں لیت ان کی تخلیق سے مارہ میں فرق ہے۔النان میں خاک کا مادہ زیا وہ ہے ج کیے جات یں آگر کاعفرنیادہ ہے۔البتہ جات کوبجیثیت عالیہ كه وه نوان نول كود يجه سكة بي مكران ان انبين نبي ديجه سكة - گذشته ركوع مِن أَجِهَ إِنَّ لَا يَنْ كُونُهُ وَ وَقِيبُ لُلُهُ مِنْ حَيْتَ لا ترونه و تعلی شیطان اوراس کا قبیله نهیں الی عگرسے دیکھاتا ہے جہاں سے تم النیں نیب دیکھے سکتے: ببرطال دنیات میں بھی الثالوں سي طرح پارشال اور گروه بوتے بي ان بي مجي تشركيه رسومات اور برعات يا أي حاتى بس يحس طرح الناك نيك وبربي اسى طرح مناست مي معي دونول كروه إلى في عاتم بير انسان اورجن دونول فاندن اللي كے بابنديس -ظاہرے کہ جوگروہ مکلف ہوگا اس کے بلے جزائے علی لازی ہوگا۔ توالند

سنے فتر مایا جس طرح النان بینے اچھے اور بڑے اعمال کی باداش مین بت، یادوزخ میں جائیں گئے ، اسی طرح جناست کو بھی می سبے کے عمل سے گزار کر حبنت یا دوزخ بیں جیجا جائے گئا۔

اكية وكسي

كى علامت

فرمايا كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّ قَالَتِ الْمِنْ الْمُن ورْخ بن دافل بوگی تلفینت اختیجا تو دوسری پرلعنت بیجی گی. اُخن بن کو كين بن مكربال دوسراسائ كروه مرادب، دوزخ بس بينج كمفتلت طبقات کے لوگ ایک دوسے کوطعن عملامیت کریں سے اورائس میے عُمَانِ بِي مِانِ كَا ذِمِه وَرَهُ إِنْ اللَّهِ الدَّا ادَّاركُوا فِيهَا حَرِينُعًا نَجْ اللَّهِ الْكُهِ يَعِلَى جب سَب كرسي بِهِم مِن بِينِع جا بُن كَ عَرِينُعًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلِي اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُ الللْم كبير كے رببت اللَّ فَالْآءِ أَصَالُونًا لِي عامر برور دكار! اننول نے ہیں گھراہ کیا۔ ہم اپنی کے بتائے ہوئے گھراہی کے راستوں می عل كرعذاب ك اس مقام مي بني فالتو عُرَعَذَابًا ضِعْفًا وَّنَ النَّالِ لمذا إن كوجهنم من دكنا عذا أب في مديدلوك خود توكمراه تعيم المنول نے دوسرول کومجی گراه کیا، لهذابه دوسری سزاکے سخی بی وان کو این کی اینی محرابهی کی منزاجعی شے اور ملے کن ہوں کا دبال معی انہی ہے ڈال ۔ اس فتم کی ورخواست برطبقة دوس كي اله كربكا، جنائج براس حيولوں بإور فيوائے بڑول بیلعنت کریں گے ، حاکم الخت کے لیے اور الخیت حاکم کے لیے بردعا كري كے بير اپنے بيروكاروں كومور دِالزام عظمرا يرقح حب كم بيروكار النے ایڈرول کو ذمہ دار قرار دیں گے صنعیف اوگ طاقتوروں کی شکا بہت كريس مح حبي كم طاقتور كمزرول يد ذمه داري دالي كي ، اوراسطسرح سب ایک دوسے رہے بلے دوم رہے عذاب کامطابہ کمرس کے اس مي واب بن الترتع لى فرمائ كا فسال كِلْ فِي لَ ضِعُفِي مراكب

کے لیے دگا غلاب ہے ولی لا تعد کے دی ایک منیں جانے مطلب یہ کا علام منیں جانے مطلب یہ کہ ایک دوسے رکومطعون کرنے والے تم سب کے سرسی بالا مولدا تم سب کو دیاں منزا دی جائی ۔ مولدا تم سب کو دیاں منزا دی جائی ۔

دوم می ترجیه کی ترجیه

شاہ عبدالقا درمحدسف داوئ دوسری منزاکی توجیداس طرح بیان کرتے ہیں کہ پہلے توگوں کواس لیے ڈیل سزا ہوگی کرایک نو وہ خود گھراہ موسئے اور دوسے راہوں نے بیجھے آنے والوں کو گراہ کیا ، لہذا مجھیلوں کا وبال معیمیاں بریدا اور وہ دوہرے عذاب کے ستی ہوئے ۔ اِسی طرح بجدیل نے دالوں کویمی دووجہ سے دوہرا عذاسب ہوگا۔ بیلی وجہ برسنے کر ابنوں نے گراہی کا راستہ اختیار کیا اور دوسری وجربی کہ استوں نے سابقرامتوں کے عالات سے عبرت ماصل ذکی ۔ الشرتعالی نے لینے کلام یاک می عرت بچرنے کی بربارنصبحت کی ہے۔ جیسے فَاعْتَبادُ قُا لَیْافَ کِی الْکَبْصَارِ، (الحقى ك صاحب بعيرت لوكو! عربت على كرور أيز مسنوياً اِنَّ فِحْتُ ذَٰلِكَ لَعِبْ بَيَّةً كِلْأُولِمِ الْأَدُصَ إِزَّ لَا عَمِرُان )اس میں عقلمندوں کے لیے عبرت کا سامان سے حب بھی کوئی قوم ملاک ہوئی وہ بعدیں استوالوں کے لیے باعث عبرت بن مگر اسول نے عبرت بڑی لمذا بعدس آنے والے مجی دومرے عذاب کے سختی مطرے

موصر ا

مدیث شرای بی اتا ہے کہ جو کوئی ہایت کا راستہ مقرد کہ آہے اس بہرعامل کے بدسے بیں موجد کوئی ایک ایک اجرمانہ ہے ۔ اور اگر کوئی شخص فاط رسم اسجا دکر تاہے اور مجر لوگ اس برجل نکلتے ہیں توہر عمل کرنے والے مرک کن ام کا ایک مصدر سم ایجا دکر نے والے کے نامز اعمال مربھی درج ہوتا دہنا ہے جضور علیہ السلام کا ارشا و ہے اول من سن القت ل جس نے سہ ہے پہلے قتل کورائی کی بعنی آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے اولین مثل کیا تھا ایس کے نامراعمال ہیں مرما بعد کوئی راحق کا گاناہ کھی جاتا رہ گا۔ ذرا زان مگینے کہ قیامت کے سے ہونے والے کننے قانوں کا برجھ اُس کے سرمیموگا۔

اس اصول کے خت بنی کے اعمال صابحہ است کے مقابیمیں بست زیادہ ہوتے ہیں . ہراحیاطر لقیہ اور نیجی کا کام نبی خود جاری کرتا ہے اور است کو کر سے کی تریخیب دیا ہے انذا است کے لوگ جب یک وہ نیک اعمال انجام نینے ہیں اس ہیں سے ایک ایک ایک انجر نبی کو بھی متا رہا ہے اور اس طرح نبی کا اعمال نامیسے اعلی وار فع ہوجا آہے ۔
علی خالفیاس گنہ ہول کاسسے ذیادہ بوجی شیطان پر ہوگا کیونکہ ہر رائی کا موجد دہی ہے ۔ دنیایس جننے گن ہر زوہو نے ہیں اسب کا ایک ایک ایک ایک کا موجد دہی ہے ۔ دنیایس جننے گن ہر زوہو نے ہیں اسب کا ایک ایک ایک کی موجد دہی ہے ۔ دنیایس جننے گن ہر اس طرح قیامت کو ائس کی گردن پر گنہ ہول کا مست کو ائس کی گردن پر گنا ہول کا مست کو ائس کی گردن پر گنا ہول

عبرالله تعالى فرائع كاف دُوق الْع كَذَاب بِهَا كَذُنْ وَ عَلَى الْعَدَابِ بِهَا كَذُنْ وَ عَلَى الْعَدَابِ عِهم الله عَلَى الْمِعُورِةِ مَجْدِهُم كَانْ سِهِ عَلَى الْمُعَامِ وَيَا اللّهُ كَا فَرَا مِعْلَى اللّهُ عَلَى مِنْ مِعْلَى المُعْامِ وَيَا اللّهُ كَا اللّهُ عَلَى مِنْ مِعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

عذاب كا

مَاكُسُوتُ وَعَلَيْهَا مَاكُشُوتُ سَى النان في والحاعل ما اس كا أجرهي اس كوسط كا اورجوراني النجام دى سيد اس كا وبال مي اسى يرييك كالم بتخض كوابنے مى اعمال كا بدله بلے كا ،كوئى شخص كى دوك ر شخف كا برجيدنيس المائي كا -كيونكريرهي اكب واضح اصول يف وكلا تَنِ وُ وَازِدَةً وَذَرَ الْحَلَى (الانعام) كُونى لِوجِهِ الطاق والأمين م كالديجينين الطافي كا. تريبال مبى سي فرما يكراين كاركردكى كے عذاب بى المقول كا أكر عميا بوا مدله ب، اس وصول كرو-اور عيرالتركاسوق من بريمي فيصليت" وَحَمَا أَنَا يِعظَ الرَّهِ وِللْعَبِيدِ وَكُونِ لِينَ بَدُول بردرہ معرزیادتی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ مترخص کوائس کے اعمال ہی کا برام دبیا ہے۔ السّرتعالی قرائے گا، میں نے تمییں وُنیامیں زندگی دی هی اواس خمسہ عطا کے بحقل جبیاعظیم عربم و دلعیت کیا ، کام کرنے کی مہلت دی اتہاری البت کے لیے انبیار بھیجے کتابین ازل فرائیل مبلغین کے ذریعے بنام بینجایام گرتم نے اس بوٹ سے سامان ماست سے تجید فائرہ نہ اٹھایا، لہذا اب راکامزہ چھو۔ یہ تمہاسے ہی معقول کی کائی کانتی سے۔

الاعماف > آیت .م ۱۳ م ولوانت ۸ درس دواندیم ۱۲

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ بُول بِالْيِتِ الْوَاسَ تَكُبَرُوا عَنْهِ ا لَا يُعْتَ لَهُ مُ الْبُولِ السَّاعَ وَلَا يَدُخُلُونَ لَا يُعْتَ لَوْ يَدُخُلُونَ الْجُنَّةُ حَتَّى يَرِلَجَ الْجُكُمُلُ فِي سَرِّمِ الْجِنَاطِ الْجَنَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَيْعِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعِلْطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْعَلَاطِ الْع وَكَذَٰلِكَ خَيْرِى الْمُجْرِمِ بِنَ ﴿ لَهِ مُ مِنْ جَهَنَّا مَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِ مُ عَوَاشٍ مَ وَكَذَلِكَ نَجُرِى الظُّلِمِينَ ١٥ والَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلِينَ لَا نُكُلِفُ نَفْسًا اللَّهُ وَسُعَهَا اولَيْكَ آصَابُ الْجُنَّةِ \* هُ مُ رِفِيهَا خُرِلدُونَ ۞ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عِلْ جَمْرِي مِنْ تَحْتِهِ مُ الْأَنْهُو ۚ وَقَالُوا المُحَمَّدُ لِللهِ النَّذِي هَدْمَا لِهِ ذَا قَ وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَدِي لَوْكُلُ أَنْ هَذَبَ اللَّهُ ۚ لَقَادُ جَاءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا انْ تِلْكُو الْجَاتَةُ اورت تموها بما كنتم تعملون ١٠٠٠

تن حب ملہ :- بیشک جن گوگوں نے عطلایا جاری آیتوں کو اور تکبر
کیا اُن سے ، نہیں کھونے جائیں گے اُن کے لیے آسان کے دروازے اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں بیاں یک کم

داخل ہو جائے اونظ سوئی کے ناکے میں ۔ اور اسی طریقے سے ہم برار میتے ہیں مجرموں کو (ج) اُن کے لیے جنم میں بچھونے ہوں گے اور اوپر سے اور سے کے لیے بھی اور اسی طرح ہم برلہ میتے ہیں ظلم کرنے والوں کو (۱) اور وہ لوگ جم ایمان لائے اور جنوں نے اچھے اعمال انجام قیے ، ہم نیں تکیف فیتے کسی نفس کو مگر اُس کی طاب کے مطابق ، ہی لوگ ہیں جنت طلع ، وہ اس بی ہیشہ رہی کے (۲۲) اور نکال لیں گے ہم جر کچھ آن کے سینول میں ہو گا کدورت سے ، جاری ہوں گی آن کے سامنے ہریں اور وہ کیں گے اکھدلٹر یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری لبنائی کی اس مقام یک ، اور نہیں تھے ہم ہایت پانے وابے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہایت نہ كرة البته تحقیق آئے ہی ہاسے رب کے رسول محمل بات ہے کر ۔ اور اُن کو پکالہ جائے گا (اور کہا جائے گا) کہ یہ ہے وہ جنت جو تم کو وراثت بیں دی گئی ہے اس کے بہتے یں جو کچھ تم کام کیا کہتے تھے (۱۹) عالم ارواح بیں جب اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی تمام روسوں سے خطاب ربطِآیات

باب کی دراشت جنت کو دوبارہ ماصل کرئیں گے، اس کے برخلاف بول کے جولوگ النگری آیوں کی کندیب کریں سکے اور عزور اور تکبر میں بتیلا ہوں گے وہ دوز نے میں جائیں گے ۔ حبب ان کی موت کا وقت آئے گا ۔ تو فرنے انہیں ڈانٹ بلانے کے انداز ہیں پوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے ۔ جنہیں تم السی کے سوا بیکا نے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے گم بوگا کہ اور اقراد کریں گے کہ بوگا کہ اون کو دوز نے میں داخل کرد و جہا بجرح بولاد المائی کی طوف اللہ کی طوف کے ہوگا کہ اون کو دوز نے میں داخل کرد و جہا بجرح بول در میں انسانوں میں سے گارہی کا داستہ اختیار کر نے فائے گردہ کے سا مقودہ بھی جہم کر سے میں موجوبائیں گے۔

ادشادہوتا ہے۔ اِنَّ الَّذِینَ کُدُّ بُو اِلْیاتِ اِللَّهُ اِلْمُ اِللَّهُ اِلْیاتِ اِللَّهُ اِلْیَاتِ اِللَّهُ اللَّهُ الللللْ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

مگذبین *اور* متکبری کا انجام انجام

اسمين توجيد ، رسالت اورمعاد معلق تمام تكزيبات ثنائل بي وفراي جولوگ بارى آيات كو حمبلات اور بجركرت بي لا تُفَيْح لَهُ عَ اكْبُوا مِنْ السَّمَاءِ النَّ كي لِي أمان كے درواز بينيں كھو لے مائي كے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجُسَنَةُ اور وه جنت بي داخل نيس بعرل مُحْدَقًا يَلِجَ الْحُسَمُلُ فِي سَيِّرِ الْخِيَاطِ لِم يهال يك كراوشك سوئى کے ناکے بی سے گزرما نے - السے لوگوں کاجنت میں داخلہ آتا ہی شکل ہے جنا اوسط کاسوئی کے ناکے میں سے گزرجانا ۔ بعض مقسرین کرام فرماتے ہیں کر آسمال کے دروازے نہ کھلنے کامطلب یہ ہے کہ مکذبین اور منتجرین کے اعمال نر تراویراسان کی طرف عابیں گے اور مذ تبولیت کا درجر باسکیں گے بعض کتے ہیں کمران کی دعائیں قبول تنہیں ہوں کی -اس آبین کی تشریح میں وہ اما دسیث مجی موجود ہیں حن میں ارواح کا ذکر کیا، كباب، حبب كوئى تومن آدى فوت بوطا ناب تواس كى دوح كوسے كر فرشنے المان کی طرف مانے ہیں - فرشتے اس سے بے اسمان کے در وازے کھول میتے بن اور اس مرحا دخوش آمرير) كيت بن عيواس روح كو اما نول محمد اركر علي في كم مقام بي سے جلت بي - بھرائس كارلطالم برزخ بي قبر كے ساتھ مي رہتا ہے اور اس سے سوال وجواب موے ہیں۔ اس کے برفلان حب کا فرم شرک، یا منافق کی روح کو سے کر فرستے اسالول کی طرفت جانے ہیں۔ توفرشتے اس کے بے آمان کا دروازہ نہیں کھو لتے اور حکم ہوتا ہے کم است میں مے جا و جنائج اسے نایت نزلیل کے ساتھ والیں کردیاجا ناہے اسمان کے دروازے ن محطنے کا بیمطلب ہے کرائن کے لیے خشش کے دروازے بند موجانیں کے اس قرم کی مثال سورۃ مارہ میں ہی بیان ہوئی ہے ۔ مصرت میسے علیالسلام ف فرایا، اے لبی اسائیل میرے اور اینے دب کی عا دت کروڑانگ مک يُّشْرِكُ بِاللهِ فَعَدُ حَدَّمَ اللهُ عَلَيْدِ الْجَسَالُةُ وَمَأُولُهُ

السياء فللتحقين سن الترتعالي كمساته مشرك كيا توالترتعالي ف اش برجنت عرام كدرى اور أس كالحديانا دوزخ مين مركا - اسى طرح سبال هي فرمایا ہے کہ بکذبین اور منتکیرین کی خبششن کی کوئی صوریت مہیں ااُن کا آخری محصكا احتمى بوكاء أس لميت ليدي عال مركه ليدادنظ اورسوئي كي شال فرائي لئ ب م کھی کے بعد اون کے سے جڑا مانور شار ہو اے مگرادن طی جونکہ بحتی لیبت رنا کے الز خطوں میں زیارہ ایاجا تاہے اور لوگ اس سے مانوس میں اس سے طرع طرح کے کام لیتے ہیں، اس لیے ہال پر اوسط کا ذکر کیا گیا۔ ہے، اس کے مقابعے مں سوئی کے ناکے کا نکرہ مجبولی سے حبوثی چیز کے طور مرک اگا ۔۔۔ مقصدیہ۔ ہے مس طرح ایب ٹری سے بڑی جیز مطاق منیں ہو کئی اس طرح اللہ کے نافرانوں کی کامیابی محال ہے۔ سم موئی۔ کے ناکے کو بھی کہتے ہیں اور پر لفظ زمر کے لیے بھی ستھالی ہو ہے اور قائل کے عنوں میں ہی آئے ہے بیس طرح سوئی کسی جیزس آسانی سے محصن عاتی ہے اسی طرح زمرجی انانی ساختوں کے اسانی سے داخل ہوکرقلب بدا تر انداز ہوتا ہے اور ملاکت کا باعث بنتا ہے سوئی کا ناکہ بھی ارکی ہوتا ہے اور زہر می معی باریک سول میں گھٹس کمانڈ اندا زہونے کی صلاحیت. ہوتی ہے۔ اِس کے ماسیم کتے ہیں مبرطال فرایا کرمشخص کافاتمر کقر اور شرك بربوك وه التركى رهمت كيمقام بي داخل نيس بوسكا ـ وكذلك بَعْنِي الْمُحْرِمِيْنَ فرايا جم مُرمول كواسى طريق سے عزائية بي -اللزتعالى ين مجرون كالمجام باك فرمايات كراك كي يد رهمت كے دروان سے سیر محملیں کے مکران کا انجام ببت بڑا ہوگا۔ فراالَهُ وَمِنْ جَعَنَّ مِهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَرِضًا وَ اللَّهُ اللَّ

من محبوث اول کے حمد گوارے کو کہتے ہی جو اسطنے یا بیٹنے کی حکمہے

اور مقصدیہ ہے کہ الیے لوگوں کا کھے کا جہنم ہوگا۔ قب فق قب فر غراش ما اور اور یہ سے پر دسے ہوں کے فاسٹ بد پر دسے کو سکتے ہیں جواو پر سے ڈھائے۔

اور اور پر بے بعنی ان کا بھیونا حبنم اور اور پر پر سے بھی ایسے ہی ہوں گے ، کویا ان کا اور مھنا اور کھیونا جنم سے عبارت ہوگا۔ فرایا ہے گذرات بحث نای الظّرار بیان کا الظّرار بیان میں الفرار میں مقراور نشرک سے بڑے مطالم بی ہم خلا کر سے والوں کو الباہی برلہ میتے ہیں بھراور نشرک سے بڑے مطالم بی مذا این کی مزاجھی بڑے مطالم بی

مؤثرات \_ بے بینت

افرانوں کا حال بیان کرنے سے بعدائل ایمان کے لیے انعام کا ذکر بھی كيب وَالْدِينَ الْمُسَنِّقُ اورجولوگ ايان لاسے -اسوں في التا سك کی ذات ،صفات اور توحید کوشیم کی ایمان لائے اتمام دلائل کوتو سي اوركسي نابت ننده جيز كانكارسي كياب في عقيده اورفكركو ياك كيا - اوراس كے ساخة ساتھ و عرص م الحق المسلم الله العال مي النجام وير، نماز، دوره رجح، ذكرة وعيره كا استام كيا ، جها وا ورويجرامور تيرم حصد ك اورائ كي بنيا دريت مُوكِي مِ عَزِما إِلَا نُصَالِكُ فَ الْمُعْتَ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا مِم سَى نَفْسَ كُواسَ كى طاقت سے زارة تكليف بنيں ديتے - بهم سيخص كو تكليف الايطاق بي بتلاشير كرتے وان اول ميكوئى السے احكام الكنيس كرتے جو اُن كاستان سے باہر ہوں بدہم توبیر سے ساقط یان اور عمل صالح کا مکم میتے ہی اور عجب جولوگ ان احکام کونلیم کمر کے اُن بیمل بیرا ہوجاتے ہیں ، فرایا اُوللیک المحدث الحب تي مي لوگ جنس دا عبي - وه لين مراميركي وراشت بنت كے فقار مفرس كے۔ هد فرونها خرادون وه اس بنت من بمنشر مستركے بلے ديں سے اور مجھی وال سے نکا ہے ہیں وائیں گے ال كے ابان اور اعمال صالحه كى بيى عزا ہوگى -

ان سے ابیان سرم ہیں میں مدی ہی ہر بری م فرایا ہم اہل جنبت بچہ ایک فاص العام بر کریں گئے وَ ذَرَجَ کَا مِنَ کُر صُدُورِ هِدُورِی عِلْمِ ہم اُن کے سبنوں سے کرورت کو اکال ہیں گئے ۔ بر سفان

لفظ على ا على اور على تيول طرح بيرها جا يا يع حرعل بغض اعن د انفرسند مرورت وعنه وكما عائد عن على عود طا ور دهو مح كے ليے استعال براب، جب كرغل طوق اوكما جا كري في اغلال ب، مطلب یہ ہے کی عنی کے ول می بیض ولفرت کے مذبات نیں ہوں کے تمام عنتی باکیزه اخلاق واله بول کے بحضور علیالسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام على كُفَلْب رَجُبلِ قَاحِدِ أَكِ اللهِ الله لَا مَنْ اعْضَ بَدُنَ عِلْمُ وَأَن كَ درمان كُونى بَعْن الْفرت الدور سنى بوكى يحس طرح ايد دل سي اكيد بى باست ماعتى ہے - اسى طرح سائے کے سامے جنتیوں کے قلوب میں ایک ہی طرح کی اجھائی ہوگی می کے دل میں عداوت و نفرت کی کو ٹی بات نہیں ہوگی - اور اکر اس دنیا میں کے دِل می می دوسے رہائی کے فلات بغض وعاد کا کوئی مارہ موجود نفا توجنت بي بصحف سے بہلے ہم أسے نكال ليس كے - كرورت طبعی مجى ہوتى ہے اور اخلافی ملبى طبعى كردرت نيك آدميوں مي معى ہوكتى ہے حضرت على كا قول ب كرونياكى زندگى مي جاراحضرت عنائ ، حضرت طلحرا، مفرت زبر المنالات مائے بھی رہاہے مگروہ بھی صاحب کیال تھے مضرت على مميت سريصحابه فطعي طور رفيتي بس اوربه بات ببغمير سلى الشرعليه وسلمه سے ناست ہوجی ہے حضرت علی فرماتے ہی کرہاری آبس کی شکر ریجیال تھی سی زمرے ہیں اپئی گی اور ہم مرقبهم کی کدورت سے یاک صاحب ہو کر حنب میں اپئی مے۔ مرسیف شراعی بی بیلمی آنا ہے کرجب جنی لیماط سے گذری کے تواس كاك حصے سے كرتے موسئے الل مان كى تمام كرورتس شكررتجال يا لين دين وبن ختم بوعائي كے اور وہ سب غل سے آگ بوكر حنت ميں جائيگے. فرايا السالول جنت من سخيس مع تو تجوي مِنْ تَخْرَج مِنْ تَخْرَج مِنْ الْإِنْهَارُ اُن کے ساکھے نہریں بنی ہول گی تعنی ان کی کو تھیوں محلات اور باغات کے درمیان

لمزت فاتگ مرانلها رشکه

سرس روال دوال بول كى جوان كے يليجيب نفاط وسرور كا باعث بول كى. اور مع إظارت كي علوريد و قَالُواللَّهُ مَدُ لِللَّهِ الَّذِي هَدَ لَكَ اللَّهُ الَّذِي هَدَ لَكَ الهُذَا قَنَ وه يول سي ك الى مناوندتها في كالا كه لا كفي في جيس فيال الكالى كال كَفَلَا أَنْ هَدُمُنَا اللَّهُ الْمُراكِنِينَا فَي إِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بهدى كياطافت في كريم باست يا سكن الريافيني السي باست كو التركيين سوب كريك بي الدوه الى كافت د در الله كالمالية. حضور طليالصلوة والسلام كافران مى سب كرجنت مى والط كاعقى الشرتفالي كى رهمت ہے فقاعت مورك ظامرى الا بي مي بوتے ہي . اور حقیقی جند ی بی سے کے لیے اعمال صاکح ظاہری سیت جب ک الله كى رهمت اس كاحفيقى سبعيد المترتعالى بى المان در اعمال صالحدى توفيق دياسي المريول سے الحظ كى توفيق ديا ہے اكداس كى توفيق شاملال نه و، قران ال جُونِي رَبِي عِنْ مِن الْحَرِيثِ مِنْ عِلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي الدُّ بِاللَّهِ (سورة الود)ميرى توفيق النَّرتع الى كى ددى كى مرجون منت ، جما مانبياً ، كى بين علىم ب كرحب تك السرانعانى توفيق سند كوئى كام المجام بنيس بالمحن الترتعالى فيصوريني كرم عليالصلاة والسلام سعفرا يأ واصتب في وك صَابُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ "دَالْسُل ) أب صبحري محرَّصبرى توفيق بجي السُّر بی دے گا مقصد بہ کر حنت میں جانے کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی مہرانی ب - اعال اگر حير ظاہراساب بن عگران كو عبى نظرانداز سنيس كيا كيا سيل كزرجيكه وَلْحِيلُ دَرَجِتُ وَسِمّا عَمِلُولُ وَاحقان عَلىك مطابق ہراکی کے درجات ہوں گے، جننے سی کے اچھے اعمال ہونگے انتخبی درمات ملبدموں کے۔ مدبث سراهي بن إدل گرجي اور جيك كي حقيقت بال كي كي م

ماننسدان اس کاظام ری سب انور بان کرتے ہی کہ یا نی سے بوجھل اول حبب آلیں میں کراتے ہی نواس سے جلی اور کوک پیا ہوتی ہے۔ نام مدسيث شرلف كيمطابق اس كافتقى اورباطنى سبب بيهد كم السركا فرشة جب بادلال كوكواله ركر لم الكتاب تواس سيجك ادر كرج بدابوتي ہے مقصدریکہ دوسرے اساب میں سے ظاہری اساب نونظرانے ہی ۔ مگر باطنی اور حقیقی اسباب نظروں سے او محصل سے ہیں نظیری نماز کے متعلق مصورعليالسلام كارشادس كركرى كي ويم سي مناز ذرا ناخيرس أيصوفان سِّنَةُ الْمُرَافِينُ فَيْحِ جَهَا رَصِيحِين ) يُونِ كُرُمَى كَي تَرْت حبنم کی تبش سے ہے ۔ بہال بھی ظاہری سبب توسوج ہے مگراس کا جانی سيب ديني سندر بہرطال اول ایان الله تعالی کاشکریہ ادا کرس کے جس نے انہیں اس کے مقام رحمت كم ينيا با وراس بات كوتبلىم كرس كلے كراننیں داست كا راسته النكرمي كي توفيق سيه ميسّراً يا - لهذا مروقت النكرتعالي مي يسي توفيقا نكي عاسية - مُحَلَّكُمْ ضَالًا اللَّاصَلُ هَ دَيْثُ دُبِي نوع النان مِن

جیب جنتی ابنے مقام میر بہنچ جائیں ۔ گئے تو بھر وہ اس سبب کا ذکھ کے دکھے کہ میں سکے لقاد کھاؤٹ کے کہاؤٹ کی کھیں سکے لقاد کھاؤٹ کی کھیں سکے لقاد کھاؤٹ کے کہاؤٹ کی دست کا البر محقیق الشر مسے رسول محصیک بات ہے کہ آئے کہ النار تعالی کی وہ دید برامیان لائے اور اعال صابح انجام مے اور اس مقام کی بہنچ جنتی کہیں سکے کہ النار سے رسول باکل سیجے کہتے تھے ۔ اور کھید رسول باکل سیجے کہتے تھے ۔ اور کھید رسول باکل سیجے کہتے تھے ۔ اور کھید رسول باکل سیجے کہتے تھے ۔ اور کھید

جنت کی درانزت

وَذَ وَ وَاللَّ وَكُوالم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّا وَال مدیث شرافیت می فرنست کا ذکر آتا ہے، وہ کے گا، ایے اہل جند ! أَنْ يِلْكُ عِنْ الْجِنْ لَهُ الْوَرْثُ جُولُهَا يب تهارى مِنت بوتمبين وراشت میں دی گئی ہے ۔ اس چیز کے بسے میں بماکٹ شونعملون بو کھے تم کیا کرتے تھے ۔ تم نے دنیا میں ف کمن التَّقیٰ وَا صَلَّحَ کے مصداق تقولی افتیار کیا اوراصلاح کی کقرانشرک ، نفان اور مرائی سے بیجتے رہے، اچھے اعمال انجام جیے ، تم کامیاب مرکئے ہو، لہذا برحنت تمہیں عطائ گئے ہے۔ بعض مفاری واشت کا ایک دوسامعیٰ مجھی بیان کہتے ہیں۔ مرسی شربعیت میں آئٹے کہ ہڑخص کے دوعم کا نے ہیں، ایک حینت میں اور ایک دوزخ میں۔ عالم مرزخ میں یہ دونوں تھ کانے انان کور دکھا دیے جاتے ہیں۔ بچراکردہ صاحب المان ہے تواسی منت والا تھ کا اسے دا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے کہ اگرتم اہمان نہ لائے تو تنہیں دوز خ والا تھ کا ا منا- اسی طرح کا فروسشرک کو دوزخ میں اس کے تھ کلنے پر بنجا یا جا آہے۔ اوراً سے بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان ہے آتا تو اسے حنت والا فلال محملانا اور كافر كا وه تعطانا معي على مرجاتات جواسے ایال لانے کے صورست میں منا۔ اسی طرح کا فرکد دوزخ بی اس کا ابنامقام معی عاصل بوجا تا ہے اور ائس وس کمتمام بھی جو ایمان نہ لانے کی صورت میں اس کے حصے میں آتا اس طرح کویا ایما نداروں کو کا فرول کی اور کا فرول کو اہل ایمان کی وراشت بل جائے گی -بكاكنے والا خود الله نعالی کی ذات بھی ہوسکتی ہے۔ حدیثوں كوجنت كى وراشت كى توشخىرى سائيكى مبرجال للرتعالى كى رحمت على مقام حبنت يرينيخ كا حقیقی سدیائی مربانی شفقت اورجمیست بوگی و رفلاح کافتیفی ماراسی بیابی

الاعماف > آیت مهم تا بهم ولوانت ۸ دین سار

﴿ وَنَاذَى آصَلُهُ الْجِكَنَّةِ أَصْلُبَ النَّارِ آنَ قَدْ لَهُ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَـلُ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۗ قَالَوًا نَعَهِ فَاذَّنَ مُؤُذِّتُ البينها هُ أَنْ لَعْنَاتُ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَرِبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجَاء وَ وَهُمُ مِ الْاَخِرَةِ كُفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ إِلْسِيمُهُ مُ وَنَادُوْ اصْلُحُ الْجُلِنَةِ انْ سَلِمُ عَلَيْكُمُ قَنَ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهِمَ يُطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صَرَفَتَ أَبْصَانُهُ مُ مِنْ لَفَتَاءً أَصْلُبِ النَّارِ قَالُوا رَبَّبَا عُ لَا جَعَلَنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿

ترجبہ بد اور پکاریں گے جنت طلے دوزخ والوں کو (اور کیوں سے بیا اُس چیز کو سیا جو وحدہ کیا ہم نے پایا اُس چیز کو سیا جو وحدہ کیا ہمارے دب رب نے ہم سے ۔ پس کیا پایا تنم نے اُس چیز کو سیا جو وحدہ کیا تھا تہا ہے پروردگار نے تم سے ۔ وہ کمیں گے ، ہاں ۔ پس اعلان کھے گا ایک اعلان کرنے دالا اُن کے درمیان کہ النٹر کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں اُن کے درمیان کہ النٹر کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں

پر (۱۳) وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور اللہ کرتے تھے اس میں کجی اور وہ آخرت کے سنگر اور اللہ کی اور وہ آخرت کے سنگر اور سے اور اللہ اللہ اور آن دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور اعزات کے آورپہ کچھ مرد ہوں گے جو بچاپیں گے ہرایک کو افران کو افران کی نشانیوں سے اور پکاریں گے وہ جنت والوں کو کہ سلاتی ہو تم پر، وہ امجی واخل نہیں ہوئے ہوں گےاور وہ آئید سکھتے ہوں گے (۲۲) اور جب بھیری جائیں گی آن کی نگاییں دوزنے والوں کی طرف تو کہیں گے ، لیے پوردگا! کی نگاییں دوزنے والوں کی طرف تو کہیں گے ، لیے پوردگا! کی نظار ہم کو آن توگوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں کی یہ بیتا ہے ہی گذشتہ درس والی آیات کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں کا کہ سے آیات کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں کا کہ ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنے درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنے درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنے درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنے درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنے درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی سنگر درس والی آیات کے ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی ساتھ در ان المیں السراتھا کی ساتھ مرابط ہیں السراتھا کی ساتھ درس والی آیات کے ساتھ در ان المیں المیں ساتھا کی ساتھا کی

ربطآيات

کذہین اور متکبرین کا جُرا اسخام بیان فرمایا۔ بھر فرمایا کھرکھرنے والوں کا جنت میں داخلہ
اس طرح محال ہے جس طرح اونہ طے کاسوئی کے ناکے میں سے گذرنا۔ اُن کے لیے
آسمان اور رحمت کے دروازے نہیں کھونے جائیں گے ، اور مجربین کا اور صنا اور
بچھونا جہنم کی آگ ہوگی ۔ اس کے برخلا ف اہل ایمان اور نیک اعمال کھنے والوں کا
طھرکا جنت ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہی ہے ۔ اور اگر دُونیا کی زندگی میں
اُن کے دلوں میں کوئی کرورت یا شکر رخی تھی تو وہ سب نکال لی جائی اور وہ بائعل پاک
صاف ہوکر جنت میں جائیں گے ۔ مجھر وطی مید وہ اللہ تعالی کی نعموں کا شکرادا کھیں
ساف ہوکر جنت میں جائیں گے ۔ مجھر وطی مید وہ اللہ تعالی کی نعموں کا شکرادا کھیں
ساف ہوکر جنت میں جائیں گے ۔ مجھر وطی میں جنچے ۔ وہ یہ مجمی کمیں گے کہ ہمارے
ساف ہوکر والی نے بائکل سجی بات کی تھی جس کا نیتجہ سامنے آگیا ہے بھرااُن لوگوں سے
میا جائے گا کہ تمہیں یہ جنت وراثت میں دی گئی ہے اُن اعمال کی قدر دانی کے طور پر
جو تم اسخیام نے یہ سے ۔

جنتيول اور دوز خيول كي أيس من بات جيت كا ذكر قرآن ماك كي مختلف سور تول

میں موجورے کے وہ ایک دوسے رکو دیکھ سکیں گئے ، بینانجیراج کی آیات میں جمیاسی فسم کے ایک مکالم کا ذکر سے سورہ صفت میں بھی ایبا ہی ایک واقعرا ناہے كرحنت والااكي سخض لين اكيب دوست سعطاقات كاخوامش مذبهوكاء حب أسمنت من المالم ومنه من المالم ومنه المال المراكل فاطلع فراه و سَوَاءِ الْجَحِبِ وه دوزج مي حجالك كرد يجع كا تواسع بنم كے درميان يس بيرا موايا في في كا بجنت ساتول أسالول سے اور اور مبنم ساتوں زمينوں سے ینے ہے ، کروڑوں مل کے فاصلے کے باوجود وہ ایک روسے رکو دیجو مکیں كم اوران ين كالمه وكا جنت والا كمه كا تالله ون كدت كتودين " خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بلاک کردیتا . اگریس نیری باتدں میں کرمعا د کا انکار كدوية تواج مي عي تيريد يساخه بي موة مكرمذات الي كا احال عظيم مه يم يس تهاری بانوں سے منا نزیز ہوا اور النگر نے مجھے اپنی رحمت کے مفام یں بنیادیا۔ ببرطال اس طرح کا ایک مکالمدان آیا سے بس می آیا ہے۔ ارشادم والمست ونادى أحماب الجنسة وأحملت السار اور حبت الله دوزوخ والول كوبكارس ك أنْ قُدْ وَحِدْنَا مَا وَعَدَناً كُرُبُّنَا حَقًّا ممن في إليا اس بينركوهم السي رافي بم سے دعره كيا باكل سيح السّرتعالیٰ كا وعدہ بیر تفاكر اگرتم المیان لاؤسگے انفوی كى لرہ اختیار كرو كے ، اور ميكال كاوُر يُك تومي مهي حنت من سنعادول كا - جنايخ اس في ايناوعده سیج کردکھایا اور اپنی دخمت کے مقام حبنت میں سنی رہا۔ فیصل وکیڈ تم صًّا وَءَ دُرُدُ كُمُ حَفِّ اب بي بنا و كرنها سے رب نے تہا سے ساتھ جود عده کیا تھا اکیا تم نے بھی اسے سیج ایا ہے۔ تمہا سے ساتھ اس کا دعدہ یہ تھا کہ اگر کفراور شرک اختیار کروسگے ، الشرکی آیات کی تکزیب کروسگے ۔ تو تہیں سنم سنجا اما نے کا جو کہ سزا کا مقامے۔ عبلا با و توسی کیا وہ وعد بول مركبا - قَالُولُ نَعُسَمُ وَهُ عِلْبِ وبِي كُلِّ ، وه وعده مي سيام وكبا -

می کھدار رسد

اوراس كيمطابق مم دوزخ جيدالمناك مقام بي بينج كي مي -اس سم کامکالمسی بین کی مدسف می کھی آتا ہے۔ حیاف بررس حیب برا برا الماخر ما سي كئ توصنور على السلام نے فرما يا، إن كى لاسنوں كو كه الماس كنوي من وال دويمني جيها شرير كرمي كالمينه تقا، ايك لاش. طلحط مطلحط مروي عقى القيول كو تصييط كركتوس بس كلاد بأكيه اس وقت محضور على الصالوة والسلام في كنوب بي كفط عموكم أن المركفر س إسى طسرا خطاب کیا تھاجی طرح اس آسے کرمیدیں ہے کہم نے آو اپنے رب کا وعروسيا بالا فَهَالُ فَحَدُدُتُكُولًا فَعَدَرُتُكُمُ حَقًّا كَالِمُ مَعْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ انے رب کا وعدہ سجایا ایا ہے؟ اس پر صرت عجر ط نے عرض کیا یارسول اللم صلى السّرعليرومم مَا تُحَكِيرُ مِنْ أَجُسَادٍ لَّا أَرْفَاحَ لَهَا آبِ إلى اجام سے کلام فراتے ہیں جن میں روصین توجود شیں ہیں۔ یہ تومردار ہیں اور كفرى خالت من مرے ہیں، آپ ان سے يسے خطاب فراستے ہیں۔ تو مصور علياللام نے فرايا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّبًدٍ بِبَيدِم مَا أَنْهِ مِي باسته عَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُ وَتَعَمِيهِ اس ذات لي ص عيف یں محدی عالیہ من بی بی بی بی کر الم بول تم ان کو ان سے زیادہ نہیں سنتے ولكنته لله يجيبون مكرية إبين وي سكة بمنزت قادةً اس کی ترجیب سی کرستے میں کر اللہ تعاملے اور کوندندہ کیا اور انسسیں نی علیالسلام کی اِن سنوائی تا کہ لوگوں کو عیرت موکد نبی کے افرانوں طب بھے عامرول كاكياحشر مؤار

ظالمو*ل ب*ي لعرنست بہرحال حبنت ملے دوز خیوں سے اوٹھیں کے کیا تہا ہے درب نے وعدہ سی کر ایک ایباہی ہوا ۔ ان ان ان کا فال کے درمیان ایک پکا سے والا پکار کر کے کا می ایک ایبا ہی ہوا ۔ ان ان کھے درمیان ایک پکا سے والا پکار کر کے کا مین اعلان کر دے گا ۔ ان کھے نگا اللّٰہ علی الظّلِمِی کُون کو ظالموں پر

الشرنعالى كى لعنت بوين لوگول في كفتراورسترك كى ، الشرك رسولول كوهشلاما خدا كى توجير كانكاركي ، معادي ليتين مذلاني ، وه ظالم بي ، صداورى دي كان الله وال معاند كافربس - إن يمه الشركي تعنت مو-فَأَذَّ نَ كُالفَظَى عَنى من اذاك دى اورعربي بي لفظ بنداً وانت عام اعلان کے لیے استعال ہوتا ہے۔ نماز کے لیے جواڈان دی مانی ہے اس سے بھی نماز کا اعلان ہی مراد ہونا ہے۔ تاہم بیشرعی ذان محقوم کان ہے۔ فرما یا ظالموں می السرکی تعنی ہے۔ اور بروہ لوگ میں الدیشت يَصَكُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَجْوُدِ عِي مُرْهُ بِي اور درسرول كوهي اللَّه کے داستے سے روکتے ہیں۔ ہرنی کے دور میں معالم کا فرول کا ہی شاوہ راجب يحضرت منعيب على للام بحفر مونى على للام وعلى اللام كوات من مات كُلُنك فخالفين لوكول كونى كاستنف والتي تصحفوظ فالبير صلية عكوظم كحصا عوهي الماسكا كياكي الرابيركوني صور على العليدويم سع على محسيله إلى الريابي كوست ش ہوتی ہی کہ وہ اسے ملنے نہ پائے ، اسکے بائے سی غلط پا پیکنڈا کرے اوگوں كوباز كرست كى تلفين كرت تھے . كمجى دايوان كت اور كمي شاع كيت ربعين كوطرح طرح سك لا يح وسكر بھى آئے فرسب جانے سے دوسكتے تھے اور بعص ميرتنزوكمين ميعي ناجي كتي تع - اعادسي مي دوسيابول كا وكراً المسيع يجومكي زندگي من صنورعليالسلام سع ملف كے ليے آئے ، اور كفارك تشرد كانشانه بن - الن من سايك البرز وغفاري تع ، جو خود اپنا واقعر بیان کرتے ہیں کر ہیں نے شن رکھا تھا کہ مجے کے روار باہر سے آئے والول کو صنورعلیالسلام کی خدمت میں عاصر ہونے سے دوکے۔ میں - کہتے میں کرجیب میں محدثہ الم صفور علیالسلام کا بنہ دریا نت کرنے کے یے ہیں نے ایک محزورے ادمی کد مخاطب کی و خال تھا کہ بیراسانی سے بتنبنا ديكا اوركوني حون وجرانبيس كرسك كالمكر جوبني في حضور عليه اسلام كانام

السرك راست يى دكاف

اسلام کے خلاف بایگٹڈا

من لفين اسلام نے اسلام کے غلافت بالگنا کومور ہمقار کے طور م استمال كاب، الن كاسقصديد بويات كراسلام كى التى يجيب فرنى كى ما كراس ك فريب كونى نرآ ئے ميودلول اور عدا لول نے بعث ي بحقار استعال كياہے - بيودى تراس معلى بي بيت آگے بي ناہم عيائى لمي ال سے: یحے نس سے - انہول نے لوگوں کو مفت تعلیم اور ملازم ن کا لایج دیا ہے۔ ہمیتال قائم کے ہی می کر عور آوں کے ذریعے لیے انظریات کی ا ثاعت كرت اللي جوكه در حققت اسلام كے فلات سازش ہے - امريكم مرطانيه، فرانس اورجمنی اسلام دشمن سرگرمیول میدب انتا دولت خرج کریم ہیں۔ دینا کے مختصف محالک میں شن جھیجتے ہیں جوان نی ہمدردی کی آریں مانوں کے امان پر ڈاکر ڈالئے ہی اور اغار کو اسلام کے قریب آنے سے روسکے من اشتراكبت عبى بهودونصاري كى مجراي تكل به أي شكل به مي يخفيه سازش نہیں کہتے مکروین وشمنی میں بالحل واضح ہیں - ان کے منشور میں بیر بات درج ہے کہ کوئی شخص کسی زہرے کے حق می کسی سجد ، جوگ ، اور عبا دت خانے مي كوئى مات سبب كرسكا . البتر مزمب كے فلاف جوجا ہے اور حال جا كرا عيرے ااس كى وصله افزائى كى جاتى ہے اس جانبارى كاحقىقى نقصا ك تواسلام ہی کو بینجا ہے کیونکر ہی سیادین ہے جس سے را ستیں کا دلیں کھے انی ہی۔ اسلام کے علاوہ عیبائیت ہویا سیودیت، ہندوازم یا مجوسيت سب باطل مي الن كوتوكو أي فرق نبيل طيرة محديدسب سے برای

ركاوط اسلام كى داست ميں ہے -

قرایایہ لوگ السر کے راستے سے دوکتے ہیں وکیکٹو نھاعِی۔ اُاور اس میں کجی تلاش کرستے ہیں۔ اسلام کی البیجیب حلی کمنے ہیں کہ کوئی شخص اس کے قربيب مذاك عيرمهم قوس اسلام كے صروركو اكثرابيني مرا بيكنالسے كا درايعه بناتی ہیں ، کتے ہیں کہ اسلام نے دشیا ندسزائیں مقرر کررتھی ہیں قطع پر اور رقم کوغیران نی سنرائیں فرار دیتے ہیں۔ بوری ممالک میں اسلامی منزاؤں کے فلاف مرا زمرا كلا جاتا سب اكر لوگ اس كى طرف متوجه نه يوكيس و اب توليفى على صرود کے فلافت با تیں کرنے سطے بئی : نام منا دیڑے لوگ اسلامی صدود كووحث ناسرائي كيف سك بي - كيت بي كريسرائي عفرهنرب ذالي يس رائح موئى تقيي ،اب توريامترن موسى سهد، اب ان منراؤل كى كوئى مرور باقى تنبيل رسى ارسى طرح تعدد ازواج بيريمي اعتراض كباجا تاسے كرير نوعياشي كا ذربعهد عالانكراكر في شخص مك وقت دس كورتول سے امائز تعلقات استوارکرسے توگوارا کر لیتے ہی مگر دوسری جبری سے نکاح کر لین کے خلافت زمین واسان ایک کر دیتے ہیں . برسب اسلام می عیب جوئی کی تلاش ہے جس کے ذریعہ اسے ناکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرایا اللر کے داستے سے روسکنے اور دین میں مجی تلاش کرسنے والوں كى ايم خصلت بيعي ہے وَهُ مَرْ بِالْاَخِ لَوْ كُوْوُنَ اوروہ احْرت کا انکارکرنے وا ہے ہیں۔ وہ اس چیز کوتیبم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ مرنے کے بعد عیرا تھا ہے حاب کا ب کی منزل آئی۔ ہے اور انہیں عزا باسنراسے دوجار ہوناہے۔ جبریہ تنرن کے لوگ آب تو اس فدرمصروف مو يلي كراندين أخرت كي فكر كاموقع بي ندين مل يوبيس كلفال لموولعب يس مشعول من اوهي آوهي رات مك ريبراوا وشيليويين پروگرام د ايجه بي یا میروی سی ارمینلی میں، مرمحفرسینا کھر بن جا ہے جہاں ایج گا۔نے

اخرت کا اخرت کا

عيبي

کی تلاش

ادر محصیل تماشے کی فراوانی ہے ، عصلالیے میں آخرت کی طرف کون توج ديگا. ؟ اب توعرب تھی اس فحاشی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر جے وہ ل میکہ تا گھرتونىيى بىل مىگرال دوولتى كى فرادانى ئےمرگھركوعيشى كااۋابنادياب دنيا عرك فحق بروكدام ال ك كهرول بي ويكه جلت بي اب تهم مكول ير تحصيلوں كى وزار بتر لهمي قائم ہيں محصيلوں كي بيمين عثير ممالک بين تهجي جاتی ہيں. جنیں بڑے بڑے الاؤنس نے جاتے ہیں۔ کی کرکھ ، فط بال مینس، تشتی رانی کے مقابلوں ہر کروٹرول رقیے خرچ کیے جاتے ہیں ۔ اِن مقابلول کو ویکھنے کے لیے وگ ہفتہ محر طیلیونڈن کے سامنے بیٹھے کرمتے ہیں۔ ملک کے اندر قوم کو کھیل کو ومیل محجا کر سکار کر دیا جانا ہے اور باہر جانے والوں برے در بنع روبیرصرف کیا ما الب جوکہ قوم ومل کا دوہرا نقصال ہے إن مالات بي الشرك سائق تعلق قالم كراني اور آخرت كويا وكرت كاموقع كيد بل كتابع؟ اورٌ وَتَبَدَّتُ لَ الدَّهِ قَبَدَتُ بِالْرُكَى نوبت كب أينى اكر إلى مصروفيات سع فراعت الاكرى توكو فى مخص للرتعاك كى طون رجوع كمه يكا - اس كى عبا دىت كمريكا ا ورتنها نى بى اس كا ذكر كمريكا ـ حنت اور دوزخ كا تذكره كرنے كے بعد الترنے فرمایا وكنتها رجے کی اُن دونوں کے درمیان حمام ہوگا۔سورۃ مدیدمی سے ایک طری <u>ضیل سے تعبیر کیا گیا ہے منافقین اور مومنین کے درمیان عامل ہوگی ۔ اس</u> مفیل کی ایک طرف خدانعالی کی رحمت محرکی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ بعض منسرین فرط تے ہیں کہ یہ حجاتے بھی وہی جبز، بعنی ایک بڑی ضیل م جسورة مدير من بال بونى من وَعَلَى الْمُعْدَرَافِ رحبال اور اعرات پر مجھ لوگ ہوں گئے۔ اعراف اوسیخے مقام ، میاط یا اونجی دلوار کو كيت بن اور جات عي اس كا دوبرا نام د اكب طرف حنت كانظاره بوگا اور دوسری طرف جنم کا - فیسع من اور معروف نیکی کو کها جاتا ہے

اور نیجی میں بھی او بنیائی کامفہوم ما جاجا تا ہے۔ عرف بنوشیو کو بھی کہتے ہیں جس میں بڑی دہک یا ئی جاتی ہے۔ کھوڑے کی گر دن پرجو بال ہوتے ہیں ان کو بھی اعراف كيتي سيرمال بيال بيراش افين مقام كانام اعراف ب جونبت اور دوزخ کے درمیان موگا - یہ النظری جانتاہے کر اعراف کے تاکم قائم رمیگا . تاہم قیامت واسے وان حاب کتاب کی منزل کے بعد مجیدلوگ جنت میں جائیں گے اور مجھ لوگ جہنم میں جائی گے سے سے اور مجھ لوگ جہنم میں جائیں گے سے سے اور مجھ لوگوں كواع اف كے أوبر عظم إيا جائے گا۔ اع امن فليه لوگوں كے متعلق مختلف اقوال يا نے عاتم بين معمن مفسرین کرام فراتے ہیں کرمیراو سنے درجے کے لوگ ہول کے جن کوجنت اور دوزخ دونول طوت کے عالات کے مشاہرہ کے بلے محطراکیا جا کیا. مگرامادیش معلوم بو آب کرصاص اعراف وه لوگ بول گے جن كى نيكيال اور برائيال بريوبربر بونكى كيوع صدىك وه اس مقام مي عظري كي اور آخریس خداتعالی کی رجمت عالب الم نیجی اور ان کومنت می ملنے کی اجازت مل جائیگی. تاہم دہ اہل ایمان ہی ہوں گے ، کا فریامشرک وغیرہ منیں ہوں گے بعض کہتے ہیں کہ شرکین کی جھوٹی اولاد کو اعراف میں رکھا جائے گا بعض يريجى فرمات بس كراع است كم سكين وه شهدا بول كے جو دنا مل لينے والدين كن افران بول كے . تعض فرات بي كرصاحب اعراف لوگ فترة ولي بول كي يعل التي يعنى السي لوگ جو مضرت علي عليدالسلام اور حضورعلیالسلام کے درمیانی دؤرس دنیا بیں آئے مگران کے پاس کولی بی تهيس آيا اورنداني ماست نصيب مونى - باس ممامنول نے سترك عمى منیں کیا۔ ایسے توگوں کواعراف میں مجھ عرصہ رکھا جائے گا اور بھے حنت من داخل کرد بامائے گا۔ اہم شاہ ولی السُّر محدث دہلوگ نے اپنی کا سے جد السُّر البالذیں

اعرادیک مهین

اس معامله من تمام مفرين مي مختلف اندازاختياركياب فرماتي مي عاف کے مقام میر دوقیم سکے لوگ ہوگ ہوگ میلی قیم ان لوگوں کی ہے جوعقل سلیم کھتے ہیں۔ ائن کے فوی بالکل درست ہی سوجے سمجھنے کی صلاحیت مکھتے ہی مگر ان ك اسلام كى دعوت مجيح طريقة برنئيس بنجى اور ان برحمبت تام نبيس مونی مشلاً کسی مقامت کا اسلام کا کوئی مبلغ بنیابی نہیں ۔ یا اگر سنیا ہے توزبان کے اخلاف کی وجہسے وہ اسلام کی دعوت سمجمع طریقے نرینیں بہنچاسکا ادر اُن لوگوں نے کفر یا ٹشرک بھی ننین کیا . مرہی کل طور میرا بیان لا ہیں۔ توشاہ صاحب فرطنے ہی کر ہولوگ اہل اعراف ہیں۔ مولاناعبیدالسرسندای فرمانے ہی کری سیول کے دور کے بعد دنیا بس سے السے لوگ موجرد ہیں جن کم اسلام کی دعوت صحیح طریقة سے نہیں جنجی اس دور کے بعد دنیا من سلما نوں میں ملوکست کا دور دورہ رم ہے منین کے وا توسے پہلے تو سرسمان تبیغ دین کو اینا اولین فرلفت محجماً مقا اوراس کے بلے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے مجی در لغ نبین کرا تھا۔مگراش واقد کے بورسلانوں من آلم طلبی ، تعیش اور دنیا داری آگئی ہے میں کی وجہسے انہوں نے بنانع دین جیا المم فرلضد فراموش كر دياب اور دنيا كے بيت سے لوكوں ك دين كابغام اس طريق سينين بنتج سكاكم النديحبت قامم موطافي والسالوك اگرکفرٹٹرک میں مثلاشیں کے تروہ اصحاب اعراف میں تثار ہول گے۔ محقیقت پر ہے کہ اِس وفن مشیمان من حیث البجاعت تبلغ کا ذہب بالكل فراموش كريجي مي - إس كامم كے ليے نہ وقت ديا عار فل ہے اور نہ مال صرف كيا عاد ما مين . زياده سے زياده مم تبليقي ماعت برنكير كائے منعظے ہی کہ اِن بندگان فلاکی برواست تبلغ دیں کاحق اوا ہور الے یا ورنیا

تبليغ دين

ي ضرور

میں دین کا چرجا بوجائے گا۔ یہ مذہبر واقعی قابل قدرسے حب کی وجہے اپنی اصلاح بھی ہوتی سے اور دوسرول کی بھی مگرسوال توریہ ہے کہ اصل فرور كايركت فيصدى كام بوراج ب الكرصاب لكاياجائ تدنه بونے كے بابرے۔اس زملتے بی ملانوں کے اِس مال کی کمی شہر مگریہ تولینے المرام وأمائش كے يلے عرف مور كا ہے-اس مي سے جا د، افامت دي، اور تبليغ في سبيل السريد كن رويد خرج بور المسي الب نولوك ذكاة كو مجى وبال جان سمھنے سکتے ہی مالانکر ال سی دکورہ کے علاوہ تھی حق ہے ۔ غربا واورم کین کی اعاشت کے علاوہ غیرا قوام میں موافات کے لیے بھی رقیعے کی عزورت ہے ۔ یہ عبیائی مشزیاں وافات فالم کرے ہی کامیا بی سے مکنار ہورہی ہیں مشور واقعہ ہے کہ ایک مہمان لٹر کی حملہ مرض میں مبتلا ہوگئی میلا لو نے تواس کی روانہ کی مگروہ کسی طرح سکیل کے مشزی میں تال میں بینج گنی، بیاری معندور متى ، مسببتال كى نرسول نے أسے فائقول ما تھ ليا ، أس كا علاج كيا تعليم دى اور عيراس برعيسائيت بيش كى جيد اس نے سپول كرايا اوراب وه مشلمان لطر کی عیسائی مبلغ بنی ہوئی ہے۔ یہ کام توسیلا نوں کا تصابو غیر مسلم اقوام نے سنبھال بیا ہے مسلمانوں کے باس مال کی محمی منیں ۔ ٹری ٹری عارات بن رہی ہی۔ کارخانے لگ سے ہی ہنسرق ومغرب سے ارت ہے، بنک عجرہے ہوئے ہیں مگراس دولت کا ایک فیصدی عی تبلیغ دیا كي اليصرف نبيس مورط - اكممسكان انا كهويا مؤا وقار دوباره عال كهذا عاست من ترانهب اس طرمت توجر دینا موگی . بهرمال شاه صاحب فراتے ہی کرصاحب اعراف ایمی تو وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کا بیغیام کما تھے، نہیں ہنیا اور اسنوں نے کھنراور ننسرک کارٹکاب بھی نہیں کیا اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں حونا قص العقل

ہیں۔ باکل ہیں یانیم باکل ہی ۔ حصور کے ابھے ہیں جوابھی مکلف نہیں ہوئے

شاہ صاحب فرائے ہیں کرکسانوں کی اکثر بیت بھی اسی فہرست ہیں آتی ہے
ان کو اتنا وقت ہی ہمیں ملا کہ وہ نیکی کی بات افذکریں، کسی بھیں اور بھر
اس بیمل کرسکیں۔ شاہ صاحب فرائے فرائے ہیں کہ غلام تھی اسی زمرہ بی شامل
ہیں جو لینے آقاؤں کی فدرست میں صروف سہتے ہیں۔ ان سے صرف
بیمی طلوب ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ مثابہ ت بدا کریں اگن بیلے
امور حتی الام کمان انجام میتے رہیں۔ اگن کی عقل وقہم سے مطابق آنا عل بھی
سافی ہے۔

فرمايا اعراف برنجهم درول من كيفروفون كل بليمه و جنيول جوہراک کو پیچانیں گے بعنی جنتیوں اور دوزخیوں کو اتن کی نث نیوں سے بهجان لیں گئے کر بیفنتی جا کہے ہی اور میر دوزخی ہیں و ناد فی اصفاب الجبُ قِوه اہل جنت كو يكاريں كے أَنْ سَلُوْ عَكُيْ كُومَ لَم يہ ملامتی ہو۔اصحاب اعراف اوگ اہل جنت کے لیے توسلامتی کی دُعا كريس مي محرال كي ابني مالت بيرموكي كَنْ مَ يَكُ خُلُقُ هَا كم وه تؤوتواجي جنت میں داخل نہیں ہوئے ہول کے - اجھی مقام اعراف ہری وسکے ہوئے ہول کے فکھ بُطِ مُحْوَّنَ البتہ وہ جنت میں عانے کے خوام شمند صرور ہوں گے۔ ابھی کا اندر جنت میں جانبوالی صلاحیت شہیں ہوگی۔ عجرجب ال کی ہمیت مغلوب موکر ملیت ظاہر ہوجائے گی اور اُلی میں عالم مفترس كوسم يحض كي المبيت بيدا بوجائي توالسرتعالي انبي ابني رحمت سے حبنت میں واضلے کی اجازت دیے دی گے۔ فرمایا ابل عراف جنتیول کو توسلام کری سے فارد ا صحف ی

دوزنیمول سے پیاہ

اَ بَصَّادُ هُ مَ وَلَقَاءً اَصَّحَابِ السَّارِ اور حب الْ كَا مَلَ لَهُ لَا لَنَّ الْمِلْ لَهُ لَكُولُ لَا لَكُ كى طوف جيرى عابمُنگى يعنى جب وه ووزخيول كود يجيس كے فَا لَحُلُ رَبَّنَ اَ لَا يَجْعَدُ لَنَا مَعَ الْفَدُقِ الظّرِلِي تَوْكِيس كُمْ وَلِي الْمُلْ لِي يَوْدُولُول

بى ظالمول كے كروہ ميں شامل مذكر كفراور مشرك سے بھے مظالم مي جنكا انهول نے ارتکاب کیا ۔ یہ لوگ صند آوری دیم قائم سے العری وصانیت

اوراس کے رسولوں کی رسالت کو محصلایا، انتول نے اسانی کا بول کی تذہیب كى اورمعادس انكاركيا- يرطب ظالم اوك بي اورجنم كى طرف ما كب بين المولاكريم إ بهي إن كي ميت معضفط ركفنا - أللي آيات بي الل اعرافت كامنرية ذكريمي أراليك -

الاعراف >

ولوأنت ٨

وَنَادَى آصَلُبُ الْاَعْدَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ إِسِيْلَهُمُ قَالُولُ مَا آغَنی عَنْ کُوْ جَمع کُوْ وَمَا کُنْتُ مِ تَسْتَكُبُونَ ۞ آهَ قُلَا الَّذِينَ آقْسَمُتُمْ لَا يَنَالُهُمُ الله برحمة ادخلوا المستة لا خوف علي كم وَلَا ٱنْتُهُمْ تَحْذَنُونَ ﴿ وَنَادَى آمَمُهُ الْتَارِاصِيبَ الجَانَةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْمِهَا رَزَقَ كُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَيَّمَهُمَا عَلَى الْكُفِرْيِنَ ۞ الَّذِينَ النَّخَذُولَ دِينَهُمْ كَهُوًا وَلَوبًا و عَرَّتُهُمُ الْمُسَاءُ الْدُنْيَاءُ فَالْيُومَ نَسْهُمُ مَ حَمَا نَسُوا لِلقَاءَ يَوْمِهِمُ هَذَا " وَمَا كَانُول بالنينا يَجُحَدُونَ ١١

خوفت ہو گا اور نہ عگین ہو گے (؟) اور پکاریں گے دونرخ طلے جنت والوں کو کہ بہا دو ہماسے اوپ تقورًا سا پان یا جو کچھ النٹر نے تہیں روزی دی ہے اس یں سے ترکیس کے (جنت فلے) بینک النٹر نے اِن دونوں پیزوں کو حرام کر ویا ہے کفر کرنے والوں پر ﴿ جنوں نے کھڑا یا کو حرام کر ویا ہے کفر کرنے والوں پر ﴿ جنوں نے کھڑا یا کے حرام کر ویا ہے کفر کرنے والوں پر ﴿ جنوں نے کھڑا یا گئے دین کو کھیل اور تماشہ اور وصوکہ دیا اُن کو دنیا کی زندگی نے بہا کہ انوائے کو اور جیاکہ انوائے فراموش کی ایس ون کی طاقات کو اور جیاکہ وہ ہماری ہیں

كذات بن الشرتعالى نے ايمان والوں كى كاميان كا ذكرى الن كان كان الله کی نعمتوں ہے۔ مشتع ہونا اور خدا کی مسربانی کے مقام میں داخل ہوئے کا بیان ہوا ۔ میسر السُّرنة جنت أور دوزخ والول كي مكافي كا وكركيا كرجنت ولك دوزخول س كيين كے كراللر نے جو وعدہ ہم سے كيا تھا ہم نے تواس كو برحق بابا-اب بناؤ تنهالے ساتھ السونے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں دوڑ خ یں داخل کر بیگا، کیا تم نے بھی اس وعدے كوسيا بايا، دوزخ ملے كبير سے كر بال مم فے لينے رہے وعدے كوسيا پایا - بھردرمیان میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ خدا تعالی کی بعنت اور کھیکار ہو تللم كرنے والوں بير، وہ جوالسرك راستے سے روكتے ہيں اور اس ميں مجى تلاش كرتے ہیں ' تاکہ لوگ اس راستے پر گامزن نہ ہوسکیں ۔ اور وہ آخرت پر بھی تقین نہیں سمجھتے ۔ اً وصرحنت أور دوز خ کے درمیان ایک دلوار (حجاب) ہوگی - اس اوکیے مقام پر کچھ لوگ نیسطے ہوں گے ہو ہراکی کو اس کی نشانیوں سے بہانیں گے وہ جنت والوں كوسلام كريس كے اورجب ان كى نگابي ابل دوزخ كى طرف الحيس كى تو وہ خدا تعاسلے سے التخب كريں كے كرك الله إجبي دوزخ والول كے ساتھ مذ عطرا أريه اصحاب

ربطايت

اعرامت ہوں کے جن کے متعلق کل عرض کر دیا تھا۔ اُسیا آج کے درس میں تھی اصماب اعراف كالل دوز خسے گفتگو كردنے كابيال ب

الماعران خطاب

ارشادہو، ہے وَنَادِی اَصْحَابُ الْاَعْمَافِ بِجَالاً اور بِہاریکے اعراف فيل مجيم دول كو لَكِيْرِ فَي نَعِيمُ مَرْ بِيهِ مِن كوده بيجابين سے ان کی نثایوں سے گذشتہ درس ہیں اہل اعراف کا جندتیوں سے خطاب تھا کہ انہیں بھار کرسلام کریں گئے ۔ اور اس آیٹ میں اہل اعراف کا الل فورخ سے خطاب ہے کہ انہیں بیجان کران سے گفتگو کری گے. اعرات کے متعلق کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جنت اور دوز خ کے درمیان اکیب او تنجامتهام مرکا مجنتیون اور دوزخیون کےعلاوہ کھے لوگ اس مقام ير عى عشرانے عائيں گے . بيال ان كا قيام سقل نبيں ہو كا ملكہ وہ بحى بالاخرجنت ميں ہي جائي گے "ا ہم الياكر نے بي كافي عرصہ ليكے كا وال لوكوں ميں وہ صلاب مكل شين بولى تومنت متفيد بون كي ليسروري ب آمية أم جب و و مطلوب استعداد على كديس على تواكن كوجي جنت من واخل كرديا عافي الا ـ كذشة ورس بن بربيان أجلب لي كمرة بَدْ خَلْقُهَا وه الحي جنت یں داخل شیں ہوئے ہوں گئے وَھٹ م کی مُحْوَل مُحْوَل مُحْدِد ولال مانے کی تواہش سے تھے ہوں گے مقام اعراف کے متعلق معدی صاحب گلتان میں ایک مثال بیان کی ہے کہ اعراف ایسی مگر ہوگی کہ اہل دوزخ اسی عبکہ کر حبنت مجھیں گے کبونکہ وہ سخت عذاب کے مقام سے لیے عبکہ معائيں کے جہاں اگر آرام تبیں ہوگا تو تکلیف بھی کوئی نبیں مہوگی مگران اعراب میں بنی کھی ممکن مذہبو گا۔ اسی طرح اگر حبنت کی حوروں کواعراف کے مقام یرسٹیا دیاجائے تران کے لیے وہ دوزخ سے بابر موگا - وج ظاہرے کہ کہاں جنت کی راحتیں اور کہاں اعراف جبیہ معمولی مقام ، باقی رہی یہ بات کہ اہلِ عراف کس فسیم کی نشاینوں سے اہل حبنت اور

اہل دوڑے کو بیجانیں کے تواس کا ذکر قرآنِ باک میں مختلف مقامات ہے مرج دہے مورة العران بى ہے يُوم تَبْيَعَنَّ وَجُونَ وَ قَدْتُورُ و جود اس دن بعث جرا سفيد بول ملے اور بعض بيرے سا مبول كے كامياب لوك تعترف في في فيجوه عمر تفيَّة النَّعبين نے أورا فی حمرول سے سے اتے جائیں سکے مصور علیالسلام کا فران عبی سے کرمیری امن کے اوگ وشوے اعطا کی جگے۔ اہل الما ان نما ذکے کے وضو کے دولان جن اعضا کو دھوتے تھے یاسے کرتے تھے ، وه قیامست کے دِل چکتے ہول کے اوربیصر ون صنورعلیالصلوۃ والسلام کی امن کوری شرف علی ہوگا، اِ تی امتوں کے لیے یا نانی منیں ہوگی ۔ ویلے چیروں کامطلق روشن ہونا ایمان والول کی نشائی ہوگی۔ اسس کے برخلاف كافرول بمشركول اورمنافقول كے جيرے ساہ بول كے تك هم ا فَ فَرَةٌ رُسورة عيس) ان يركد دوغيار حرط مؤا بموا بموا موا ويترجك كاكر النول نے بڑے کامرانخام دیے۔ ان کے گذرے فکری ساہی ان کے چروں سے نایاں ہوگی اوران نشایوں سے المی اعراف عنی اور دوزی لوگوں کو یجان سی سے ۔ اور ف الو اعرات والے دور خول سے کہیں گے. مَا اَغْنَىٰ عَنْ كُو جَمْعَ كُو مُهَالِكُ وه كَفِي كام نزايا . تم نے بُری بری یا رشال بنار کھی تھیں کسی کونفضان ہینیا آجو ، دنگا فیاد کرنا ہو، تمالیے ورکر مروقت ما فرئة تع اور ايئ فاطب كے لغم نے بادى كاردر كھے بونے تھے مگریہ تمام وسائل آج تمہا کے بچے کام ندا کے -اللہ تعالی نے فرایا ہے گارتین فرد ارسور مرمی برخص کو بائے روب واکیلای أأب على منزل كي بعد عجر دورج مي عي الصلي ما أبوكانات دنیاس قائم کردہ تمام انتظامات ہے سود تابت ہوں گے۔ بهرمال اع اف والدورخ والول سے کمیں گے کہ ایک تو

تهارى يارنى كيم مفيرن بونى وَمَا كُذُنْ فِي قَسَالُكُ وَمُا كُذُ فِي قَدْ تَلْكُ بُرُونَ اور عَبِكِيدً مكبركست تعاج و وتحي كام بذآيا - ابل اعراف بدجيس كے آج متاراع وولئر مال كما تم مركب مركب وعور في كما كرتے شخص شخيال بچھارتے تھے، وہ تر ہو گئے "کھراقتاراورال کی وج سے ہوتا ہے۔ دنیاس تماری اس حکومرے تھی، اقترار تھا، اس کے علاوہ ہے انتہا مال تھاجس کے تعلق بجانے کا، ہر دولت منجبل کی محمق ہے کمشکل وقت میں اس کا ال تی كے كام آئے كا مكر باؤال تمارال كمال كيا جب الله تعالى جي شي بدأ تمس في في من سي سئ - تدابل اعراف كيس سم الم بالم من الولا مع منال نرجقا كامراً با اور نال مقيد بواجي وسك رقم جركاكرت في . ابل دور خ سے خطاب کے دوران اہل اعراف جنتوں کی طرف اشاره كركيس كَ الْمُؤُلَّةِ الَّذِينَ افْسَيْسَةُ وَكُو الدِّينَ افْسَيْسَةُ وَكُو يَهِ وَبِي لُولًا سَن من من كم متعلق تم قدين كل نف تف الأ يَن الْهُ عَرَ اللَّهُ بُرُحُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ بُرُحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرُحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرُحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ بُوحُ اللَّهُ بُوحُ اللَّهُ عُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ بُرِحُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بُرِحُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بُوحُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بُوحُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّهُ اللَّهُ اللّّهُ اللَّهُ اللّّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّهُ اللَّهُ اللّّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ كه ان كو الله رتعالى رحمت نهيس يتيائي لله ان لوگول كو اپني نظرول يس مقير محصة تع اور كيتر تع كران كوكون يوجه كا ال كويطلاني كهال یے گی ایم عزت کے مقام بی کیے بی میکران کوال کویے بؤاب أدخلوا الجائة جنت بي دافل بوعاذ لأخوف عَلَيْ كُمْ وَلا أَنْ يُو يَحْزَنُونَ تَهِي الْمِ كُونُ تَوْنِي الْمِ كُونُ تُونِ اللَّهِ بو كاور نة تم عكن بوك اس كريفلات بولاك تهيي عبر محت تح وه خود دوزن بي مل رب بي ملى تم بانون وخط حنت ي عاقى - حفزت عيرالي سى عاس على دوايت مي أناس كا حنت وردون واسے ایک دوسے کو دیجھ کر سجال کیں گے ، وہ آلی ای است دیت مح كرى كے برخوں ان عزيزوں اور فراب داروں كر عي بيا نے كا۔

دور شول کی غلط قنمی ایک دوسے رسے الاقات کمنا چاہیں گے توکرادی جائے گی اوروہ ایک دوسے کی بات شن سکیں گئے۔

الى اعراف سے مكالمے كے بعد السرتعاكے نيول اور دوز خوں ی فران کے درمیان ہوتے والی بات جبہت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ و کا دُی اصلاب النَّالِ أَصْلَحْ الْجَنَّةِ ووزن فله جنت والوس يكاركركيس ك أَنْ رَفِيضُوا عَلَيْتَ مَا حِنَ الْمَاءِ خلاك ليه بما سي أوبر مقورا سا پانی بها دو- تهها کے پاس با غات ہیں۔ نہریں ہیں اور آسائش کی ہر جیزمیرے منگر ہم بیاں سحنت بیاس میں نظب سے ہیں۔ لہذا مہرا بی کرکے ہمیں تھوڑا سایانی کمے دو آؤہ سٹا در فکھ اللہ اس دوزی میں سے کھوئے جوالترنے تمہیں عطائی ہے۔ مہم اس وقت بہت مکلیف ہی ہی سحنت عبوك اوربياس بين مبتلابي رصل في في موسي بين د لهذا الله كي عطاكر و ه نعمتول میں سے بہیں مجے مجھ فیے دور ایسے لوگوں کی حالت توالٹر نے بہا فرائی ہے کہ وہ عذاب میں مل سے موں گے جب وہ میاس سے بتاب ہوجا بی تو وہ یانی کی طرف اس طرح دور ہے ہوئے جائیں گے جس طرح پيلسه اونظ يانى برجلت بيم مگرو فال كه في شكاب بين حسيب (لدنس) ان کے لیے کھولا ہوایا نی ہوگا. اگر ایک گھونے بھی علی سے نیجے الماريك كلَّ تو وه انتول كوكات كري نك السطا و ركا و ركها ن كيليّ السبب الماري شَجِلَ لَا الرَّقِي فِي طَعَامُ الْاَثِيْدِ (الدخان) جَنْم كالمتحوم بهوكا بو اس قدر کروا اور برابد دارموا که اندازه نسیس سگایا جاست ـ

بهرسال دوز شرول کی فرمائش کے جواب میں قالحوا اِن مَعْ مَهُ مَا كُلُ الْكُلِفِي أَنْ كَلِفِي أَنْ كَالِي سَكَ ، بينك ي دولوك بیسری تعیی کھانا بیٹا اللہ تعالی نے کا فروں میرحرام کر دیا ہے ، لہذا جنت کی ينعمنين تميس ماصل نهيب موسكتين - تنهيس نه تويا ني كاكب قطره مل سكتا ہے اور

ن کھانے کے لیے ایک وازمیسراسکتے یمین دوز نے کا کھولتا، بولیانی بينا بوكا اور كمطوا تدين تقوم كهانا بوكا - فرايايه وه كا فربس ٱلَّذِينَ الْخُنْدُولَ دين مريق اور ديذارول كاتمسخ اطاياكرية تحصد قرآن ياك س كني مثاليس موجود بي جيب لاذًا صرفوا بهدم يَتَكَامُونَ والمطفين اليان والول كى ياس سے گزائے تھے توال كا خلاق الرائے تھے ، افائے كرتے تھے ، دیکھویہ جنت کے والی اور حوروں کے خاوند جا کہے ہیں جن کے یاست سننے کوکیڑا اور یہ کھانے کو روٹی ، نرمکان اور نہ سواری ، یہ لینے آب کو حزت کے وارث كيتي بي -اس فنم كا استنزاء كرتے تھے اور طعنے فيتے تھے -اس مركا وكرسورة توبيس من فقاين كم متعلق بحي أنا سي والليد ا وَرَسُولُ لِهِ كُنْ تُو قَسْتُهُ زُونَ " بِمِجْتُو إِكِياتُم السُّر اس ي آيات اوراس کے رسول کے ساتھ مطاع کرتے ہو۔ السرفے منا نفتین کی بھی مذمنت بان فرانی ہے جوکہ کافرول کی طرح دین عن اور انبیاد کا مزاق الا اتے تھے ہیال بھی فرمایکہ وہ کا فرلوگ بلنے تھے جنوں نے دین کو کھیل تمان با ایا تھا۔ اس كے علاوہ ان كى برنصيبى يرجى عقى وَعَرَّنْ عَمَّ الْحَيْوةَ اللَّهِ مِنْ كرونياكى زندگى نے المبیں وصو کے بس طوال ركھا تھا۔ النول نے دنیا کے الم وأسائش كوى اول وأخر محجوليا تقااور كيت نفح كريهم سيمجعي با نہیں ہوں گی۔ برخلاف اس کے تنزی شرافیت میں حضور علیال الام کی ہے دعا علياً كالتردناني كوم المنتها في مقصودنه بالديد كرم اس منتخل بوكرا خرس كوجول بايس انانى دندگى كاس كان بنا ، كان دن فرز كاروبار ما اقتدار تهي جنزي انان كواخست سے عافل كرنے والى بس وغفس ال چیزول میں انجم کر رہ کی ، وہ دھوکا کھاگا۔ فسنسرما پاجن ہے نصیعوں

نے دین کو کھیل تما شد بنا لیا۔ اور دُنیا کی زندگی میں کھیس کررہ سے گئے ، انہیں حزیث کی کوئی نعمت میشرنہیں اسکے گی۔

التركي اور بجرست بنرى بقرمتى يه بهرگى كه التات الى فرائيس كے فالدُوم كَنْ الله مُعَلَى الله الله تعالى فرائيس كے فالدُوم كَنْ الله هُمُ كَا الله تعالى فرائدار كرديں كے كے ما كنانى نظرا فراز كرديں كے كے ما كنانى نظرا فرانى كے اس فيامت كے اس فيامت كے دِن كو فراموش كر دويا تھا ، كو فى حالے كا ب بنديں ، فركو فى جائيں اس بن جنت دوز ہے ہے اور دہ كسى نے مركمہ دوبارہ جى الحصاہے النہيں اس بن كاتھور ہى نہيں تھا كم الن كے ساتھ يہ عالم الن كے ساتھ يہ عالم الن جو الله ہے ۔ قرص طرح انہوں ہے انہوں کے دوئ كو عبلا دیا ، اس طرح ہم بھى انہيں فراموش كر دوں گئے ۔

نیان کا اطلاق الترتعالی کی ذات برنونہیں کیا عاسی کر نوز باللہ وہ بھی کسی بات کوجھول جائے گا انگر مطلب یہ ہے کہ لیصنی بن کے سابھ وہ سوک کی جائے گا انگر مطلب یہ ہے کہ لیصنی بن کے سابھ وہ سوک کی جائے گا ان گرمطلب یہ ہے کہ ایسے دیمورا وقا میں محاز اس اور تقریبا بت میں بعض لوگ یا دہنی بر بڑے ہے واقعات ، حا ذاات اور تقریبا بت میں بعض لوگ یا دہنی وی جا آتے ۔ بعد میں یا دا آ ہے کہ فلال شخص رہ گیا ، ایس کی اطلاع نہیں دی جا سکی ۔ اللہ تعالی کا متعصد یہ ہے کہ قیا منت کے دِن ہم لیسے لوگول کو ابنی رحمت سے دور کر دیں گے ۔

فرما ابهم النبین حبث کی نعمتوں سے اس بیے ہی محروم کر دیں گے وکھا کے افتا کا انکار کھتے ہے ہے اسے احکام کی نکرنیب کرتے ہے ہے فرمان کر حجہ لاتے تھے ہاسے احکام کی نکرنیب کرتے ہے ۔ قیامت کے درمان کر حجہ لاتے تھے توجید ورسالت برایمان نہیں لاتے تھے ۔ قیامت کے دلائل کرتا پہنی نہیں کی مثالیں بٹیں کی مگرا منوں نے کسی ہے کونا مان ۔ کرنے تھے ہم نے دلائل میں عظرے طرح کی مثالیں بٹیں کی مگرا منول نے کسی ہے کونا مان کے لیے جبنت کی نعمتین مجم نوع ہیں ۔ لدا آئے یہ اس سوک کے میں کران کے لیے جبنت کی نعمتین مجم نوع ہیں ۔

الاعساف > آیت ۵۲ تا ۵۳ ولوانت ۸ درس پاننردیم ۱۵

وَلَقَدُ جِنْنَهُ مُ بِكِتْبِ فَصَّلَا لَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَمَّلَا لَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحُ مَدَّ لِلَّا وَيُكُونُ وَهَ هَلَ اللَّذِينَ الْمَوْوَ مِنَ الْوَيْلُا الْوَيْلَا الْوَيْلَا الْوَيْنَ الْمَوْهُ مِنَ الْوَيْلَا الْوَيْلَا الْوَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْمُوا اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّ

شرحب ملے ہاور البتہ ہم لائے ہیں اُن کے پاس ایک کتاب
جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے علم کے ساتھ۔ وہ
ہلیت اور رہمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (الاستے ہوئی)
ریمنٹرین) نہیں انتظار کرتے مگر اس کے مصداق ظاہر ہونے
کا ۔ جس دِن اس کا مصداق آجائے گا تو کہیں گے وہ لوگ
ہبنوں نے اس کو فراموش کیا تھا امن سے پیلی بیٹیک لائے تھے ہمار یہ بہنوں نے اس کو فراموش کیا تھا امن سے پیلی بیٹیک لائے تھے ہمار کی مباری سفارش کرنے والے بیں جو سفادش کریں ہماری سول سجی بات کیا اب کوئی ہماری سفارش کرنے والے بیں جو سفادش کریں ہائی کے سواج یا ہم کو لوٹا دیا جائے رونیا کی طرف ) کھر ہم عمل کریں ائس کے سواج ہم عمل کیا کہتے تھے ۔ بیٹیک اِن لوگوں نے اپنی جانوں کونقان میں ڈالا اور گم ہو جائیں گی اُن سے وہ باتیں جو وہ افستار میں طراق اور گم ہو جائیں گی اُن سے وہ باتیں جو وہ افستار کیں کریتے تھے (۵۲)

ربطآب

مفصا

اصحاب اعراف کے تذکر سے بعد اللہ تعالی نے جہ الدار اللہ تعالی اللہ میں ہے کہ مقدرا الی جم پہی ہادہ اللہ وہ جہ کہ کہ مقدرا الی جم پہی ہادہ اللہ حقد اللہ سنے کچھ میں بھی ہادہ این ہم پہی ہادہ کی کہ کھ اللہ نے مہیں روزی عطاکی ہے ، اس میں سنے کچھ میں بھی ہے دو کی کہ دی میں میں اللہ ایمان جواب ہیں کہ دی ہی دونوں جنری اللہ نے اہل دوزخ پر حرام کہ دی ہی کہ دی النول سنے کے کہ یہ دونوں جنری اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت سے دوررکھیں کے اور پس آج کے دن الدہ تعالی انہیں اپنی رحمت سے دوررکھیں کے اور ان سے دہی موک کریں گے جو فراموش شدہ اور میں ایمان نہ لائے ۔ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کردیا تھا ، اس پر ایمان نہ لائے ، ای اللہ کے ، ایک الی اللہ کے ، ایک الی اللہ کے ، ایک الی اللہ کے ایک ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہوگا۔

کھراس کے بعد اللہ تعین ہم الائے ہیں ائی کے پاس کا بین کار

تفصیل کا دور ار فرانی کی الله تعالی نے لینے نبی اکرم علیالسلام

کے ذمریر جیز مکائی ہے لِدُبیّن کلت س ما مُنیّل اِکیہ مُر النحل) كرج وحى نازل كي كئ به اس كو كمول كرسان كردين اكرسي والتناه نركيد اس كى خوب وضاحت كردس -اگريني كى زبان سے بھي وضاحت نرسط تو مير قرآن ياك مي عوركرو، اس بي كوئى نه كوئى اصول صرور دياكيا بوكا. جس کی روشنی می منارهل کیا جاسکتا به مثلاً سوره نقره می ارشا دبوتا - ب هُ وَالَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَرِيبًا أَنْهِن كَالْمُ مِيزِي اللرفي منهاك فائرے كے ياكى بس اس كامطاب يرك ك انسان ہر پیاوارسے استفادہ علل کرسکتا ہے سوائے اس جیزے کہ جس كى حرمت ابت بوجائے يا وكسى دوسے كى مكيت بور براكيا الال ہے جس کے تحت کی چیز رومان وحرمت کا حکم لگا یا جا سکتا ہے لیے ہی اصولوں کی روشتی میں مجتمدین تعصن سائل کا حل اجتماد کے ذریعے میش کیےتے ہیں سورة نساء س مجى بلسے صاحبان علم كے متعلق فرما يا جست تُنبِطُونك مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْ الهِ المِلْ المِلْمُ المِلْ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل نے ان کواہی صلاحیت عطاکی ہے کہ گرائی سے جنزین نکال لیتے ہیں۔ ان میں مجتدین اربعه اور دیگر مجتهدین شامل میں گویا قرآن پاک سے احکام كتفصيل كايرهي اكب ذربيرب كرمحتدين كرام اس كي تفصيلات بايان

کریے ہیں۔

سناہ ولی السّر محد بن دموی ابتدائی طالبعلموں کو مجھاتے ہیں کر قرآن پاک ذران کے موجھے کے لیے اس کے پانچ علوم کو انجھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے علوم کو انجھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے علوم کو انجھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے علوم کو انجھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے خوالا والسّر ہے۔ السّر تعالی نے بنی نوع ان ان کے لیے جانت کے اور آب ان ان محمد والم مرکز وفکر کر کے اور آب استفادہ معمد میں عزر وفکر کر کے اور آب استفادہ علی کر کے نصیحت سے دانسان ان محمد والی بی کر کا دو مراح م آلیّد میں السّر میں میں مور وفکر کر کے اور آب السّر میں میں میں میں میں کر دو مراح میں آلیّد

ہے۔اللہ تعالی نے قرآن ایک ہیں سابقہ قرموں کے مالات اور واقعات بال کے ہیں اور عفر محرین کو سزائی دی گئی ہی مطبعین کو سوالعام سے گئے ہیں، اکن کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ واقعات بھی النان کے لیے باعث عبر اور باعد شانسيس بن شاه صاحب فراسة بن كرقران ياك كاتبرا علم تركيز موت و ما بعد الموت ب رالكر تعالى نے موت كے بعد بيش تهلي واسله حالات كو وضاحت كم ساته بيان فرا يب ال كوجان كرانسان ابني آخرت كى دندگى كى فكركر تا \_ ، بچر تھے تم برم علم اسكام ہے اس تصديس الشرف ملت وحرمت، جائة وناجائة اورتمام اوامرولواسي كي تفضيل بیان فرا فی میں جوکہ اِس دنیا کی زندگی کے بلے نہایت عنروری ہی اوراہنی علوم يم أخرت كى زند كى كا الخصار ہے و اور پانچوس منبر بيظم مخاصمت يا علم مباثث ہے ۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی نے تم سابقدا دیان کی تردیر فرائی ہے اس مصرقراك مي دلائل اور شوايد بن ريهود ونصاري كيعق برباطله بمشركين كفار اورمنا ففنن كے غلط عقائد كو اشكارا كباب - ان كے تعصب ، اور طع عم كايدوه جاكسب منقصديك الشرتعالئ في المنفصل كتاب قرآن باكبي تمام علوم کو جمع کر کے بنی نوع ان ن کی دائنائی کے بیے حجبت تمام کردی ہے اس فصل کانے کی آمر کے بعد کسی انسان سے لیے کوئی بہانہ یا تی نہیں رہ ماتا جس کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ بیں عذر تبیش کرسکے کر کسے احکام اللی ى غرنيى بوسكى يا وه السيد سمحق سد قاصر د باب . اسى الى فرما يك مماك مے اس ایک کہ ب لائے ہی جس کو سم نے تفصیل سے بیان کیا ہے عَلَىٰ عِلْ عِلْ عِلْمَ مِعِي عَلَم مِلْ عَلَى مَا عَقْد قرآن ماك كي تمام تفصيلات علم برميني بن اور کوئی چنرخلات والحقے شہیں ہے . النشر نغالیٰ علیم کل ہے ، اس کے علم سے کوئی جنز باہر نہیں لہذا اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوگ هنسرین کلم فراتین به به به کرملال ، حرام محکی، متنابر ، ننبینیر ، نندین

ومت علت کر کابیان غزوات اورمثيل وغيره تمام جبزي قرآن پاک مين موجود مي موجويزي انسانجم وروح کے ساتھ مطابقت رکھنی ہیں انہیں علال قرار دہاگیا ہے اور حن جبزول میں ان نی حبم وروح کے لیے قباحت ہے ، ان کوحرام فرار دیاہے معفن جنزوں کی خرائی تو واضح ہوتی ہے مگر بعض کی قباحت پوٹئیرہ ہوتی ہے ہے الله تعالی می بستر جانتا ہے اور اس برحرمت کا حکم سکانا ہے۔ تمذی شرایت كى روابت من آئات كرحضور عليالصلاة والسلام نع نفى دواء الخيد یعنی خبدہ دوائی کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ خبیت کے لیے ناپاک ہونا صروری نہیں مگریہ نہلک صرور ہوتی ہے جیسے شکھیا ہے ۔ اگر کیا نکھیا مخفورى مفدار مرحمي استعال كيا عائية توعان ليوا ثابت بهوتاب، اس بيه اس سے منع کر دیاگیا ، البتراگرکسی متندمعالج کی زبرنگرانی تھیک اور مرتبر کر ایا عالے بعن اس کا کشنه تیارکد بیا حائے تومعالیج کی تخویزکر ده مقدار دوائی مے طور ہے استعال کی ماسحی ہے اگراس کو کیا استعال کیا جلے کا بامقدارسے زیادہ الل کیا جائے تو بیمعیرے اور جرکر کو بھالٹ کررکھ دیگاجی سے ان نی حبم کے نازک محسوّل مسے تون عاری ہوکہ آدمی کو طلک کردیگا . اس طرح نزر لغیرالظران ن كى روح بين سخاست بداكرتى ہے-السنانے السس كومعى سام قرار دیا۔ سہا ہوا خون مجی عرام ہے ۔ اس مرصحت جرائتیم بائے جاتے ہیں۔ اسى طرح مردارهمي انساني صحب كع ليسحن مصراور حرامه قرآن یاک میم محم اور متشاب دونول اقع کی آیات موجد می بود آل عران کی ابتدادیس آتہے، وہی الٹرکی ذات ہے جس نے آپ پرکانال كى ہے مِنْ لَمُ الْبِيْ يَعْمَلُ الْسِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُتَنْ بِهِ الله العِض دوسرى متشابريس محكم البول كم معانى تدواضح میں، البتر منشا برآیات کی حقیقت کو النفرسی منز جانت بھیے حروث مقطعات السيّر - الكرد ف وعيره بن يبطيع الشرتعالى وات

مستمل

كابيان

كم منعلق ألم السي الركام على العكوش السيقوى (طله) المرتاكا عرش میتنوی ہے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالی ہی جانتہ ہے کہ ان نی عقل می النَّهِ والى چيزنبين مه سورة فتح مِنْ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِ يُهِمْ وَ"اللَّهِ كالم فف كسيا ہے - دوسرى عالم نيڈلى كا ذكر بھى آئا ہے . إن چيزوں كى كيفيت كوالترك سواكو ئى نىبى عانا . يرمنشابات بس اوران برايان سے آنا ہى كافى ہے اگراس مى كريدى عائے كراللركا في تھ يا جره كيا ہے ، أسے عانے کی کوشسٹ کی عالمے گی تو انسان کا فرموجائے گا۔ ایمان یہ ہونا <del>جائے</del> كريي چيزى وبيسے ہى ہمي جيسي اس كى شان كے لائع ہيں۔ قرآن ياك ہم كييں اہلِ المان کے لیے بشارت ہے اور کہیں منکرین کے لیے انزارہے كبين قصص بيان كرك فرمايا بي إن في في فالك لعب برة لوَّ في لي الْهُ بِصَارِ " (آل عمران) ان مي الم عقل وخرد كي العالى ہے۔ کہیں وعظ و تذکیر ہے ، تمجھی انبیاد کی زبان سے اور تمجھی اولیا کی زبان سے انجی مومنین اور تھی ملائے کی زبان سے عبرت اور نصیحت کی باتر بیان كى كى بى قرآن ياك مين مهبت سى تمنيلات بھى بيان كى كئى بين بيخ الريجرين عركي فرملتے ہیں کہ ایک ایک لمبی سورۃ بی اللہ تعالی نے ہزار مثالیں، ہزار وامر اور مترار نواہی بیان فرمائے ہیں۔ تعبص او فات بعص امور مثال کے بغیر واضح نبين موسته لهذا الطرتعالى في اين كلام باك مين بي شارمثالين تھی بیان فرانی ہیں ۔

فرایا جو مفصل کما ب ہم علم کے ساتھ لائے ہیں ، اس ہی ھے گوئی ہاریت سے بعنی یہ انسان کی کی حفظ را ہنائی کرتی ہے کونی ہی مشکل در پیش ہو اگر انسان فران باک کی طرف رجوع کر سے کا تولاز ما را ہنائی عال کر نیگا بھر یہ بھی ہے کہ متنا زیا دہ ریوع کر میگا ، اتنا زیا دہ ستفید ہوگا سمفے قرآن امام رازی نے امام شافعی کا واقع نقل کیا ہے کہ امام صاحب کو ایک

مرایت اور دهمت

ملائه كا حل طلوب تفا- آب بار بار قرآن كى ورق كردانى كميت تصحى كرآب نے تین سومرننبہ قرآن باک کواول تا آخر تلاوت کیا ۔ مھرا کیس مقام ہے آگہ نكا فالك كئي اور آب كامئله على بوكيا- امام شافعي وومرى صدى كے جمت المم محدث ، نیک اورصالح النان تھے۔ آپ نے ایک منگر کے لیے ا تنی محنت کی ،حضرت مولانا انورشاه صاحب مختمیری فراتے ہی کرا امشافعی ا من اذكباء امة محمد صلى الله عليه وسلم صنوريكم کی امت کے ذہبین ترین لوگوں میں سے المام صاحب کا انیا بیان ہے کہ زمانه طالبعابی می ستواند سوله سال مک انهول نے دائے عرائی گلاس یا نی بھی نہیا کہ کہیں مطالعہ میں خلل نہ آجائے۔ اس زمانے میں ہاری مختیں ان لوگوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ آج تومطر مرومین جلے نگریزی تقورى بست عربي بيره كرمجتد بن جاتے بي اور بير قرآني آيات كا نعوذ باللر مجعظ كرنے لكتے ہیں۔ ام البوصنيفرط كا حال امام شافعي سے بھي يادہ تيرانگيز ہے . امام مالک ، امام احداد بعد لوگوں کو السرنے کسی صلاحییں بختی تھیں أج نوك الله التاع كرتے مي اوران كے فتولے يہ جلتے ميں - إن حضاریے است برسست احسانات ہیں -السرتعالی ان کے درجات بلندفرا نے ۔ انہوں نے قرآن وسنت کی بہت اچھے طریقےسے وضا فرما ئی ہے مطلب بیرے کہ قرآن پاک مجسم برایت ہے ،حب مجمی کوئی اس سے استفادہ علی کرناچا ہے گا، اس کومفیریا نے گا۔ فرمایایہ قرآن باک ہاست بھی ہے ورکھ مکا اور رحمت بھی به پیخص قرانی ا<u>صولول برعل بیرابوگا</u> تدانشری رحمت اور دهر بانی اس کی طرف متوجر بوگی . په رحمت دنیامی معی عاصل بوگی اور آخرت می معی

طرف متوجه بوگی میر رحمت دنیا میں بھی عاصل بوگی اور آخرست بھی ملکہ میرائن کوکوں کے لیے سے لفور می گئو کھوٹ کی جواس میرائیان مرکہ میرائن کوکوں کے بغیر قرآن کر میرسے فائرہ نہیں اعطایا جا سکتا ۔ لاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر قرآن کر میرسے فائرہ نہیں اعطایا جا سکتا ۔

ملکتالی کارشادہ وکا کہنے دالطولوں کی الآخسا گار نہارائی ظال کیا فرائی کارس کے اس سورہ میں یہ می ہے ہوئے فران کریم الق کے خالے میں اضافہ کرنا ہے اسی سورہ میں یہ می ہے ہوئے کی کہنا ہے ایمان سے محروم لوگوں کے لیے مزید فرا کے لیے مزید فرا کی ایمان سے محروم لوگوں کے لیے مزید فرا کی ایمان کے کا باعث بنی ہے ۔ اسی طرح عنا دابی کے لیے مزید وبال ہے اور فیض کے انہ سے بن میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے مقصد یہ کہ یہ کتاب اللی اہل ایمان کے لیے مزید مرات اور رحمت ہے ۔

کے مبنیع ہرائیت اور رحمت ہے ، فرطا بولوگ اس کتاب برایمان نبیس لات وہ کس چیز کے منتظریں ۔ الله المنظم ون الله تأويك منكرين اس كاب ك اظهار مصداق كانتظاء كريسي بن ؟ مكرانبين خوب محجد لينا جاس يك كرس رن اس كماب كي حقيفت نا دبل اور مصداق ظامر جود كا اس دن ا فنوس كمذا كمجد كام ندائے كا اس كا صداق تربیب کر فیاست واقع موجائے اور کمذبین بیمنداب ٹوٹ بڑے۔ ترکیا بہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ بریا ہوگی نوقرآن بر ایمان لائیں گے ؟ مگر یا د ركه البَيْع كَانِيْ تَأْوِي لَهُ جس ون إس كامصداق ظاهر موبلت كا -يَقُولُ الَّذِينَ مُسْوَقَةً مِنْ قَبْلُ تُرجِهِ لوك اس سے يمك لاسے فراموش مرچکے ہوں گے ، وہ اس وقت کہیں گے فنکہ جَاءَ تُ رُسُلُ رِسُلُما لَحِقَ تحقیق ہاسے رہ کے رسول سجی بات لائے تھے ۔اس وقت رسولوں اور کما بول كا اقراركرين كے مكروہ اقرار مفيرنين ہوگا يجر مايوس ہوكر شفاعت كے طالب مول عن اوركهي سن عَ فَهَالَ لَسَامِنُ سَفَعَاءَ فَلِيشَعْعُوا لَمَا كَيْكُوني ہاراسفارشی ہے جو ہاری سفارش کرسے اکر ہم کسی طرح زیج جائیں۔ حب کوئی فار بھی میسرنہ ہوگی تو تمناکریں گئے او نسک کے او نسک کے ایس میں دنیا میں واپس پلٹا دیا جائے فنعک عَنْ الَّذِي حَيْنًا نَعْ مَلُ تُوره كام نبيل كري كے جربيل كي كرتے تھے لينى اگردہدست دیدی جائے توالسری وصاریت اوراس کے رسولوں اور کنابوں سے ایان ہے آئیں گئے ، نیکی کے کام کریں گے اور کھڑا ور مشرک سے بیزار ہول غیاللہ کی ہیشن

نہیں کریں گئے ، اہل ایمان سے تمیخ نہیں کہ یں گئے مگر قرآن یاک نے صاف انكاركنه ديا كدرز توانهيس دنياميس دوباره بهجا جاستم كا اورندان كوكو أي سفارتس مفید ہوگی۔ انبہاء ، ملائکر، شہدا ، موسین کوئی مشرک کے حق میں سفارسس سْين كريگا اورى وه تبول مولى - سورة لقره ين سے وَلا تَنْفَعُهُ شَفَاعَة الله كلى كاسفارش مفيرسي بوكى . دوباره دنيابس آن كى فرآن نے باربارتفی کی ہے۔ سورة لیسن میں سے اکٹر تیک واکٹر اُھلکٹنا قَبْلَهُ مُ مِنَ الْقُلْسُونِ ٱنْهُ مُ إِلَيْهِمُ لَا يُنْجِعُونَ" كن الدُول كو بم ف الملك كرديا مكران من سے كوئى بھى بيط كرنيں كے الله د مناکی زندگی ایک د فعه بی متی ہے اور آزمائش بھی ایب ہی مرتبہ ہوئی ہے .النان پاس ہوگیا یا فیل، دو بارہ موقع سلنے کا کوئی قانون نہیں سنے بهرال فرما باكرحب تمام بيرف الحط عابي سكّ تو بيمنكرين سفارش تلانش كرس كے يا دنيا ميں واليس جانے كى خوامش كا اظها ركديں سے منظران كى کوئی تمنا پرری مرسے کی اوروہ عذاب کے متی عظم سے۔ اليه بالعرب الوكول كم تعلق فرما القَدْ خَرِسَي وا الفسهم بشك النول نع بني حانون كوخها سع من طوالا - الطوتعالى في حبم ، حان ، روح عقل ہٹعور ، قری عطا کے تھے۔ المہائی کے لیے انبیا و اور کتا ہیں جیجی تقیل امرے اس كے بعرفرا إِنْ اللَّهُ مَنْ شَاءً فَلْيُوْمِنْ قُصَنْ شَاء فَلْيكُمْ فَيُ دالكون إن الرس سي توجا بايان دار و اورح جاب انكاركرف، يراش كى ابن مرضى بے كه و كس تسم كاسوداك ما جا متاہے السے لوگوں کے منعلق جہنوں نے اہان قبول نہ کہا۔ سورہ لقرہ ہیں موجد دہے "فَنَهَا رَجِنَتْ عَجًا رَفَهُ وَأَن كَي سَجَارِت فِي انبيل كُولَى فائره نددا اور زنرگی کی قستی مناعے کوخارے کے سوسے میں ضائع کر دیا حضورعلیاللام نے اس ستجارت کی وضاحت ایول فرانی ہے صیحیحین کی حدیث میں

المارد

له مسلم صالح ا (نیاض)

يا قى نىيى رسى اورانىي أين كغ كى منزا مل كررسى .

مائے تھے اعزور و تی کہرتے تھے ،سے ختم ہوجائی گے ، کوئی چیز

الاعراف به آ*نیت* ۵۴ ولوانت ۸ درس ثانزدیم ۱۶

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَانِ وَالْاَرْضَ فِي السَّمَانِ وَالْاَرْضَ فِي السَّمَاءِ اللهُ الْخَرْشِ اللهُ الْخَرْشِ اللهُ الْخَرْشِ اللهُ الْخَرْشِ اللهُ الْخَرْشِ اللهُ رَبِّ اللهُ الل

تن جب ملہ :- بینک تہال پروروگار وہ اللہ ہے جینے پیل کیا اسمانوں اور زمین کو بچھ دل میں - پھر وہ متوی ہوا عرش پر ۔ وہ طلب کرتا ہیں ۔ وہ وضاب دیا ہے رات کو دِن پر طلب کرتا ہوا اور سورج اور ہو اور سورج اور چند اور سائے مخم کے ساتھ۔ سنو! چاند اور سائے مخم کے ساتھ۔ سنو! اصی کو کام کام ہے پیلا کہنا اور حکم دیا جُری برکت والی ہے وہ ذات اللہ تعالی کی جو تمام جانوں کا پروردگار ہے (اسمی کا ذکر ہؤا ۔ بیطاتیات کی اس اصحاب اعراف کے تذکرے کے بعدائل جنم کا ذکر ہؤا ۔ بیطاتیات کران کے لیے کوئی سفارش ہویا انہیں دنیا میں والیں بیٹا دیا جائے جہال بروہ وہ اس وقت اپنی کونا ہی کا اعتراف کریں گے سکھراس وقت اپنی کونا ہی کا اعتراف کریں گے سکھراس وقت

كا قرار كچيە مفيرنىيى بوگا. دنياكى زندگى بىرا نهوں نے دقت كوضائع كرديا اوراين جانو<sup>ں</sup>

كونقضان بين ڈالا ،عرضيكر يبلے التي نغالي نے اچھے لوگوں كا انجام بھي بيان كي اور عجرتوجير، رسالت اورمعا دے منحرین کاحال عبی بیان کیا۔ اب آج کے درس من السُّرف ابتدائی تخلیق کا ذکر کیا ہے بہلے ماری کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے اوراس کے بعدنورع ان فی کی تخلیق کا . قرآن پاک کا ایک پراسلوب بیان ہے كمختف جبرول كومختلف المازسيع بيال كيامانا ب منلاً ترعيب كيهايق ترمیب کا ذکرہوتا ہے، اسی طرح سال بر انجام کے ساتھ اب آغاز کا ذکر ہور ہا ہے۔ شخلیق کے سلسلہ میں السّرتعالیٰ کی قدریتِ تامیہ،اس کی قضا وقدر اوراس کے فیصلے کا ذکر کیا جانا ہے اور پیرالٹرنغالی کی توجیر کامئلہ مجھا باجا تا ے - توحید کا بیان ، نظرک کی تمدید ، کفر کی نرمت ، رسالت اور معاد کا ذکر ، قضاوندر کی تفصیلات اور کتاب اللی کی صدافت و مقانیت قرآن کرمیم کے اہم ترین سفاین میں سے ہیں - ہر حال الشرقعالی نے یہاں ہے آغاز کا ذکر کیا ہے جب أغاز مو كا توالنجام كي معي منحه بوكي اور اس طرح و توع قيامت اورقضا و قدر كى تقصيلات سے سے الكامي مولى ـ

اس آیت میں الطّہ تعالی نے گئی کائنات کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ اِن اس کی بینک تمہا را پر در دگار تغلیق کائنات کے سلسلے میں بہال براللہ تعالی کی صفت راببت کی صفت راببت کا دکھر کیا گیا ہے کی نوٹکہ عام لوگوں کا فہم صفت راببت کو اسانی سے مجموعا باہے ، اس یے جب الوہ بیت کو امنا کہ بای کوامطابہ ہمونا تو اس کی ابتدارصفت راببت اللہ تو اللہ ملائے کے ذاتی نام کا نذکرہ خاص لوگوں کے بلے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھے کی بہترصلاحیت سکھتے میں۔ بہر حال فرمایا بینگ متما را پروردگار اللّه ہم اللّه بین کو اللّه میں اللّه بین کے اللّه کا اللّه کی بہترصلاحیت سکھتے میں۔ بہر حال فرمایا بینگ متما را پروردگار اللّه ہم اللّه بین کو اللّه کو اللّه کو اللّه کو اللّه کی بہترصلاحیت سکھتے ہیں۔ بہر حال فرمایا بینگ متما را پروردگار اللّه ہم اللّه بین کو جو دن میں بھنے قرآن مصرت عبداللّه بن عباس اور دیگر فی سے مرادیہ چیس کھنے کی رات ون کے اہم مفریٰ فرمات بین فرمات بین کر جھر دن سے مرادیہ چیس کھنے کی رات ون کے اہم مفریٰ فرمات بین فرمات بین کر جھر دن سے مرادیہ چیس کھنے کی رات ون کے اہم مفریٰ فرمات بین فرمات بین کر جھر دن سے مرادیہ چیس کھنے کی رات ون کے اہم مفریٰ فرمات بین فرمات بین کر حقود دن سے مرادیہ چیس کھنے کی رات ون کے اہم مفریٰ فرمات بین فرمات بین فرمات بین فرمات بین کی بین کو بین کھی کے ایک مفرین فرمات ویں کھی کے ایک مفرین فرمات وی کی ایک دیا ہم ایک کی در سے مرادیہ چیس کھنے کی دارت ون کے اہم مفرین فرمات بین فرمات وی کی در سے مرادیہ چیس کھنے کی دارت ون کے اہم مفری فرمات ہوں کی در سے مرادیہ چیس کھنے کی در سے مرادیہ کی بیا کی در سے مرادیہ کی بیا کی در سے مرادیہ کی در سے مرادیہ کی بیا کی در سے مرادیہ کی بیا کی در سے مرادیہ کی در سے مرادیہ کی بیا کی بیا کی در سے مرادیہ کی بیا کی در سے مرادیہ کی بیا کی در سے مرادیہ کی بیا کی بیا کی در سے مرادیہ کی بیا کی بیا

تحنیق کان ت مرادنهیں ہیں۔ کمبران ایام سے دل کی وہ مقدار مراد ہے جس کے متعلق اللہ تفالی اللہ می ایک می ا

علن با تدریج

حضرت سعيداس جبير مفسرقران حضرت عبدالكرين عباس كي شاكر في وہ قرماتے ہیں کرالسرنغالی سی جبز کو آئیس کھے ہیں تھی پیدا کہنے بیرقا درسے عباكر قرآن م مختف مقامات ير شيخ في حوف المح الفاظ تي ب جب التَّرْنْعَالِي مَسى چِنْرِكُا اراده كه تاست نوكهتاست موجا وُلُوده فراً موجاتی ہے۔اسی طرح اکروہ جابنا تولوری کائنات کوبھی پیک جھیجے میں سیا کرسکتا تقا، وه قادر طلق ہے۔ اس کی ایک صفت قربی ہے ، وہ اپن قدرت كاملى سے ہرجبزى در ب الله تعالى كى دوسرى صفت محست تھى ہے اش کے مرکام میں کوئی مذکوئی حکمت بیشیرہ ہوتی ہے مگران ان آسے نہیں سمجھ سكتے، نوصنر سے سعیداین جبیر فراتے ہی کہ کائنات كرجھ دون میں پدا كرنے سے رہات مجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کورتعلیم دنیا جا ہتا ہے کہ علد بازی نہیں کرنی چاہیے ملکہ تمام کا مراہمتر استرسکون کے شاتھ بندر رہے اسخیام مُنِهُ عِلَى مِنْ مِضورِ عِلِيلِ لِللهُ كَا فَرَانَ السَّالِي وَالْعَبُلُكُ ومنَ السُّيخُ طَلِن بعني أسمَّى رحمال كي طرفت سے اور عجلب شيطان كي طرف سے ہے۔ ان ان جو کام طبد بازی میں کر میگا ، اس میں خرابی واقع ہوگی ، لندا تمام كام سوج سمج كرنايت اطينان كے ساتھ آمہة أمهة كرنے جاہئيں۔ شخ سعدگا مجھی طمیتے ہیں کو النجیل کارمنے باطین بود معنی مبلد بازی نبیطانی کامول ہی سے سے عضیکے کائنات کو تھی بوہمیں پیا کھے اللہ نعالی نے ہر کام کونسلی کے ساتھ

ابتدائے تخلیق سے تمن میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کا تنا ت استوكي على لعرش

سیلے یانی کو بیدا کیا سورہ ہود میں موجود سے کرالٹر تعالی نے اسانوں اور زمن كوجيدون من بيا فرما في وكان عن شف له على السماء "وراس كا عرش اس وقت یانی میر خفا۔ یانی کی طرح عرش بھی اللّٰر کی مخلوق ہے ، اس كى صفت بنيس - اس كے برخلاف السرنفالي كى تجليات اس كے موالاف ہیں۔ بہرعال فرمایا کرتمہالارب وہ ذات ہے جس نے آسانوں اور زمین كوجيدون بين يباليا تشقر استقلى على العكرش بجرده عرش به متوی ہؤا مقسر بن کرم عرش میستوی ہونے کے دوعنی بان کرنے ہیں ایک تو مجازی معنی ہے جو ملکین بیال کرنے ہیں اور اس کامطلب بہ ہے کہ بیری کائنات میں النز تعالی ہی کی بادشاہی ہے عرش بینے صاحب اقترار ہونیکی علامت ہوتی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے۔

استولى ليشيعلى العراق

عن غيرسيف ودم مهراق

بشرشخنت برمبيط كيابعني اش كوا قتذار بل كيا بمگه يز تلوار على اور رز خون مها بهرمال التعنی علی لعرش کے معازی معیٰ بیم کر کشخنت ریب کھے گیا ، اختیارات ول کئے یا إوشاه وغيره بن كيار

استغیری کوشیقی معنی مریمی محمول کر سکتے ہیں جیساکہ امام مالکرمی ، امام البحثیقه سفيان نوري ، الم ابن عينية ، الم شافعي اور ديجر الميسك الم الم الك كاقول ب استوى معلوم والكيف غير معقول يعتى التوى كالمعنى تومعكوم ب محكراس كى كيفيت عقل مي شير الحقي إفرات بين ولكيف مجهول يعني اس كي ميفيت محجم بن نبين اسكى انيك اگرالشرتعالی کا انتوی کھی اسی طرح سمجا جائے جس طرح کوئی ان ان کرسی یا

چار بائی برملی تا است توالی تعالی کاجمناب بوگا حالانکه و هجما نیت اور ادبت سے پاک ہے وہ مکاینت سے بھی مبراہ کیش کیٹ للہ شکی وہ بٹال ہے اُس کی شال کسی چیز سے نہیں دی جاسمتی اور نہم اس کے استولی کی مات كر مجد سكتے ہيں. فرماتے ہي وَالْدِيْسَانُ بِله وَاجِبُ اسْ كاستوى برایان لاناضروری ہے قالی قُل عُدُ عَدْ مِدْ عَدْ مَرَّاس كيفيت کے تعلق سوال کرنا برعت ہے۔ خیانچہ تمام المرکوام کا بی عقیدہ ہے کہاس چر مدامان لاؤ کہ فرامتوی العرش ہے جبیا کہ اس کی شان کے لائن ہے باقى اس كى كيفيت كوفداكي ميردكرور یادر کھنا چاہمیئے کہ جس طرح النظر تعالی حجم اور مکان سے پاک ہے۔ اسی طرح وہ جست سے بھی ایک ہے۔ اگراس کے آگے بیجھے، دائیں این يا أوبريني حبت تعليم كى عائم توفاتعالى كى مادبت نيلم كرين كم مترادف ہوگا اور انبان کا فرآور مشرک بن علئے گا۔ خدا تعالی ان تمام جیزوں سے منزوب الطرتعالى وائب بائي جبت بالكنيس كلتا بدع ال حسلن يسمين الشرك دونول في تقد داست مي - اس كا بايال فيقد منیں ہے۔ یائیں مخصص عموماً حفیر کام کیے جاتے ہیں المنا خلا تعالے مے لیے بابئ الم عظم کا تصور راس کے لائق تبیں ہے۔ اُس کے دونو الحقوان ہے۔ الم منناه ولى الشرمحدة ولموى في است زياده أسال طريق سے مجھائی کے وہ استولی علی العراث کا ترجمہ بول کرنے ہیں" الترتعا سے عرش برتجلي دالتاب "- اس كي تجلي خصوصاً تجلي عظم مبروقت عرش اللي برمية في رسي ہے جس سی سال عرش رحکین ہوجاتا ہے۔ اس کے اثرات تمام کائنات ير بھلتے ہي اور معروايس بلائے ہي - بيسلماسي طرح جاري ہے اس كابتدا كب مرقى ايرانان كے علم سے امر ہے . خلاتعالى كى ذات وروالوراو ہے۔ وہسب کائنا ت سے مباہے ۔ وہ غیالغیب ، والم لکمی

كا ادراك كام شيس كرك

سجلبات كى بهت سى فسين بن مركز تخلى اعظم بروفن عرش الهى برميرتي ہے۔ آخرت میں اللہ تعالی کی مومنین کو جرر قیمت ہوگی وہ جلی اعظم می کی روبہ ہوگی اہم شاہ دلی السر فرماتے ہیں کہ وہ مجلی اسوفت مجی کا نیات سے وسط، عالم شال اور خطیرۃ الفدس میں مٹیر رہی ہے ، تا ہم حبب لوگ اُخرت میں عامیں سکے کو اس کے قریب تر موجا میں گے اور اس نما باں طریقے سے محموس کریگے فرماتے ہیں حب طرح کوئی شخص جو دھویں رات کے بیا ندکوشک وسنبے بغیرد سکھنا ہے یا دو بیر کے وقت سور ج کو دیکھنا ہے اسی طرح وہ اخرت

مستحلی اعظم کو دیجھ سے گا۔

فرمایا، کیچروه عرش نمیستوی بُوا کُغُشِی الَّدِیلَ النَّهَاکَ وه اور معاق ے داست کودن برینی ون بردات کی جا در ڈال کر اُسے جھیا دیتا ہے۔ بہلے دن ہوتا ہے عجرات آجاتی ہے۔ كيظ لُن اُح حَدِثْ ثُناً وہ طلب كرة به اس كوتيزى سے دورة ، نوا يعنى ص طرح رات دن برجها عاتى ہے اسی طرح مجردن رات بیسلط ہوجا تاہے اور اسی طرح سفیے روز کی رور جاری رہی ہے جو کہ ہرائی کے مثاہرہ میں ہے نابعہ زبیاتی شاعر ا دشاہ کے زیرعتاب آگی تو کینے لگاسے

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَمُدُرِكَيْ وَإِنَّ خِلْتُ الْمُنْتَاى عَنْكُواسِعٌ

نم توراست کی اند ہو جو دور کی مسافت سے اکر بھی سکے لیتی ہے اور مجیاجاتی ہے اسی طرح میں تم سے بھاک نہیں سکتا ، کیونکہ ہیں جہال بھی جاؤں تم مجھے کی لوسکے۔ اسی طرح راست اور دن ہیں جو ہمبینہ ایک دوسے رے تعاقب میں سے بن اور مقررہ وقت برایب دوسے رمرحاوی ہوجاتے ہیں بشب وروز کے اس تغیرو تبل میں الشرتعالیٰ نے سبت بڑی محت.

رکھی ہے ، دِن کے وقت تمام جا نرار کام کا رجے کہ بن اور دن کا برائی دوزی
تلاش کرتے ہیں، پھر رات کے وقت آرام کرستے ہیں نوان کے قوی اگلے
دِن کی عبادت اور محنت کی بیا ہے کہ رات کو کام اور دن کا برائی
کی بنیا دیم تذکر سے سے یہ اشارہ بھی ملا ہے کہ رات کو کام اور دن کو آرام ہی
کیا جا محت ہے ۔ چائچہ آ مجل منعتی وور میں بعض کارخات کو کام کرتے ہیں
بعض لوگ دِن کی شفنط ہیں کا م کرتے ہیں اور دات کو آرام کرتے ہیں۔
اور بعض لوگ دِن کی شفنط ہیں کا م کرتے ہیں اور دات کو آرام کرتے ہیں کے
اور بعض رات کو دلولی قیتے ہیں اور دِن کے وقت آرام کر ایتے ہیں لیڈر تعالیا
نے دِن رات کا یہ چکے کا ل حکمت کے ساتھ وضع فرقایا ہے ۔

موج چاڈاور شاریح

اسان وزبین کی خلیق استولی علی العرش اور دان دن کے تغیر و تبدل کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے سیاروں اورت روں کی تخین کا ذکر بھی فرہا ہے ارشادے والسفہ میں والقت کی المتر نے سورج ا ورجاند کو پیافرایا ہے۔ بہمی اس کے ننانات قدرت اور توجیر کے ولائل میں سے ہیں۔ وَالنَّحِقُ مَ اورستاروں كوعِي كالى فررت سے بيداكيا-النرتے تام سیاروں اور شاروں میں الگ الگ نمامسیت رکھی ہے۔ سورج میں تیزا روشی اور حارت بباری ہے جس سے پوری کائن سے متاثر ہوتی ہے اور اس سے فائدہ الحقاتی ہے۔ جاند کی اپنی شان سے، وہ مرسم اورخوشنا روشنی مہاکہ تا ہے، سع سالت کے اقی پانچ ارکان میں سے زمل کی روستی نیلکوں ہونی ہے ہمشتری کی روشی خاکستری مائل ہے مربیخ آگے سنعلے کی طرح مشرخ ہے - عطار دکی روشی زردی کال ہے اور زہراتیں فاص قعم کی تیز جیک ہے اللہ تعالی نے ہراکی کا جدا جدا رنگ اور الك الكف فاصيب ركھى ہے . زمين كى طرح يا تى بيا سے بھى مختلف ما دول سے بنے ہیں . امریکی خلایا زجانہ کی سطح سے تومٹی لائے تھے اس برستي الت كي الله من من على زمن والى نشوونا كى فا صيب يا ئى

جانی ہے، تاہم زمین کے عناصر طانہ کی نبست زیادہ کنٹیف ہیں اور فلکیات کے عناصر تطبیف ہیں۔

الم شاہ ولی السر فراتے ہیں کم ختلف سیاروں کی ساخت ہیں تھوڑا ہوت فرق ہے ، اسی بیلے اِن کے رنگوں ہیں بھی فرق ہے اور روٹ نی بھی ختلف ہے۔ السر نے ہرسیار سے والا کے رنگوں ہیں بھی فرق ہے اور روٹ نی بھی ختلف ہے۔ السر نے ہرسیار سے والی اس کے ما دیے کہ ختلف مخاصر سے پیلے فرایا ہے اخبارات میں یہ خبر بھی آجی ہے کہ اولین امریکی خلابا زمیلمان ہو جبکا ہے اُس فی جب اواز سنی ۔ بھیروایس آ کداش نے وہی آواز اذان کی صورت میں نے اسلام کی حقابیت بہلیس نے اور اس نے اسلام می حقابیت بہلیس نے اسلام کی قدرت ہے کہ اُس نے جا ندید اپنی سی خلوق کی اور اس خلاباز کو سنادی

چھوٹے بھیوسٹے لاکھول اور کروڑول شامول کے علاوہ ساست بھے سیارے ہیں ،جن کا ابھی ذکر مرواہے ۔ یہ نظام شمسی کے رکن سیار ہے ہیں انٹیر تعا نے اپنی کال حکمت کے سا خصابتیں فلا میں جھیلا دیا ہے اور مرا کہے۔ کی النف محوراور النف النف مارس جال مقركر دى سے جسكى وجرسے براینے اینے داستے پی علی سے ہیں اور ایک دوسے کے ساتھ مکر ا جانے کی نوب منين آتى سبع سارات بين جا نداورسورج كى جال تواكي جبسى ہے البتہ اقى بالنج سالس ن رخمستخيره ) مجى مبدسے جلتے ہمي، كنجى دائي بائي اوركىجى غائب برماتے ہیں . بچھلے سال ار ج بس بہ واقعہ ہوا کہ ساتوں سامے ایک ساتھ من آسكتے سنجومبوں سے ہاں بر سڑا حادثہ ہونا ہے جوسین کر ول مزاروں سال میں بیش آئے۔ اور پیراس کے بنتیج میں بڑے بڑے تغیارت واقع ہوتے بس. ببرعال سورج اور جاند كى رفتارى مماثلت يا فى ماتى ب اورى اورا سال ارہ برجوں میں گردش کرتے ہیں وال کا ہرماہ کاسفر مختلف مرج میں ہوتاہے جالخ مرسول کا تغیرو تبدل می اسی کی وجہسے بیدا ہوتا ہے۔ برسی سے سب

سانت میالسے

ساسے مست خرات کا مُر الله تعالی کے حکم کے تابع ہیں السرتعالی جس طرح جلاتا ہے اسی طرح چلتے ہیں،اس کے مکم کے یا بندہی الندن سیس مارس ال کوعلایا ہے اور جو ڈبوری سکائی ہے اس کو انجام مے سے میں۔نظامتھی کے منعلق قرآن پاک نے یہ بھی تبلادیا ہے کرایک وقت السابھی آئے گاجب برلورا نظام تبدیل کردیا جائے گا۔ نمام کا نیات برہم ہوجائے گی اور بھے اس کی حکمہ دوسرانظام لا باجائے گا قرآن باک کی اللہ میں یہ واقعہ قیامت کے نام سے موسوم سے اس نظام ہمسی کے علاوہ لعص دوس رنظام مجمى كائنات لمن جارى بس جن مي ست برانظام حظيرة العدس کا نظام ہے جو ابھی کے ہماری نظروں سے بوشیرہ ہے ۔ حب نظام شمسی خمۃ بوط يُ كا تو تنظيرة القدس كا نظام ظام بموجا بيكا - ببرحال به تمام نظام لنزته مے کم کے تابع ہں "مستخرات بامری کا ایم طلب ہے۔ فركا الا كه الحنكي والأكم في سن لو! بيلاكمنا اورحكم دنيا اسي تفال كاكام بي "- الله خالق عيل شي " برت كابداكر في والا وي "خَارُ فَي الْعَسِلِ مُعْتَجِي وَي بِ شَعْلِينَ كَ سَلِكُ مِن السَّرِتَعَالَى كَي جارصفات کام کرتی ہیں . سلی صفت ابراع ہے جس کے ساتھ الٹرتعالی سی چیزکونیسی مست کرا ہے ۔ بھردوسری صفت مخلیق ہے کہ النزتعالى أكب جيزكو دوسرى جيزك واسهس بنا تاسب أدم علياللاه كومتى سي تخليق كباكبار سورة ألعمان من موجود ب خلف ك صف تنكب اور بجرام كے الكر نے توالد اور تناس كے ذریعے نبل انسانی كو بصیلایا سور قانسیده میں موجود ہے کہ السر تعالی نے انبان کی تجلبق مٹی سے كُنْ ثُنَّةً حَعَلَ نَسُلُهُ وَنُ سُللَّةٍ مِنْ شَاءً مَّهِ يُنِ " كَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اس کی نسل حقیر یا نی سے حلائی اس کے بعد التر تعالیٰ کی نیسری صفت تدبير كام كرتى بعنى آكے بيتھے يا تغيروتبدل كرنائجى الترتعالى مى كا

عالمخلق

كام ہے - اور بھرالسر تعالى مرخلوق كے قلب من ترتى تھي مينيك ہے جوكه اُس فت ہے۔ برجارول صفات تخلیق کے سلطے بیں بیکے بجدو گھے تعنت علق کے علاوہ السرتعالی نے بہاں ہرامر کیا ذکر بھی کیا ہے۔ كتين من كرعرش سے اور بي عالم امر ہے حب كى كيفيت كوكوني مخلوق سبي جان سکتی اس سے نیچے عالم خلق ہے ویالجنہ اس کے منعلق فرایا ہے کہ تفلق تھی اسی کا ہے اور امرجی اسی کیا ہے . کو یا پیلے کمزاہی السّرنعالی کا کامرہے اور حكم دينايهي أسى كومنرا وارسع مولانا ينبخ الهندم اس صدابي الرحم الرجم ہں رسن لوا اسی کا کا مسے پیار کرنا اور حکم فرما نا "شخلین بھی اسی کے قبطہ قار يني اور حكم تعيى المري كاجلتاب و لهذا عبادت بطي صرف اسى كى كرنى جاسية جنامخه الكلي أيات ب<u>ي الومهية كامنا لمجي بيان موگا كر حوغانق ، رب</u> اور صاحب المرسم اعبا دست عي اللي كى كرو يخيرالله كى عادت كرك كيول شرك مي مبلا بوتے ہو۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ وہ امرہ مم المور ہیں دہ رب ہے ہم مراوب ہیں۔ وہ مالک ہے ، ہم ملوک ہیں حب نالقبرت اور ركوبرين كي سجان بوجانيكي توجيم الومهين كي سيان همي عاليكي فرمايا تشكيرك الله كي العليكين تمام جانول كايرور وكالترتعا برا بارکت ہے ، وہ برکنٹر عطا کرنے والا ہے . برکت ایسی زیادتی اورشود کا کو کہتے ہیں حب میں تقدس اور پاکستر گی یا ٹی حائے ۔ مرکت مہنے والی ذار مجمى فقط ذات فلاوندى ہے۔ مصرت على اللام في كا تفا وَجَعَلَىٰ مُسَابِكًا رُسُورة مريم) السّرى نے مجھے ابركت بنايا ميرے القرسے معجزات ظاہر ہوئے اور حبرت انگیز جیزی بیٹ آئی معورۃ مک كى ابتداويس مع تسابرك الكنرى بيدو المملك مم من بركس

ہے وہ ذات ص کے قبضہ قررت میں اختیارے تا اُوک الّذی

نَنَّكُ الْفُرْوَانَ عَلَى عَبْدِه (الفرقان) بكتوں والى به وه ذات جن في قرآن جبي عظيم كتاب زل فرماكم بني فرع ان ان براحان فرايا - خلا تعانے فرآن كي ك صورت مين ايناكلامم اورصفت ازل فرائي اوران ن كو اعز از بخ امكر ان ك بطرابی ناشکر گذار اور نا قدر دان ہے۔ برصفت اللی کی قدر تبیب کرتا۔ السرتعالے تمام حبالوں كابرورد كار ہے - وہ براك كى تربيت كرنے والا ہے ـ بهلے اسنیام کا بیان تھا۔ اب اس آست میں آغاز کا ذکر ہوا۔ ابتدائے تنخليق من السرتعالي كي صفت فالقيت ،أس كي نصرف اورصفت م كانزكره موكيب -اس كے ذریعے خداتعالی كى الوسب اور عبودست كوسيان سكتاب - اس كي نشريح الكي آيات بي آديگي -

الاعساف >

ولوانت ۸ درس مفدم ا

أَدْعُوا رَبُّكُمُ تَضَمَّعًا وَجُفْيَةً اللهِ اللهِ لَهُ يُحِبُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترحب ملہ: پکارو کپنے پروردگار کو گواگوا کہ اور چکے چکے بینک وہ نہیں کپند کھا تعدی کرنے والوں کو ۵۵ اور نہ فیاد کرو نہیں بیند کھا تعدی کرنے والوں کو ۵۵ اور نہ فیاد کرو نہیں اس کی اصلاح کے بعد اور اُسی کو پکارو اس سے طرحتے ہوئے اور اسی سے اُمید رکھتے ہوئے۔ بینک اسلام کی رحمت قریب ہے نیک کرنے والوں کے ۵۹ (۵۹)

اصماب اعراف کے ذکر کے بعد پھے اور بڑے لوگوں کا انجام بیان ہوا

پھر قدرت تامہ کے دلائل ذکر کیے گئے . اللہ تعالی نے ابتدائے تخیق کا ثنات ، دن را

کے تغیر و تبدل اور سماوی گرات کا ذکر کیا جواللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں مقررہ رفتار سے اپنی منزلوں کی طوف رواں دواں ہیں ۔ تمام سیا سے اور ستار سے اللہ تعالی کے حکم سے

مسخر ہیں اور اُس کی قدرت تامہ کے دلائل ہیں ۔ بیدا کرنا بھی اُسی کا کام ہے اور حکم

دنیا بھی اُسی کی شان ہے ۔ خدا تعالی کی ذات بڑی بابرکت ہے اور وہ تمام جانوں کا

برور دگار ہے ۔

اکب آج کے درس کی بہلی آیت میں التر تعالی نے اُس کو پکارنے کاطرافیہ بیان فروایا ہے ۔ اور دوسری آبیت میں نیکی اختیار کرنے کی تحقین فرمائی ہے ۔ اپنی حوالج اور مشکلات میں التر تعالی ہی کو بچار نا چاہتے اور اُسی کے سامنے عاجزی اور ربط آيات

انگاری کا اظهار کرناچاہیئے کی نوکھ خلق اور امر آئسی کا ہے اگراس کے علاوہ کسی دورسے کو بہائے گا تو نفرک بی بلوث ہوجائے گا کی نوکھ خلاتھ لئے کے سوا مخلوق بیس سے کوئی بھی شکل کٹ کی اور حاجیت روائی کا احتیار نہیں رکھتا ، لہذا کسس بیں سے کوئی بھی شکل کٹ کی اور حاجیت روائی کا احتیار نہیں رکھتا ، لہذا کسس آست بیں دُعا اور مناجات کا طراقے سکھلایا گیاہے۔

دعا كا

ارشاد ہونا ہے۔ اُدعی اُدی کھی اور کھی گھی ہور دگار کو تف ہی اور کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی مراعت کا معنی عاجزی کرنا اور کھی کھی اور انکیاری اور خوع و کے اتھ دہنت انسان اللہ تعالی کے حضور بنا بہت عجز وانکیاری اور خوع و کے اتھ دہنت سوال درائے کہ در دھ دو ہے کی اصفیٰ میلان تھی ہونا ہے اور صفر ع ان کھی ہو اسے تو دعا کہ نے کو کہتے ہیں جن کھا دو دھ دو ہے کی طرف الل ہوجا تا ہے تو دعا کہ نے کا ایک اور دو ہو اور طراح تے تو دیا کہ انسان نہا ہت عاجزی کے ساتھ دعا کہ ہے اور دو ہوا و کھی گئے ہوئے ہوئے اللہ تھی ہے کہ النان نہا ہت عاجزی کے ساتھ دعا کہ ہے اور دو ہوا و کھی گئے ہوئے اللہ تھی ہی ہوئی سے اور اللہ تو اللہ تا کہ تو کھی ہوئی ۔ اس کی مناجات کہ ہے اور اگر سے سوال کے ہوئے اللہ تا کہ ہے اللہ تا کہ ہوئے اللہ تا کہ ہے۔ اس کی مناجات کہ ہے اور اگر سے سوال کی ہے۔ ایک میں جا بینی عاجات کہ ہے اور اگر سے سوال کہ ہے۔ ایک میں جا بینی عاجات کہ ہے۔ اس کی مناجات کہ ہے اور اگر سے سوال کی ہے۔ ایک میں جا بینی عاجات کہ ہے۔ ایک میں ہے۔

ذکربائجبر مبالیتر

میا اور ذکر کا بنیادی اصول بیسے کہ بینچ بینچ اور ایست بدہ طور مربہ بہر نا چاہئے۔ قرآن وسنسن میں اسی صراحت موج دہ ہے اور علما کا اس بر انفاق ہے۔ البتہ بعض مخصوص حالات اور شراحیت کے مقررہ مواقع بہد ذکر بالجہ جمجی روا ہے بشکا ازان اور اقامت بندا وازسے کنے کا حکم ہے ایم تشری کی جمیرات بھی بلندا وازسے کیا کا حکم ہے ایم تشری کی جمیرات بھی بلندا وازسے بہاری جاتی ہیں۔ جج اور عمرہ کا تبلید کہ بندا وازسے بہارا جاتا ہے۔ امام تین نمازوں یں قرآت بلندا وازسے کیا را جاتا ہے۔ امام تین نمازوں یں قرآت بلندا وازسے کہ تا ہو رعجرا کی ویک بندا وازسے بہارا جاتا ہے۔ امام تین نمازوں یں منتقلی کے یہے بلندا وازسے جی اور عجرا کی دئن نمازسے دوسے کی طفت منتقلی کے یہے بلندا وازسے جی آگرام سے سرو ہوجائے تو مقتدی بلند اواز سے بھی ایک بالیس می توجہ دلاتا ہے ۔ غرض بکدان خاص مواقع کے علاوہ عام مالات میں قرار بالیس بی افضل ہے ۔

مخفی ذِکر کی فعنیدت کے متعلق مصور علیالسلام کارشا دمبارک ہے۔
خیر الذکر الحذی فی قضیر الربی ما بیکوفی ممتر ذکر وہ ہے جو بوشیرہ
ہواور مبترروزی وہ ہے جو النان کے بیے کفائٹ کر جائے یعمل وفات
رق کی فراوانی انبان کو نخفلت میں ڈوال دیتی ہے۔ ما قبل و کفی خیر مساکث والہ کی تقور الرکفائت کہ نے والا مبترہ اس سے جو زیادہ
ہو کر نخفلت میں مثبلا کہ نے والا ہو۔

معنسرقرآن امام ابر بجرج صاص فرات بن که اُدُعُی امر کاصیفه ب یعنی
پکارو اپنے رہ کو خفید آئیستہ سے مخفی طور بر السّرتعالی نے سورة مربی بی
پکارو اپنے درب کو خفید آئیستہ سے مخفی طور بر السّرتعالی نے سورة مربی بی
پکار اس کے عبرصائے ذکر را علیال لام کی اس طرح تعرفین فرائی ہے چیکے سے پکال اس کا
مطلب یہ ہے کہ دعا کا افضل طرافی مخفی طور بر پکارنا ہے، اسی سیال الجرفیف کے مسلک کے مسلک کے مطابق امام ابو بکر حصاص فرائے ہی المتام بین هوالعبادة

مخفیٰ کھ کی فضیلت

بعنی سورة فالخر کے بعد جر" آمین کسی جاتی ہے بیعی دعا ہے اور دعا کا قانون برے کہ امہتہ کہنا افضل ہے لہذا نماز میں آمین تھی آ ہستہ ہی کہنی جا ہیئے کہ میں افضل ہے۔ الام شافعی آمین بلندا وازسے کنے کے حق میں ہیں مگر ان کے مقلدصا حرب تانسی کہراہم رازی فروا نے ہی کہ این آ مہت کنا زیادہ اللے. م مرائم احدالات اليدمائل مي المول كاجوافتلاف موتاب ومحواز باعدم حواز كانبي موما بكر افضليت اورغيرافضليت كى انت بونى ب ماكر لوگ يك فروعى اختلافات كوطول ديجي خواه تخواه نفرت كابهج بوتيم وآبن كامسئله ابنی فروعی مائل میں سے ہے۔ امام شافعی المین پانچرکوافضل کہتے ہیں۔ جب كرام الوعنيفة الين بالسركافضل سمحقين ووك رمقام رياعي ٱلْمَاجَةُ وَاذْكُوْمُ لِللَّهِ فِي نَفْسِكَ (الْاعلان) لِنه ربُرين جى مِن يا دكروم آكة وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقُولُ كَ الفَاظِيمِ آتِ بِي بعنى ليذا وازست با د نهكرين معقصدى بيك كه المهنة ذكر زباده افضل ب. اگرويوب نابت نه بھی ہوتواستیاب کے درہے بن توہر حال ہے۔ اسی طرح رفع برہ کاملہ ہے۔ تعصن المرکتے میں کرکمذا افضل ہے اورا امم البرعنيف ذكرنے كورترجيح فين بن منكرصرف اولى اورغيراولى كاب لذا السيمسائل بس الحجنه ناسب ىنبىر. ذكر بالحبراور مانسر مى تھى بات سېنس نظر كھھنى جائے۔ صبحع احاديث بن ألب كربعض مواقع برحب صحاب كرام ني المراوان ذكحه الجبر سے ذکر کی توصفور علباللام نے فرایا اربعہ وا علی انفسہ کھرلا تُدُعُون اَصَهُا ولا غابِاً لِين نفسول برنم مي كرو- تم كسي البي ستى كوتوسي بالرب ہو حوصا ذالطر بسری یا غائب ہو، مکرتم ترسیسے اور قرسیب مبتی کو بہار ہے

كيمانعت ہوجو ہر باب کوسنتی ہے ۔ آپ نے ایک صحابی سے بہجی ف را پاکم خداتعا سے تہاری ساری کی گردن سے بھی زبادہ قرسب ہے جس کو تم بكائتے ہو. لہذا كسے مبداً وازے بكائے كى صرورت سي ب

بے الکلیف کا باعث نہ ہو۔

ام ابن ہمام اُ کھوئی، نویں صدی میں صربی بہت بڑے نقیہ ہوئے
ہیں۔ آپنے ہابہ ک شرع ہی تھی ہے ۔ سجرالرائن صلے ابن نجی جی بڑے نقیہ
گذرے ہیں، آپ کی کتاب بوفتوی دیاجا آ ہے۔ اسی طرح شیخ ابراہیم عبی جندوں نے سنیترالمہ صلی کی شرح تھی ہے۔ وہ بھی بڑے یا یہ کے محدت اور خفیہ تھے۔ واس سے حضرات نے ایم الومنیفہ و کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بند ہوتا ہے ۔ فتح القدیم میں بندہ الحاص ہے کہ اگر کو کی شخص تحدیمی بندہ آواز سے وکر کو بند ہوتا ہے۔ وفتح القدیم بی مائی کی ۔ ایک نوید اوار بسی دو برعیں بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اوار بسی میں خوال نے ایک اور ایک اور اور کی ایک نوید اور کی جو براطلم اور تعدیم ہوئی ہوئی کے۔ ایک نوید اور بسی دو برعیں بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعیں بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعیں بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعیں بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اور اور بسی دو برعیں بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعیں بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعیں بائی جائی کا باعث ہے ۔ وہائی کی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعیں بائی جائی کا باعث ہے ۔ وہائی کی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعین بائی جائیں گی ۔ ایک نوید اور بسی دو برعین بائی خواص طور بہ ذکر بائی ہر کے در بسی جائی اور نعدی ہوئی ہوئی کے۔ ہوئی ہیں نوغاص طور بہذو کی بائی ہوئی کے در بسی جائی اور نعدی ہوئی کو در بسی جائی کے اور نعدی ہوئی کے۔ وہائی کی در بسی جائی کو در اور بیائی کے در بسی براطلم اور نعدی ہوئی کو در بسی براطلم کو در بی براطلی کی در بسی براطلم کو در بسی براطلم کی در بسی براطلم کی در بسی براطلم کو در بسی براطلم کو در بسی براطلم کی در بسی براطلم کو در بسی براطلم کی در بسی برائ

مرا میں میں دوسے رنمازایوں کاخیال آئے۔ اند محلے کے بیماروں کی بردا کی جانی ہے۔ گھریں کوئی عورت نماز مرصاحا ہتی ہے ، ذکر کرنا جا ہتی ہے "کا دست کا شوق رکھنی ہے ، مگر تعیض حضرات لاوڈ میں بیکر کھول کر وقت ہے۔ "کا دست کا شوق رکھنی ہے ، مگر تعیض حضرات لاوڈ میں بیکر کھول کر وقت ہے۔

صلوة وسلام يانعت قواني شروع كريتي بن اورسنس سمحظ كراس كي وجه سے کتنے لوگوں کو میرنیانی لاحق مورسی ہے۔فقہا ومی ٹین کے فتے ہے موجردہی مگرکون ما نتاہے ۔ان کے سلمنے نوایب ہی فلسفہ ہے کاش کی اواز دوسری سے بند ہوجائے۔ اب تد بعض معبوں میں نمازی قرات مجى المندا وازس لاودسيكرم بون الكاسيس كانتجرب وتاب كاردكرد كى سجرول مي نمازليرل كى نمازي خراسب مونى بي يعبادت مي خلل واقع ہونا ہے۔ بینی نبیں ملکہ برعست آورگنا ہ سے۔ اس معاملے مس حکومت معی بے لیں ہے، وہ تواکٹرسن کودیھی ہے کہ لوگ کیا جاہے ہی ، انبیں جائز ناجائز سے کوئی موکارنیں -ایشعوں نے ذکوہ جمع کرانے سے انكاركردياكه جاله مسك عازت نهيس دمنا توسكومت في انتيستنني قسار ديدا ۔ اتن كى ديجھا ديجھى شنى تعبى نتيجہ بن كئے كرجلوزكواۃ اورعنزسے تو يج عائيں کے۔ غلط کام کا نیتجہ بہشہ غلطری سکانے۔ ذکر تدا بہت کی افضل ہے مگر حبب الركون نے دور اراسترافتیار كيا تو بھراس ميں قباضين بھي پيان كونے لگين قاضى ثناءالله بانى بنى و فرمائے بى كر ذكر كا دوسرام رسبانى بعنى زانى ذكر ہے. اس بیں افضل بات بی ہے کہ ذکر آہنتہ کمدے بیمنور علیالسلام کا ارشا دہے لا بنال لسانك رطبً من ذكر الله وترنى ابن اجم تمارى ناب اللرك ذكر سے ہیشہ تدرسنی جائے۔ آب سے در بافت کیا گیا کہ کونساعمل زیادہ افضل ہے فركان تفسارق الدنيا ولسانك بطي من ذكر الله تم ونياس اس جالت میں رفصت بوکہ تمہاری زبان فرکراللی سے ترمو۔ قاعنی صاحر فرط نے ہم کہ ذکر کا بسلرمرتب روح اور نفس کے ساتھ ذکر کہنا ہے اور بہ بالکل ہی لینڈرہ ہوتا ہے مسندا بولعلیٰ میں ام المؤمنین حضرسن عائشہ صدیقبر اسے دوابہت ہے کہ مخفی ذکر حبر ذکر سے سترمرتب زبادہ افضل ہے . فرہ یا قیامت والے دن ایب تنخص کا حما ہے کتا ہے میش ہوگا۔ الله تعالی اعمال سکھنے واپے اور ننگرا فی کمینے واپے

ذبان اور دو صسے ذکھہ

فرشتوں سے فرمائیں کے کہ اس شخص کا اگرادر کوئی عمل ہے توسے آؤ۔ فرشنے عرض كدير كے. بارى نعالى ! اس كاكوئى على باتى سنيں رہ مرسے تمام على بو مَكْمِ مِنْ مِنْ السَّنْ اللَّيْ تَعَالَى فَرَالْيُكَا، لِهِ وَالسَّنْ السَّنْ السَّنْ اللَّيْ الْكِ الباعمال معى ب صفح فم ننبى عانة ، أسم من عاننا بول. يراكسس قلب وروح مے ساتھ ذکرے جو تم نے نہیں سکھا مگرمیرے علم س ہے۔ فراما لين رب كو گولالوا كداور جي يي يكرو ان لا يجب المعتد من بشك السرتعالى تعدى وسي وزكرن والول كوليدنهي فنواتا. ذكركرية وقت صيخا علانا اورشوركمنا بركزيس نديره نيب اسىطرح ابني دعا مي كسي غلط اورنا عائز جير كاطلب كمذا بهي روانديس كبويكريهمي نعري مي واغل ہے صحابی رسول حضرت عبداللترس مغفل انے منا کہ ان کا بلی ایوں دعا کرا ج اللهب اني اسئلك القصى الابيض عن سيسين الجينة لي الشرا بب حبث من دائب طرف سفير محل كاسوال كتيمون يسُ كمراب نع فرماي، جيد إليامت كهو بكرسك الله الجينة الترتعالي سے صرف وزیت کا سوال کرو۔ و تعد فربلہ من النا داوراس کی ذان کے سانف من بناه مانكو و فرايايد دعا بهي كرو استلك الجسنة وها قرب اليهامن القول والعسمل العالير! من تحجر سي منت طلب كما مهول ادرایسی بات اور الیاعل طلب کرتا ہول جرجنت کے قریب کردے -بنيزيهمي الى اعوذ مك من النار وما قرب البهامن القول والعسمل ا وربس دوز خے سے بناہ مانگا ہول اور اس بات اور عمل سے بھی حرجبنم کے قرب كرف رصرت الله فا فرات مي كرم في صنور عليالصلوة والله

تجاورگی نابندیدگی

سے بہ دُعاسی تھی لہذا کہا اے بیٹے نیر سے بلے اتنی دُعاہی کافی ہے۔ اپنی دُعامِين فَصرابيعِن (WHITE HOUSE) کاموال من کرو- بھراب نے يہی أيت ميمى إليَّهُ لَا يَجِي الْمُعْتَارِينَ لِعِي السُّرِيَّالَ تعرى كرنوالول كوك ندينين كديا -

آكے ارشادہ وا ہے وَلَا تُقَنِّسِ دُول فِ الْاَحْضِ بَعْد فادفالان إصْلاحِها من فادكروزين بن اصلاح كے بعد- الم بيضا دي فراتے ميں كههال برفها دس مراد كقر، شرك اور برعات بن مقصد بر ب كمالترنعالي کے قاندن کو تور کر فا در کا باعث من بنو ۔ فنا داسی وفٹ بدا ہوتا ہے حب قانون کی ما نے ہے۔ جب کے قرانین للبدی علی ہوتا ہے ، انساندل کوامن اور جين نصيب ہو تا ہے، امان ہو گا نوسکون ہو گا اور حب نشرک ہو گا نوبدانی ادر نشروف د بالمهركا اسى بع قرایا زین می اصلاح کے بعد ف دمت كرو الترتعالى نيدنا فقين كم يتعلق عبى اسى قىم كى بات كى بى فرادا قيل كَهُ مُ لَا تَفْسِدُول فِي الْأَرْضِ وَ قَالُولُ إِنَّمَا عَنْ مُصْلِعُونَ الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فیا دیز کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح كرين واسے ہيں، حالانكہ وہ كفرونٹرك اور نفاق كار نكائے محمے فها دفی لار كا بيج لوتي اكي دوس كے خلاف جھيكظ ،فساد ،سازش المان اور اخلاص کے منا فی ہیں۔ برعات اور خلاف سنت امور معی فاد کا ہوت بنتے ہیں، اسی لیے قرایا کہ زمین میں فنا دمن کرو۔ اس کے بعد فرمایا وادعوہ خوفا وطمع الترتعالی کوخوت اوراً مير مح ملے علے غربات مے ساتھ ریکارو۔ الترتعالی خلق اور امر کا

الک ہے، وہ سی مجمع کوسنا دیے بغیر نہیں جھوڑ ہے گا۔ لنذا اس کا نوف ، میشہ دِل میں عامرین رہا جا ہیئے . ہرشخص سے دِل میں بیات اچھی طرح نقش ہونی جا سینے کرجب وہ کوئی کوتاہی کر سیا بھٹا جائے گا۔ ببی خوت ہے۔ اور

اس سے گنا ہوں کی خبشت اور معانی کی اثمید تھی رکھنی چاہیئے۔ النظر تعالی کی رت سے میمی ناائمیر نہیں ہونا چاہئے فلطی کرکے جب اس کے دروازے ہددتاک دے تولیاتے بھتن اور انمبیر کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں پر بنابیت ہی رحم وکریم ہے وه کسی بیر زیادتی تندی کرتا اور حب اس کا کوئی بنده خلوص نیت کے ساتھ اس کے دروازے پر آجا تا ہے تو بھروہ اس کوخالی نہیں بھیجتا ، ملکواس کی تھیولی اور وامن كومراد سے عفر دینا ہے نوف کے ساتھ ساتھ یہ امیر بھی اس کے ساتھ والبتهم في عليهية - الاستهان سبين الحنوف والرجى المان توومي ہے چونوف اورامیرکے درمیان مو- الٹرنغالی نے لینے نیک بندوں كَيُ الْكِي صَفَّت يَرِهِي بِيان كَي إِنْ يَكُمْ عُونَنَا رَغَيًّا وَ كَهِدَانًا " (الانبياء) كروه بي بكائة بن جارى نعتول كيطوف رعبت كست بولے اور ہماری کرفت سے ڈرستے ہوئے السرتغالی نے اہل ایمان کویری محم دیا ہے كرہا كے افام كى خواہش كھتے ہوئے اور ہمارى كرفت سے در تے ہوئے میں بكارو- بهي المان كا تفاضايه ع

قرایا بادر کھو! اِنَّ رَحُ مَدَ اللّٰهِ قَرِیبَ مِنَ الْمُدُ سِبِدِی ایمان لاکه اللّٰهِ تقالی کی مربانی نئی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ جو بھی ایمان لاکه اعلی درجے کی نئی کہ ریگا، تواہن اللبہ کا خال رکھے گا۔ سنت کے مطابق جلنے کی کویٹ میں کرے گا ، برغا سے بچے گا، شرکیا فعال سے اجتناب کر ریگا، وہ میں ہوگا ، اور جو نئی والا ہوگا وہ اللّٰہ کی رحمت کے قریب ہوگا ، ہر محت کے قریب ہوگا ، ہر مقع بہ خدا تعالی کی در براتی اس کے شامل حال ہوگی ۔

الاعساف > آئیت>۵ ۵۸۳ ولوانت ۸ درسس بنردیم ۱۸

وَهُوَ الَّذِي يُرسِلُ الرِّليحَ بُشِّرًا البِّينَ سِيدَيُ رَحْمَيْهُ حَتَّى إِذًا أَقَلْتُ سَحَابًا رِثْقَالًا سُقَنَّهُ لِبَلَدٍ مِّيْتٍ فَأَنْزُلْنَا بِهِ الْمَاءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ حُولً الثَّمَارِتِ ﴿ كَذَٰلِكَ غُنُرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ تَذَكُّونَ ﴿ وَالْبَلَدُ الطِّيبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ عُولَانِي خَبْتُ لَا يَغْرَجُ إِلَّا نَكِدًا مُكُذَلِكَ نَصِرُفُ الْاياتِ لِقُومِ لِيَّتُ كُوُونَ ٥٨ ترجیمه :- اور وہ وہی ذات ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو نوشخری فینے والی اس کی باران رحمت سے پہلے، بیاں یک کم جب وہ اٹھاتی ہیں بوتھیل بارلوں کو تو ہم چلاتے ہیں اٹس کو مردہ شہر رخشک بیتی) کی طرف ۔ پس ہم انارتے ہیں اس سے پانی - پھر ہم کالتے ہیں اس ریانی) کے ساتھ ہرقسم کے بھیل ۔ اسی طرح ہم ذندہ کدیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت بجرد (ک) اور جو شر پاکیزه ہوتا ہے نکلتے ہیں اس کے پردے کئے رب کے حکم سے اور جو خراب ہوتا ہے نیں نکے اس کے پوٹے مگد ناقص ۔ اسی طریقے سے ہم بھیر بھیر کہ بیان کہتے ہیں آیتوں کو اُن کوگوں کے لیے جو شکر ال کرتے ہیں (A)

الشرتعالى ف اصحاب عراف كا ذكركر في ك بعد ترك م بدلوكول كا الخام بيان فرايا عير تخليق كاننات كاذكر فرمايا أن ديس كمو الذّي خَلَقَ السَّالُوتِ وَالْاَرْضُ فِي سِينَةِ اليَّامِرُ اس كَيساتِ عُرشْ للي كاذكر مِوا. نشان تقررت میں سے سورج ، جاند اورساروں کی مقررہ مارمی گردش کے ساتھ سے فاضح فرہا دیا کہ خلق اور آمریعنی پراکمزا اور حکم دنیا الکٹر تعالی ہی کومنزاوارہے۔ اس کے بعدالترتعالى كدبها من كصحم كے ساتھ اس كى دعاء اورمنا مات كاطر بقريمي بلايا كراس كے ليے دو! تي صروري من - ايك كُولُوا أ اور دوسرى ايك واليق مع عاكم السلح بعدزين بي فسادكر في سع منع فرايا، ظامر ب كركفر، مثرك أول معاصی فیاد کی عظر بنیا دہیں۔ جن کی وحسبے نویع النائی میں فساد ہریا ہو تاہیے ، اور من وسكون تباه وبرباد موجا تاہے. آج كى ديباب بے جبني كى وجرسى برے افعال بن اورم طوف ظُهَدَ الْفُسَادُ فِي الْكِبِّ وَالْبَعْرِ كَامْنَظْرِبْ بِين مِور إلى عَدَ امن وا ان فتم موجيا م قل وغارت كرى كا دور دوره م ، فرقر بندى دول يمه الشخص التحل كالنف من سركروال المعامر الس كم مثكلات من اضافه م مور البہے. مرطرف سازشوں کا جال بھیا ہواہے، ہرشرلیت آ دی کو تھیز کہ تھی کہ كرةرم ركهنا يرتاب برطال الترتعالى نے اپنى تمام توائح وشكلات بى أسے ہی پالے کا مکم دیا کیونکوشٹکل کتا اور ماجبت روا صرف وہی ہے یخون مامیر کے ساتھ ایس کے سامنے دست سوال دراز کہ نا جا ہے یعی ہمیشر اس کی گرفت سے خرفزرہ کے اوراش کی رحمت سے تھی ایوس بھی نہ ہوکیونکہ ایوس ہونا كافرول كاشعارى ـ

بوائرا برش

الطآيات

تخبین کانات کے سلے ہیں عالم بالا کے دلائل ذکر کرنے کے بعد السر نعالی نے زبین سے تعلق دلائل قدرلت کا تذکرہ کیا ہے ، إن بیسے دونتا نیول معنی قیاست اور وحی اللی کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے ۔ چنا بخچ ارشا دہو تا ہے۔ وکھو الذی بیٹ سے آلی الی نیکے السر نعالی دہی ہے جم ہوا فرل کو میالی ا

المشكرا كالمكن يكى دخه متها جركه بالان رحمت سے پلے والنجری مینے والی بی بارش سے بہلے عام طور بیخوشگار ہوا أب علی بی حركم بایش كی المرى توشخبرى دینی میں محران ہوا دُل كوكون علانا بيد والتطونغالى فرماتا بي كران بواؤل كوجلان والانجى مين بي بول ، به ہو بی خور سخود بنیں جلیتی ۔ سائنس قرانو ل و محکمہ موسمیا سنت والوں کا یہ دعوی یاطل ہے کہ مون سون مروائي بارش لاتى بي مسكر سوال نوبير به مكران مواؤل كومختف خطون كم كون بنيجا تاب. وه ہواؤں كا اُرخ توبنا سكتے ہیں كەس طرف عارہی ہیں گھراس طرت انہیں کون لیجار ماہے اور انہیں فضایں کون اٹھائے اٹھائے بھرناہے ، یہ آئی ان كى نگاه سے او حبل ہیں ۔ الله كا ارشا دہم كروه اپنى قدرست تا مداور حكمت بالغہ کے ساتھ ہواؤں کو اپنی مرضی کے روح پرچلاتا ہے۔ حب کوئی خطرارضی سخت بیاسا ہوتا ہے تواللہ کے حکم سے ہوائی ملی ہیں۔ اسی لیے مدیث شریب میں آتا ہے كرجب موا زورس بيط ، أنهى أعمة تو المس مرا بجلامت كهولا تسبوالريح يەنۇاللىكى مى مىلى بىل دان كاكى قصورى د فرايجىت تېزىموابىل مايس نو يون كها كرو- الله على الحي المن السيكاك رمن خيرها وَخيرِ مَا اُدُسِلَ وَاعْوْذُ بِكَ رِمِنْ شَرِّهُمَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَ لِهِ السَّرِ! بِي تَجْمِتُ سُوال كمة الهول إن بولول سع ببتري كا اور ص مقصد كى ببترى كم اين كوعلا باكيا ہے اور میں بناہ مانگا ہوں ان کے شرسے اور اُس شرسے صب کے لیے انہیں ! كياب، موافل كاعين اور إرش كا أخيروشر دونوں مقاصر كے ليے موسكا ہے . بعص اوفات بارش تبامی کا باعث بن جاتی ہے جبیا کہ آمکل کی بارشوں سے ضلوں كرسخت نقصان بننج راب عرائدم كابينة حصرضا نع بوركيا ب محومت توطرح طرح كى تسیاں دے رہی ہے کہ مجھے بنیں ہوا مگر صنفت سی ہے کوفصل کی جانے کے بداگر بارش ہوجائے توقعل صائع ہوجاتی ہے اور میھی السّرتعالی کی طرف سے اُنہائی بوتى ب- اس كاعلان ب- وَمَنْ لُولُ حَمْمُ وِالسَّرِّ وَالْخَيْرِ وَتَ نَالُهُ وَالْسَبِرِّ وَالْخَيْرِ وَتَ نَالُهُ وَالدَّبِيلُ ہم خیراور شردونوں طربقوں سے آزماتے ہیں ۔ لوگ تو بڑے بڑے وعوے کہتے ہیں

نودكفالت كيكيب نائے بين اور عزور بي متبلا ہوجا تے ہيں اور كہتے ہيں كرب ہماری فلال حکمت علی سے ہوا ہے، حالانکر جیسے السر نتعالی کی رحمت اور مهربانی شامل حال ہوتوانہیں اس کاشکرادا کرنا جا ہے، نہ کوغرور و تنجر کھڑا۔ الندنی باادفات اس وجرسے اراحن مروجا البہے کراش کے بندے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار سپیں کرنے ، اس کی رحمت کی اُمپر سنیں رکھتے اور اس کی متو کاننکرادا منیں کرستے۔ اس کی بی نے وہ سائنس اور یک اوجی اور اپنے کی ل مرجورہ كرست بي اورادي وسائل كوسى الله والغرمجير بيطفة من نتيم بير موقاب . كم السرتعالى كى الضلى اتى بيم اور بيم وه نعمت سے محروم بوجاتے ہي . بارش المت فرمایا بها اوقات بهوایش باران رحمت کی نویدلاتی اس مگر بعض اوفات یهی رحمت بارش غارس غارب کا بیا مجمی لاتی سے مربیث شراعیت میں آتا ہے کرجب بادل الحصة توحصنورعلياللام مريثاني ك عالم من مجهى المربعات كمهى بابرات . ايب موقع برام المؤمنين مصرت عائشه صدلقيه بالناع عن كيا بحضور! با دلول كو د محمركم لوگ خوش بهوتے ہی کیونکر عام طور مرب رحمت کی نویدلاتے ہیں مگر آب اکت بريتان بوماتي بن فرايا ، مجمع درب كربر بادل فيد نهون بوقوم عاديرا عظ تھے اُس قوم میں پہلے تین سال کے ابکل بارش نہر کی، تحط مٹر کیا ، کڑی کی وجہ سے عندق فلا تراب اعظی، بھر بھا بک ادل اعظے، لوگ خوش ہوئے اور الط المسلّا عارض مم مطرى الاسعاف البادل بارس بسائل كے المت بوك باداول كے بنچے جمع بوكر باران رحمت كانتظار كرنے سلے مكران باداوں میں قوم کی ملاکت کاسامان تھا ، اچا کھ اور سے آگ برسی ور قوم کو بلاک کرر ایفونیکم باداول بس خيروشرك دونول ميلوموسكة بي لهذا الترتفالي سيخيرطلب كرني جامية اور مشرسية بناه فانكني جامية -

فرما یا التکونعالی وه ذات ہے جوباران رحمت کی توشخبری کے طور برمودال

كوملاتاب، حتى إذاً أقلت سماماً ثِقالاً سمالة كرمب برمايل

بارش اور کھینی

پوهمل بادلوں کواٹھاتی ہیں . بادل یا نی کی نمی کی دجہ سے سے نت برحجل ہ<u>وتے</u> ہیں جنیں بطين لين كنهون براعظ نے بھرتی ہيں . بھرجان ارش برسانا مقصد دمو الله تعاليے فرات مي شفنك لبكر مديت مم اندم ده شريعي شفنك زمين كى طرون چلاتے ہیں فَانْنُ لُنَا بِلِ الْمَاء كِيمِس ك زريع إنى نازل كرنے ہیں ۔ جب کوئی خطرارضی خشک ہوجا تا ہے۔ انسان اور جانور پانی کو ترسے سکتے بي توسم مواول كرامس طوف علافيت بنب جريا داول كواعظ كرسا عاتي من اور مردہ زبین کے یہ سیاری کا انتظام کرتی ہیں۔ اور عصرص قدر بارش برسانا ہماری محمت کے مطابق ہوتاہے، اتنا برسانیتے ہیں. اگر راست مقصود ہوتومزور كعطابقٌ وَأَنْزُلْتَ إِمِنَ السَّكَمَاءِ مَا يُ كِفَدُرِ (المؤمنون) بم آسان سے یانی ازل کرتے ہیں۔ فَاَخْرَجْنَا بِلَمْ مِنْ حُولً الشَّمَاتِ ط بجربم اس بانی کے ذریعے مرقسم کے بھل پرا کرتے میں سورۃ النبار میں آانے ہے مِمُ أَسَانَ سَ إِنْ بِمِلْتُهِ إِنْ لِنَعْرَجَ بِلِ حَسَّا وَ نَبَانًا وَ وَحَذَّتِ اَلْفَتَافًا أور مجيراس كے ذريعے غلم سبزياں اور گھنے باغات بياكرتے ہي . "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَارِكُ شَيْ حَيِّى مِمْ فَيْ مِرْمِيرُواني كَ دريع حيات تختي رسورة انبياء) مرحيز كالخصار باني مرسيحتى كرتمام جازاول حات باآت كى زندگى يانى سے والبنتر ہے ،الناك كى تخلين بھى قطرة أب سے بوئى لى بى عال جانورول ، در ندول ، بمدندول اور حشرات الارص كا بهد يحب طرح ما نار كي عليق باتى سے موتى ہے اسى طرح بيسم كے اعضاء كورفائم رکھنے سے ليے یانی کی صرورت ہوتی ہے . ان نی جسم سنون کومرکزی شیت عل ہے اور اس میں اسنی فیصدی یا نی ہے۔ اسی طرح غذائی مواد میں بھی اسنی فیصدی یانی اور اقی بین فیصدی دسگرا جزار ہیں جوف صرفارجی ڈیٹا ہیں یائے جاتے ہیں، وسی عناصرالنا ني جم مي بهي ميجدد بس يجونكرانسان كي ابتدائي شخلين تما مسطح ارضى كي منی سے ہوئی کھی۔ اس لیے زبین میں یا ٹی جائے والی تمام معرنا بن ال فی

يانى ذريعيه

جسم بي هي يا يُي جاتي بين حتى كرفولا در سونا ، جاندى ، رسيت ، نمك وغيره ناص مقدار كمي موجود مي سيرتمام جيزب خوان مي ملي بموني مي جب خوان السافي جب مي حركت كرنے ہونے برعصو سے كزرنا ہے تومتعاقر عصنو خون سے اپنى مطلوب غذا عال كرتاب اور باقى جيزول كو دوسرى ساختول كے يالے چيور ديتا ہے اسى طرح مرتضوخون سے انباحصہ علی کمدے ننود نمایا تارس اے وضلات سے الكاس كے يالى دوسرى اليال اور داست مظربي جن كے ذريع وہ با مرنكل عاتے ہیں منون مجمع طرع میں اکرصاف ہوتا ہے۔ اس می اکسیمن شامل ہوماتی ہے اور عیریہ فلی میں بہنے کر گردس میں شامل ہوجاتا ہے نوہرال خون میں سی فیصدی یا تی ہے جس بیم حاندار کی زندگی کا انحصار ہے۔ بانی الله تعالی کی بہت بڑی نعرت ہے، جب حضور علبه السلام دریا فت کیا گیا کو افضل صرفتر کونساہے نو آئیے اس میں یا نی کوبھی شامل فرایا یانی کی قرران لوگول کو بهوتی ہے جہال اس کی قلبت واقع ہوتی ہے ریاض وغیرہ رسعودی عرب ہیں یانی کی قدر وقیمیت کا بیرحال ہے کہ یا ڈیھریا نی کی بول برچومت كو دوريال خرج كرنے بيستے ہيں۔ وال براني ١٢٠٠ ميطركي كرائي سے الاجاتاب، بھربطی بلری شینوں کے ذریعے اسے صاف کرکے استعال کے قابل بنایاجاتاہے۔ ہارے بال پانی کی فدرسیس کیونکہ یہ ۲۰ دنے کی گرائی سے باکسانی دستیاب ہے۔ دریا وُل اور بنرول ہیں بانی دستیاب ہے۔ اس کیے بیال بیر بہت سابانی ضائع بھی کر دیا جاتا ہے ۔ مشر تعیب المرف فی للا كوناجائز قرار دباسيم فرما يتحسل اوروضو كے يا صرور سيسے زيادہ ياني ستعال ن كروسي كالكرنبر ميني كالكرونوكروتوب الماسي بهركرد ببرمال فرايكهم بادادل کوشک زمین کی طرف جبلاکرائس سے بانی مرساتے ہیں اور بھراس بانی کے ذربعے زمین سے مرتبم کے عیل پیاکر نے ہیں ۔ فراہ جس طرح ہم زمین سے عیل نکا لئے ہیں گذلائے نخبوج الموثی

مردوس کی دروباره زندگی

اسى طرح ہم مردول كوتھى كالبس سے بيس طرح بارش بديا كردين سے مبزيال پداکیراسی طرح قیامت کوخانعالی ایک خاص قسم کی بارش برسا کرمردول کو قروں سے نکالیں گے سورہ عبس میں آتا ہے کہ مہنے انسان کوقطرہ آب سے بیاکیا ۔ بھراس کا اندازہ تقرر کیا اور اس کے بیاے راست آسان کردیا تھے۔ اَمَا تَاء فَاقَابُه فيمراس كوموت بيحر فبرب نياويا "تُعرَّا ذَا شَاء الشَّي ميرجب ميا الماسية وإره زنده كرك المابكا سورة الفظامي سي وَإِذَا لَقْبُورُلُعُ بْنُ سَتُ حب قبری اکھاڑدی جائیں گی درالسر کے کم سے مردے زندہ بوکر قبر اسے نکا کھرے م کے۔ توہرمال النزتعالی نے بارش اورمبزہ اکانے کا ذکرکرنے کے بعد فروایکہ اسی طرح ہم مشردوں کو بھی نکالیں گئے۔ یہ اللہ تغالی کی قدرت کی دلیل ہے کہ جرمندا وُند تعالی زمین سے تعلی جول نکال سکتا ہے وہ ایک حکم کے ذربيعمردول كوعبى زنره كرفي كا ورعيرصاب كتاب كي منزل أفي كاور مرشخص کولینے اپنے اعمال کاحساب دنیا ہوگائیں کے مطابق حبراً ورمنزا کا فيصله بوگا. فرمايايمثاليس اور دلائل اس ميے بيان کيے ماتے مي لَعَلَّكُوْ تَذَكَرُ وَنَ المُمْ نَصِيحت بجرو - اكران دلائل قدرت بديخر كرو مي توتمين معاد بربھی لیتن آجائے گا اور بھرالسرتعالی کے احکام کوتھی بجالاؤگے -جرطرے اللہ تعالی نے ان ان کی طاہری حیات سے لیے پانی ان لفرایا ہے اسی طسترح اس کی باطنی حیات کے لیے دحی اللی کونازل فرمایے ۔ محنورعلىالصلوة والسلام كافران ب كرالسرتعالى نے يوم است مجھ دے كر صبح اس كى مثال أيكل بارش جيسى ب رجب بارش سحنت حصر زمين یا شار پر مروتی ہے تر وہ برعاتی ہے ، وہخطراضی بارش سے تحجیر قائرہ نہیں الصاسحة. بعض مقامات برگرشص اور الاب موستے ہیں حب یارش ہوتی ہے توباني انتيبي مقامات بيرجمع بهوجا تأبيحس سيعانيان ادرجا نور فائره المهام

سنتے ہیں۔اس یانی سے لوگ کھینتی باٹری کرتے ہیں ،خود مجی استعال کہتے

وحالی کی من اجمیت ضروروهمیت بي اورجانورول كوهي بليت بن تنبيري تيم كي زمين نرم، مماراور قابل كاشت ہوتی ہے۔ حبب بارش ہوتی ہے۔ تر وہ یانی عذب کرلیتی ہے۔ عمر اس میں سنریاں ، پرفسے اورطرے طرح کاغلما ناج پیا ہونا ہے۔ برہبترین قسم کی زمین ہوتی ہے حوبارش سے بعرا آبرا فائرہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح انیا ن بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوگ بھر کی طرح سےن دل ہوتے ہی وه الشرتعالي كي نازل كروه وحي اور ماست مسيح يحد فائره نهيل عمات الشرتعالية كى طوف سے ہامیت كى بارش ہوتى ہے گران كے اور سے گذر جاتى ہے بعض لوك نثيبي زمين كى طرح برابت اور وحى الني سيخود تومتفيرتيس موستے۔ محددومرس کے یہ بہت بڑا ذخرہ جمع کرسیاتے ہیں -السرنغالی انہیں دین کی مجیم عظاکر نا ہے۔ اوروہ اسسے دورول کومتفید کرتے ہیں، اس میں تحریر وتقرمیکے تمام ذرائع شال ہی، تیسری شمسے لوگ وہ ہی ج نرم اور ممارندین كى طرح بيس - ده وحى اللى سے بدرا بيرا فائده انتے ائي يحب طرح زمين انے اندر یانی جذرب کرے میل ورغلر میلا کرتی ہے ، اسی طرح نیک لوگ وجی اللی سے مستفيد موكريات يك ذخيره أخرس فالم كربيتم بي يصورعلياللام ن ہاست ربانی کو زبین سے اس طرح تبنیہ دی

ہربی دربی دربی دربی است کوالٹر تعالی نے اِس انداز سے بھی بیان فرایا ہے وَالْبَدُو َ الْسِیْ اِلْمَالِی اِلْمالِی اِلْمِی اِلْمَالِی اِلْمِی اِلْمَالِی الْمِی الْمَالِی الْمِی الْمَالِی الْمِی الْمَالِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمَالِی الْمِی الْمَالِی الْمِی الْمُی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُی الْمِی الْمُی الْمِی الْمُی الْمُی الْمِی الْمُی الْمِی الْمُی الْمِی الْمِی الْمُی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُی الْمِی الْمِی الْمِی الْمُی الْمِی الْمِی الْم

ا تص الجيه زنان زمن كي ثال

أراب ". وَفِي الْارْضِ وَطَعْ مُجَلُولِ فَي زَبْنِ مُحَمَّد خط ہیں۔ کوئی خشک ہیں کوئی رہناہے، کوئی سخت ، کوئی کلمرالے اور کوئی بالکا تیجے فرمایا ایسخطول میں ناقص چیز ہی پیاہوگی، کسی کام کی چیز کی توقع نہیں ہو سكى انسان كى استعار كابھى يى مال سے سى كى استعاد الحيى بوتى سے وه مراسي خوب فائره الحالاب الرحيى انتعاد خراب مو، وه وحى اللي جى كوئى فائدەنىيس الله الله الران ماست مىس توشكەتىنىدى كۇئى كۇنى كىنجائىن نىيس دە باملارىق مع محرانان کابی صلاحیت می فراج مراست کوقبول نبد کردی ارسی ساخوم رق ب يربات فابل وكريب كرم رانسان فطرت سليمه بريدا موتاب مكر انهان خود این استعداد اور صلاحیت کوخراب کرسیلتے ہی جس کی دجہسے النابير مراست الرازينس مونى فرمايا كذالك نصريف الأليت اسىطرح بهم إن دلائل وشوا م كوفخناف انداز سع بجمر عيم بيان كرية بي لقوتم يَّشَكُ كُونَ النَّ لُولُول كے ليے تَشِكُم اواكرتے میں . بادل اور ارسنس الترنغالي كابهت طِلاالغام ہے۔ اسے باكر بھی حبب لوگ اس مالك للك كاشكرىيادانهي كهنة نوالظرتعالى اس رخمت كوزهمت مي برل دياب تعجن اوقات النظر تعالى يا دل اور مواور كوسزاكا ذريعه بنا دينا ہے۔ لهذا مرتعمت بجالكوتعالى كاشكربيا واكهذا جاسيج الشركا فرمان بهدكم أكرتم شكر كروكي توبس مزيد دول كا اوراكر: أسكرى كروك توبيج ميراعذاب عي برا سخن ہے۔

الاعرا*ف ب أبت ٥٩ تا ٢٢*  ولوانت ۸ درس نوزویم ۱۹

لَقَدُ اللّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ عَلَيْهُ ﴿ إِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُ مُ اللّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ عَلَيْهُ ﴿ إِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُ مُ اللّهَ مَالَكُمُ مِّنَ اللّهِ عَلَيْهُ ﴿ إِنّى اَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْتِ ﴿ ﴿ قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ لَمَ اللّهُ مَا لَا يَعْمِ لَيْسَ ﴿ قَالَ الْمَلَا مُن اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَن اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَانْفَحَ مَلُكُ مُ وَاعْلَمُ مُن اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَانْفَحَ مَا لَكُمُ وَاعْلَمُ مُن اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَانْفَحَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُ مُؤْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُ مُونَ اللّهُ اللّلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترحب ملے: البتہ تحقیق ہم نے جیجا نوح علیہ الدام کو رسول بناکہ) اُن کی قوم کی طون پس کہا انہوں نے لیے میری قوم إعبادت کرو الشرتعالی کی ، نہیں ہے تہا سے لیے اس کے سوا کوئی معبود - بیٹیک میں نوف کھاتا ہوں تم پربطے رن کے علاب سے (۵۹ اُن کی قوم میں سے مروارس نے کہا ، بیٹسک ہم دیکھتے ہیں تم کو کھئی گراپی میں آک کہا انہوں نے لیے میری قوم! نہیں ہے مجھ میں کسی قسم کی گراپی بیک ہیں تو جیجا ہوا (رسول) ہوں رب العلمین کی طرف سے (آ) میں بہنچاتا ہوں تم کہ لین دب کے بیغام اور میں تہاری نیر خواہی کرتا ہوں ۔ اور جانتا ہوں ۔ اور جانتا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے جو تم نہیں جانتے (آ)

انبیاد کے واقعات

كذشة سورة كي تخرمي الطرتعالي نے خلافت ارضي كا ذكر فرما يا تھا اور اس سورة كى ابتدارين خلبن أوم عليه السلام كاذكر موا- العرتعالي نے منى نوع ان ان كے يد معيشت اور ماست محمان بيا يجه -أدم علياللام محسائد شيطان كي علوست کا تذکرہ محبی موا اور اس کے بعد نیجی اور برائی کہ سنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا - اس کے ساتھ ساتھ وحی الہٰی کی حیثیت بھی بیان فرمانی ۔ اب بیال سي حصرت نوح عليه اسلام اوركمي وتكيرا بنيا وعليهم السلام كا ذكريب المترتعالي نے تعصن انبیاء کی زندگی کے اہم واقعات بیان فرمائے ہی اور ال سے طراعتہ تبليغ برروستى والىب كدوه بى نوع ان ن كرس طرح رامنانى كا فريسه اسجام فيق أسير واقعات سعهال أكيب طرف حضور علبالصلواة والبلام اور اسی متبعین کونسلی دلانامقصور سے والی دوسری طوف ایب کی امرت كوحرات دلاناتهم طلوت كم وه بلانون وخط الكركم سيح دين كي تبلیغ کا فرلضہ النجام بیتے رہیں۔ اس ضمون سے آخری عصے میں تبلیغ کے عالمی بروگرام، اشاعب اسلام اور صنوعلیالسلام کے اتباع کے سلیمی خصوصی بیان ہے۔ بہرحال بہال برانبیا علیمالسلام کی تاریخ اور اگن کی سورج جی مے من مرب سے باتن آگئ ہیں۔ نبلنغ سے سلے مربعض بنیا دی اصواول اور ترجیات کا ذکر بھی آیاہے جونک دین کی بنیا د توجیہ ہے ، لہذا ایمان کے بعرست بيك توحيد كرماننا صرورى ب- اس ك بعدمها دا در ميرابنيا و كينو رسالت بدابان لانا ضروری ہے اس کے بغیرکوئی انان فلاح نہیں باسکتا. اس کے ساتھ ساتھ وحی اللی مربعتین لاناتھی صروری ہے کینو کھ بابیت کا اولین ذراجروى ب عن صبيح يتمام انش السرف انهاء ك وانعات مي فصيل كيے ساتھ بان فرا دى ہى محضرت آدم عليه اسلام کے بعد حضرت نورج عليا لسلام كا ذكر بھي قرآن ياك

كى يدىن يى در تول ميل المها المب الكران إك مي الميستقل مورة مطرت نوح علاكلا

مصرفی عدالسلام کا میرالسلام کا

کے نام ہرہے۔ اس سورۃ میں صرف آب کا، آب کی فوم کا اورطرافیہ تبلیغ کم وكريب يعض ديكرسورتول مي هي العرق فرح على الدام كا تذكره كياب -محضرست أدم عليالسلام مسك بعدملي الممضح بديث حفرست نوح عليالسلام كي جانج مجی بن کی مدیث بن آئے۔ کوفیا مت کے روز لوگ مختلف ابنیا, کے اس جائیں گے کہ وہ العرفعالی کے اس مقارش کریں اکر صاب کناب من وع ہوکیونکہ لوگ سخت کی ہے۔ اس سللے میں اوگ حضرت نور عكيدالسلام كے باس مجى عابي سے اورع ض كريں گے إِنَّكَ أَقَالُ الرَّسُلُ الل اُهــــــل الْكُرْضِ لي نوح رغيباللام)! آب ابل زين كى طرف النرك سے بیلے رمول ہیں۔ آدم علیالسلام اور آپ کے درمیان انبیاء نواور مجی ہیں۔ مع شیت علیال الم اور اور اس علیال الم وغیره محدان کے اور اس صفرت فوعالیا جيبا واقعربيش شين آبا فرح عليالسلام الطرك يبلے رسول بيرجن كى قوم كو بلاك كياكيا ، غرضبر مضرت أدم على اللم كے بعد صنوت أوج عليه اسلام الم مرين فصيت بي. جن کا ذکر بیال بھی ار کا ہے۔

مبر حضرت علیدلند ابن عباس سے سردی ہے کر حضرت آدم علیالسلام اور حضرت نورج علیالسلام کے درمہان دس قرن ، دس صدیاں یا دس تعلیم کنزر<sup>ی</sup> بئن اور آئیب دسویں نسل میں سے تھے۔

حضرت نوح على السلام كے ام كے ام كے تعلق مح فتلف روا يا سے بنى بن بعض فرانے میں کہ آہے کا نامسکن تھالعتی آ دم علباللام کے بعد لوگوں کوس سخصیرے کے پاس کون میسرا یا تھا، وہ نوح علیالسلام تھے بعض نے آپ مكانام متاكم بالشكريمي بتاياب كيونكراب الشرتعالي كالبسن زيادة تسكادا كحمن والے تھے سورہ بن اسرائیل میں آپ کے نعلق آنے اللّٰ واللّٰ کے ان کے عبد الشيكورا الترك مرس الترك مرس الترك من المراب الترك من التوليد برى كليفير مطى بئن محربيشه الله كاشكرا داكيا - ام صلال الدين بيولي تعتدرك كے واسے سے اپن تفسیر اُلقان میں آب كا نام عبدالغفار اورلقب نوح لكھا ج نوحدرون كوكتي بين بجزائر آب فوم كى عالت بريست زياده روئے تھے اس بلے آب کا لقب نوح مشور ہوگی یعلمی فرماتے میں کہ آب خداتعالی فیجیت اوراس کے توف سے مبت رویا کرتے تھے، اس لیے نوح مشہور ہونے بعض کتے ہم کہ آنے ایک بصورت کتے کد دیجھا جوہ کا رقعی تھا تدانیے فرا یا اے برسل کتے! السرتعالی نے کتے کوزبانعطاکی اور اس نے عرض كيا، ك نوح رعلياللام كياب محجري عيب جوني كرتيم يمير يربرا كرنے والے ہد كے كى إس بات سے اب اس فدرمنا ندم وئے كہ بوش ہو گئے اور اس خطا ہر مرت کے روتے نہے کہ میں نے السر کی تخلیق میں عبب جوئی کی ہے ، کہیں اللہ مجھے سے اراض نہ موجائے بعض نے آب کے لقب توح کی بیمی وحب بیان کی ہے۔ نزول وی کے وقت حضرت نوح علیالسلام کی عمر کے مت

ساختلات بإياجا تاہے يعض كتے ہي كر آب ي عمراس وقت به ٢سال تھ

ارت

بعض روایات میں . بم سال کا ذکر بھی آ تاہے مگر را جے یا سے بیے کرجب اب كى عمر كايس سال كى بونى توانس في السياب بيروحى نازل فرا فى - اوراكي بنوست عطابه وني . فران باك مين موجدد الله فكيت في هي و المت سنية الأَخْ مُسِينَ عَامًا رُعْنَكُوت الباين قوم مربياس محم مزاريعني ٥٥٠ محسرے اور تبلیغ کرتے ہے۔ مجراس کے بعرطوفان آیا اہنوں نے الترتعا كے سکسن قوم كے يہے بردعاكی تھي لَاتَ ذَرْعَلَى الْارْضِ مِنَ الْكُفِنِينَ دُيًّا رُّ رُسُورة نوح ) لي السُّرزين بركسي كافركورنده إتى زهيدرا ان میں سے کوئی بھی زیرہ مذہبے ۔ آپ نے قوم کے ماتھوں مٹری کالبیت بردانشت كي هي اوروى اللي نع سورة ، ودي الثارة كدديا نظاكه اسبنرى قوم من كونى خص كمان لانے والانيں بے كُنْ يُوْمِنَ مِنْ فَوَمِكَ إِلاَّ مَنْ فَدَدُ الْمَنْ بُوامِان لا بِحَدِين بس النفيري ربي سك . أب ايس مرا بول اورا نیا کام کرستے جائیں۔ بھر بردُعا کی پاداش میں حبب طوفان آیا توفران اور تورات كيمطابن ساسي كامر الكرموسك كافر الكرم وسكة حتى كدنوح علياسلام كى كافربيري ور افران بليا كنعان جي طوفان مي بُركي مصرف وبي لاگ بي حرفتي مي سوار موكي أ اس باسے میں انولاف سے کم طوفان کے بعد حضرت نوح علیالسلام کتناعرصہ زبین ہے موجود کرے۔ آ ہم راجے بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد آب ساکھ سال کے زنرہ ہے۔ ساتوس صدی بجری کے شارح مدینام نودی ا نے اپنی کتاب نمنیب میں سمھا ہے کہ توج عبداللام اطول الا بنیاء عی ا تمام انباء مي طويل العمر تھے بعض روا پات ميں آب كى عمرتيرہ اور حدده وسال بھی بنائی گئی ہے مگرسے کم عمراکی امزار سجایس سال مقول ہے۔ اس کے بمغلاف أدم عليال لام كي عمراكيك مزارسال عنى. اس سي بهي عالس الحم ہے جوانوں نے اپنے بیٹے واؤ علیالسلام کو سے دیے تھے اور اس کا ذکر منداحدادر دیگرکتب می وجددے۔

بهرطال إن آ باست مي الشرتعالى نے نوح على اللام كا ذكراس طرح كى ب كَقَدُ أَنْ سُلُبُ الْمُحْدَا الْحُدِ الْمِنْ عَلِيلًا كوائن كى قوم كى طرف رسول نا كرفقال اول نوفي اپنى قوم سے يول خطاب كيا لَيْقُوبِ اعْبُدُوا اللّٰهُ لِي بيرى قوم كَ لُكُو! السّٰرى عبادت كرف مام انبياءكى ابترائی تعلیم سی رہی ہے ۔سب نے ابنی ابنی قوم کو درس نور مردیا ہے انباعالیم کے اتباع میں السّرے جتنے نیک بذیے ہوئے ہیں، اولیائے کوام، بزرگانی مرشدان بری سائے کے سامے بیلاسبق توحد کا دیتے ہے ہی بعد للے نے بعت کے تمام مزرگ مجمی لوگوں کی ترمیت اسی کلم نوصیر سے کے تے ہیں جنائخيرنوح على للام نعطى اين قوم كوست بيلادرس سي دياكم التركي عبادرت كرو مَا لَكُ عُوْمِنُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُهاك ليه اللَّ عَلَيْهُ مُهاك ليه اللَّه عَلَيْهُ مُهاك الله وسی عبود مرحق ہے - اور اگرقم نے میری بات کوتیلم نے اور البنے برور دکار ہوں تم میر مرے دن کے عذا ہے ، بنیادی طور بر برط اور قیا من کا دن ہے مرطویل بھی ہوگا اور محاسب اور شکلات کے اعتبار سے بھی مڑا دران ہو گانی علیہ الا نے کہ کم سے مجھے ڈرہے کہ تم اس تبرے دن کے عذاب میں گرفتارنہ برماؤاس كوليوم الاخريعني دنيا كا أخرى دن (LAST DAY) كماكيا بعاس کے بعد یہ نظام خمر ہوجائے گا اور دو سانظام شروع ہوگا، طسے عظیم ون کہاگیہ ہے امراكي جب نوح علىالسلام نے اپنی قوم كونوجيكى دعوت دى نو قال السكاد مِنْ قَوْمِ لَهِ أَبِ كَى قُوم كَي مردار كِينَ الْكُوالِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُعِينَا مم نونتهیں تھلی گماری میں دیجھ سے ہیں۔ تو توسکی بھی باتیں کرتا ہے اور اپنے اباؤا جار کے دین کومٹا اعام تاہے۔ تاریخ ابنیا وثنا مرہے کہ حق کی فالفت میں مہتر طرے لوگ ہی بیش میش اسے ہیں مرنی کے اولین بیرو کا رغربیب لوگ ہوتے ہیں اور

صاحب جينيت لوگ ميشد فالفت برجمراستر سنة بي وجرظامر ع كراكرده نبی کی نبوست کولیم کمرلیں توان کی اپنی جو براہط بیضرب برنی سے ، ان كى سادت ختم موتى ب الوسفيان بس سال ك اسلام كے خلاف رسر سبكار را معرتفک ارکردین س آیا۔ آج بھی تی کی مفالفت کر لیے والے آمیرام ابی ہیں عزیب اورمتوسط طبقے کے لوگ تو بھے بھی مان لیتے ہیں مگر مالدارخصوساً نوکرشاہی کے کارندے تی سے روکنے کی کرشش کرتے ہیں۔ لہذا بوتیف میسمی سے ۔ کر میسے لوگوں کی وجودگی میں دہن کوتقومیت عال موجائے گی وه بیونون ہے حب کے برادگ موجرد ہیں ، دین کوغلیہ عالی نہیں ہوسکتا مارشل لاك كي عداتين قائم بن كراج كم كوفي فيصار شريعيت کے مطابق نبیں ہوا ، اگر کوئی ہوا ہے تو ایسے انگریزی فانون کی اعلیٰ عدا نے نسوخ کردیا ہے۔ وہ کیسی شرعی علالت ہے جوانگریزی علالت کی سربیتی میں کام کمرنی ہے جفیقت ہی ہے کہ خودصاحب افتار لوگ دین كى بات كون فور فتول كرتے ہى اور نه دوسرول كوقبول كرنے ديتے ہى سا عجی سی بات ہے حضرت نوح على السلام كى قوم كے مربراً ورده نوگوں نے آب کی مخالفت کرنے ہوئے آب کے خلاف ایر مرابگندا انزوع کردیا كراكي معاد السر فطلي كمرسي مين من اور ماسي آبا وُاجداد تسميط يفته كوبدلنا ما متع بن بخود معنور على الصافية والسلام كولهي إن حالات سي كذر نا يرا ملك مُ امراد نے کہا اِنگ کہ جنون کرایہ معاد العربی مالانکر نبی تو اعقبل المت اس بعنى تمام توكون سے زباد وعقلمند موتا ہے . مكے والے معی آب کودلوانہ کتے۔ اگر کوئی طنے کے لیے آتا نوٹسط النے کی کوشش کرتے اور سنتے کرتم اس یا کل کوملنا جا ہتے ہو بھیوڑو کے ، وہ توہبی بہلی اہم کا ہے تماش کی بات سن کرکیا کرو گے۔ جب نوح علىالسلام كى قوم نے آب برگمرابى كالذام سكايا كو آئے فنرايا

ت، عرام صرفع بر معرفع بر معروب

قَالَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْكَ لَيْ سِيرى قوم! بِي توكمرابى بي موث بنين بول قوم نے آپ کے متعلق ضلال کا لفظ استعالی اضابعی آپ گمراہ ہیں گراہ ہی ضلالة قزما ياجس كامطلب بيريك كمين توادني سدادني اورجموني سيحفولي المرابى مي مجي مبتلامنيس مول عكم مي توسق ميرمول - والمحتر كسول مِنْ رَبِّ العلكمين مي توالسرتعالي كافرسة وه بعني سول بول مي تووي باست كريمون جس کے ساتھ اس نے مجھے بھیجا ہے ۔ عبلا میں کو ٹی غلط الگراس کی بات يس كرسكة بول أبلغ كمورسلات كرقي من لين رب كرياك تم كسبيجا أبول. برنى كايى كام ب . جوطم اللرتعالى كى طوف سے ا تا اس وه این قوم کس بینیا تاسی حضور علیالصلواد والسلام کوهی المترتعی ال نے ہی محم دیا جسکنے ما آئن کی اکتیا من کا ایک من کا ایک جماب کے رہے کا مرت سے ازل ہوا ہے کے است کے است کے است کے این اور اگر آئے ای نرکیا تو آسي نے كوبارسالت كامق اوا نركيا حضرست نوس علىلالام نے تھج فنر ہا يك مِن تُولِيْ ركي بنام مم كرينيا أبول وأنصيح ل كمو اورتهاري فيزامي كى ات كرنا بول اكرتم كفر اور تبرك سے زيج كر حمنى سے زيج حاف مجھ تر تہاری خیر خواہی نظور سے ، متم بیس حق کی طوت دعوت مے رہا ہوں اور تم مجھے گمراہ بنا ہے ہو، خلال فراسو تونوسی کرتم کس طرف جاہے ہو؟

ومشجيم مصورعال لصالوة والسلام كارشاريه الدين النصحة وصحيحين وين نوسر سرخر بوابى كانام ہے صحابظ نے عرص كيا بحضور إكس كے ليے خير توانى

بمونى جاسية فرا الله ولكتبه وليسوله ولاندة المسلمين

وعامته ولیتی نصیحت کی بات الترکے لیے اس کا بے لیے اس کے رسول کے لیے ہملان حکام کے لیے اورعام ممانوں کے لیے

مونى جاسية - السُّرتعالى كے حق من فيسحت يوسے كراس مرامان لايا مائے اور اُس کے ساتھ کفراور شرک نرکیا جائے۔ رسول کے حق میں جست

كامطلب، به كم السير المان لاف كي ما تقسا تقواس كا الباع كياما كتاب كي خيرخوابي يرب كم كتاب كي تصديق كي مائي اس برايان لايا جائے اور اس بیعل کیا جائے مسلمان حکر انوں کے سامنے بی بات کہناائن کو صیحے مشورہ دینا افن کی خیرخواہی ہے۔ اسی طرح عاممتلمانوں کے ساتھ خیرخواہ كاتفاضاير ہے كران كے بلے بھى وہى چزليندكر سے جراينے يك بندكمة المبامر بالمعروف اوربني عن المنكر كا فريض اداكر سے اور حق الوسع عام مثلانوں کے لیے ایمان ، نیکی ، تقولی اورطهارت کوبیند کرے بجوارام را غود اپنے یہ جا ہا ہے، وہی دوسرول کے بیے بھی لپند کر سے ورفتی المقدر ائن کی اعانت کرے کسی کوہائی سے دوک دینا بھی اس کے بیے بہت بری نیرخواس سے عرض کے حضور علیالسلام نے دین اور صبحت کی اجمح طرح وضاحت فرمادى ہے۔

وہ اس اور خیر خواہی کا حق اوا کہ رص سے کہا کہ مجھے گھراہ نہ مجھوبی تہا اونجواہ ہوں اور خیر خواہی کا حق اوا کہ رص المہوں ہیں جی وہی بات کہتا ہموں بھر اللّٰہ کا ہم بنی کتا آیا ہے۔ اُلِقِ کَ اَکْ مُونَ اللّٰہِ کَا ہم بنی کتا آیا ہے۔ اُلِقِ مَا لَا تَعْمَلُ مُونَ اللّٰہِ مَا لَا تَعْمَلُ مُونِ اللّٰہِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰ اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُ اللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

الاعــــلات > آسين ۲۳ م ولوانت ۸

أو عَجِبْتُ مُ أَنْ جَاءَكُ مُ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُيلٍ مِّنْ كُمْ لِيَنْذِرَكُمُ وَلِتَتَقَوّا وَلَعَلَّكُمْ ودر مون الله فكذبؤه فأنجينه والزين معة فِي الْفُلُكِ وَأَغُرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُولَ بِالْيِرْنَاطِ إِنَّهُمْ کانوا قوماً عَمِین ﴿ ﴿ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا کم آئی ہے متھاکے پاس نصحت تھاکے پروردگار کی جانب سے ایک مرد پہ تم یں سے تاکہ وہ تم کو ڈرا دے اور تاکہ تم بیج جاؤ ۔ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے (۱۲) پس حطّلایا ان لوگوں نے ان رنوح عید السلام) کو ۔ پچر ہم نے بچا لیا اسس کو اور اُن توگوں کو جو اکسس کے ساتھ تھے گئتی ہیں اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنول نے حجللیا تھا ہماری آئیوں کو ، بیٹک وہ لوگ انہ سے تھے ہم نبوت اور رسالت کے سلے میں السرتعالی نے سے بہلے حضرت فرح علیا للم ربطرایت كاذكركيا ہے .آپ كى بيلنع ،آپ كے ساتھ قوم كاسلوك ،آپ كى بددُعا اور بھر قوم کی ہلاکت کو بہال بر انقصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ توح صرف آپ ہی کے حالات بہتمل ہے سورہ ہود میں پورے دورکوع میں آمجے مالات کوتفصیل سے

جة جة واقعات موجود بي حضرت أدم عليالسلام كے بعد ابنياد كے سلطے كى اہم تريخ فليت سخرت نوح عليالسلام بي - آپ نے سب سے بيلے اپنی قوم كو توجيد كا درس دیا اور

بیان کیاگیاہے۔ اس کے علاوہ تعض دوسری سورتوں ہیں بھی مصربت نوح علیاللام کے

کفراور شرک سے منع کیا مگرات کی قدم کے سرداروں نے آپ کی دعوت کو مطلا دیا اور کینے لئے کہم خود گھراہ ہوا ور ہیں اپنے آبا فراجوا و کے دین سے مرکشہ کمرنا جا ہے ہو یصرت نوع علا العلام نے نمایت والوق کے ساتھ فرایا کہ اسے میری قوم کے لوگو المحقیمیں گھرا ہی والی کوئی بات نہیں ، یں تو رب تعالی کی طوب سول ہوں ، اس کا بیجا متم کا سینجیا آ ہوں اور بھے متہاری فیر مرفوا ہی قصو د ہے ۔ نبر مہر سے باس یقینی علم ہے جس کی وسیم میں اس میں جیزوں کوجانتا ہوں ، جن کو تم نہیں جائے ۔ بیں آئ نتا کے سے مجافت ہوں ہوں ہون کو تم نہیں جائے ۔ بیں آئ نتا کے سے مجافت ہوں کو تا ہوگا ہوں اور کھا ور کھا کہ ایمان کا نیتے کیا ہوگا اور کھا کہ ایمان کا نیتے کیا ہوگا اور کھا ورکھ و شرک کس انتحام کو بہنے گا ۔

ا ج کے درس کی سیلی است بھی صرب نوح علیالسلام کے اپنی فوم سے خطاب ہی کا محصہ سے سلا کلام جاری محصے ہوئے آیا نے فوم سے فرايا او عجب فتد كياتم اس بات يتعب كرت بوان حالا كالحاد ذِكْنُ مِنْ رَبِّ كُورُ كُمْنَا لِي رب كلطف سي تهار بي إس نصيحت كي مع عَلَى زَجُلِ مِنْ كُوتْهِين مِن ساكِ مرديم مطلب بيب كراس بي كون سى انوكھى بات ہے كرالنتركى وسى اس كے نبدول برسے ا كي مرديراً حائے . يرتومع وف بات مي كرجب السرتعالى نے حضرت أوم عليال لام كوان غليقر بنا يانواك ي معض خصوصيات الن كى اولادمي معي رکھیں جانجہ اسکی اولادیس سے السرتعالی نے ایسے صاحب استعدادہ کال بندے بدا کے جنس نبوت ورسالت سے سرفراز فرایا و فرایا تمہیں میں سے ایک مرد کوریشرف نجن کواٹس کے یاس نصبحت آئی۔ گذشتہ درس مِن هِي كَذر حِيا فِي كَا لَقُ لَهُ أَنْ سَلْمَنَا نَفْحًا إِلْ قَوْمِ فَيْ مِنْ فَعِ عَلَيْهُ کراہنی کی قوم کے اس بھیجا ہے۔ لہذا کسی تنبی یا رسول کا اس کی اپنی قدم ہی سے ہونا کوئی اجتھے کی بات تنیں بلکہ یہ توعین فطرت کی بات ہے یہ گھ

بنور وال

کافروں اور شرکوں کا مشیوہ ہے کہ وہ انیان کی درمالت سے انکار کرتے ہے۔

ہیں - ان کا استدلال یہ دام ہے اُجنٹ کی بھٹ و نشاز التغابین ) کیا آوی اور

بشرہ ان کا استدلال یہ دام ہے اُجنٹ کی بھٹ ہوستا ہے کہ انیان رسول بن کر آجائے

یہ توہماری طرح کھلتے ہیں ، باذاروں ہیں چلتے بھرتے ہیں ، ان کے بہری اسلام کو اور کھول ہے ہیں ، نام لوز مات ان انی ان ہیں یا نے جائے ہیں ، ہم انہیں کیسے رسول

تیکہ کر لیں ۔ قران باک نے یہ بائیں تفصیل کے ساتھ بیان کہ دمی ہیں ۔ سورہ قمر

یس قوم بوط کا یہ اعتراض تھی ہے اکبٹ کی ہم آگر ہم الیا کہ یں گے تو غلط کار

اور کھراہ ہو جائیں گے ۔ ہم یہ میں تقل ہو جائیں گے ۔ غرف کے کفار نے ہم شیرات

رمول تطور

تعفار کانظریوسی تھا کہ اگر کوئی رسول ہماری طرف آتا ہے تدوہ النائیس مونا جاسية بلكه فرشنة موجونه مجهد كهاست، نهستهُ المكيس بازارون يعيم نہ اُس کے بیدی بہتے ہول بین گفری بات تھی۔سورۃ انعام کی ابتدار میں گذر جاسے کم کافرلوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، تو السر نے فرمایا کہ اگر ممرکسی فرنستے کونازل کر دیتے توان کا کام ہوجیکا ہوتا کیوں ہے اوگر بجنگیت انسان فرننے کو برداشت می نه کر سکتے اور فرا الک موجاتے اورا گرسم فرست كوالناني صورت من بھيجة تدياسي تنك وننيمس تبلاسة اورابان نه لاستے واسی صنمون کوسورة بنی المرئل می واضح طور برلوں بال کیا البه عُلَ لَوْكَ أَنْ فِي الْرَضِ مَلِلِ كُذَّ لِمُشُونَ مُطْمَئِتِينَ لَنَكُلُ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا وسود لا ، بعن اگرزمین میں فرشتے اطمینان سے چل بھر سے ہوتے تہ ہم ان برفر شتے کوہی رسول نیا کرناز ل کھے تے مقصد میر کہ ایسول اسی عنس میں ہونا پیاہئے جس جس کوم است دیبا مطلوب ہے یونکہ اس زمین بران ان

بستے ہیں لہذا اُن کی براست میں انان ہی کے ذریعے مکن ہے جوابنی قیم کے لیے ایک منونہ بن سیجے بسورۃ احزاب میں واضح طور مرجوجود ہے " لَقَادُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولُ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ تَهَارِكَ يَهُ الترکے رسول میں بہترین اسوہ ہے ہی بات صفرت ایرا ہم علیالسلام کے متعلق مورة ممتحدين ليرل بي قد كانت لكيم السوة حسانا فِي اَبُولِهِ فِي مَا لَلْذِينَ مَعَ لَا يَن مَعَ لَا يَعْمِ الْمِلْمِ عِلْمِ اللام الدران ك ساتھوں می تمہاسے یہ احمالمونہ ہے۔ انان موتے موئے انہوں نے كسي إكيزه كام النجام فيد اورس طرح السرتف الى اطاعت بركمرستر كمه -فرنت مي النان كم بلغ وزنهين بن سكت كيونكروه الناني لاازمات اور ضروریات سے یاک ہی حتیٰ کہ ان ہی جنبی تفراق بھی نہیں ہے ، اسی طرح جن تھی النانوں کے لیے مورز شہر بن سکتے ، النانوں میں مطی کا علیہ ہوتا ہے جب کرمنوں میں نارست غالب ہوتی ہے ، ان دواجناس کے فرمی ایک دوسے یا اکل مختلف ہیں . لہذا جن تھی منور نہیں ہی سکتے ، عزعنکران اول کے لیے انیان ہی نموند بن کھتے ہیں، اندا الشرقعالی انیانوں کو ہی نبی ورسول بناكه بهين را اسى ليالله تعالى نے فرا أيكركيا تم اس بات برتعب سميتے ہوگہ تمہیں میں سے ایک مردرسول بن کر آیا ہے۔

راس آیت کرمید میں رکبی کا لفظ ایک دوسے رنقط نظر سے بھی تدجہ طلب دالیہ تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ بنی اور سول ہیں ہور ہوتا ہے۔ کوئی عورت اس منصب بین ائر نہیں ہوئی ۔ اگر چیفائی قانون میں مرد اور عورت کی اصلات میں مگر اپنی اپنی ساخت کے اعتبار سے بعض کا مرمونہیں کر سکتے اور بعض کا مرعوز ہیں نہیں کر سکتے اور بعض کا مرعوز ہیں نہیں کر سکتیں ۔ النگر نے مردکوعورت بیرجا کے بنایا ہے ، ائن کے توی اور حواس مردول سے کم مردکو عورت بیں ماسی سائے النگر تعالی نے نظام محکورت جیبامشکل کام مردول کے انتہ تعالی نے نظام محکورت جیبامشکل کام مردول کے

برتفارت

سيردكاب ينشائع الليدس غان حجيمت سنهاك كميل الهامردكي خرات دركاربي عرعاقل، بالغ صاحب عمل واجنها دركاربي عرعاقل الغلاق ہو۔ امام شاہ ولی اللاو فرماتے ہیں کہ السخص کے لیے بہا دراور شجاع مونامجي صروري سے اور وہ محبوب مجي تنيس مونا جا سے۔ على المراب كالمرافظ منى دوما دول سے اسكاكي مادہ بنوئ کے عنی کامعنی بدندی ہوتا ہے۔ السر کانی اپنے اعال اوراخلاق کے محاظ سے عام اہل ایمان کی نسبت سبت بند ہوتا ہے، مکہ ام شاہ کی و فرات بن كرم انسان من بالنج سواس بوت بن جب كرنتي مي حيظاماس عبی ہوتاہے جس کے ذریعے وہ وحی النی کو فنول کرتاہے اور ملائے ارتباط فالم كرتاب لهذابى مرلحاظ سے امرے كى نسبت البدتر موہدے اكرنى كاماده مُنبا الياجائ تومعني خبرين والابناب كرما السركاني للرتعا سے عالم بالا کی خبر اکرامت کے سنجاتا ہے۔ دین اور شراعیت کے تمام المام الله كى طرف سے بنى برنا زل ہوتے من لهذا وہ الن سب امور كى خبر مينے والا ہو تا ہے مگر اونوس كامتفام ہے كر امل برعب بنى كاغلط معنی کرتے ہیں . کتے ہی کرنی کامنی عنی دان ہے مالانکر عنی وان مرون فاوندتعالی کی واسے علم عقائد والے بنی کی تعرب اول محمد نے بن هوانسان بعث الله لتسليغ ما آو المه الله اليه رعقائر مبلالی العنی نبی النان ہو ہاہے جبشر لعن کے احکام لوکول کب بہنچانے ہم امور موتا ہے۔ کو اپنی سے النان ہوتے مس کسی فتم کا ناک منیں ہونا جا سینے رسورۃ ابنیاء میں برتصریح موجود ہے وکھیا آ دسکت قُبْلَكَ إِلا يَجَالًا تُعْجِي إِلَيْهِ عَر ليه فالمُالنيين صلى السَّرعليه ولم البِّيلِ بھی ہم نے مردول کو ہی رمول بنا کر بھیجا ، مہم اُٹ کی طرف وی کرتے تھے بعنی ا ہے کا بنون کسی عورت کے حصے میں شکیں آئی۔ اسی سیاح صنورعلیاللام

کافران ہے کہ مل من الرجال کشیں ولے دیکہ من النساء الد... بینی مردول میں سے تربہت سے کامل لوگ گزارے ہیں مگرعور لول میں کوئی کامل درجے کی نہیں ہوئی سولئے حفرت مرمی اکسیہ دفرعون کی بیوی ) ضربح برنبت نو آلید ، فاطمہ بنت محمر اکب نے ان چنر عور آپ المار تعالی خور تول کا ذکر فرایا حفرت عائشہ اللہ فی فضیلت کا بھی ذکر ہوا ، اللہ تعالی نے ورجے پنائز فرایا جو کر البیاء کے بعد درجہ نے ان عور تول کو حدرت اس سے مبند ترمقام ہے ، اللہ تعالی نے صرب مرم کے متعلق قران پاک ہیں فرایا اگر شام ہے ، اللہ تعالی نے صرب مرم کے متعلق قران پاک ہیں فرایا اگر شام ہے ، اللہ تعالی نے صرب مال متعلق قران پاک ہیں فرایا اگر شام ہے ، اللہ تعالی نے صرب مال متعلق قران پاک ہیں فرایا اگر شام ہے ، نوست اس کے حب مال متعلق قران پاک ہیں فرایا اگر شام ہے ، نوست اس کے حب مال متعلق قران پاک ہیں فرایا اگر شام ہی والدہ صدیقہ تقییں نرکہ نبی کیون کے نبوت اس کے حب مال نہیں تھی ۔

ا الم عبدالوط ب شخراني المحصة من كرتمام الرحق اس است بيتفق من كر السرتعالى نے اسكام سرع كى تيك كا كاس مردول ميدلازمى قرار ديا ہے سركم عورتوں مر عورتول كو تبليغ كالكام سونينا عيبالي مشزلول أي تقليد سے الناسي ديجا ديجي مفلانول نے بھی عور تول کو تبلیغ برجیجی تنروع کردیائے مگر بینط ہے عورتیں محقوون اور مرسول مي تعليم وترميت كاكام توانجام نسيطى بي مركور كول طرح جا كي شكل من تبلغ كے يائے نكانا غير فطري مرج اس كے نتائج اچھے نبين كل سكتے بكم تباحیں بدا ہونی خطرہ ہے . انگریز نے تواسی آڈیں ہے جانی کے بڑے بڑے ريكاردُ قائم كيے بن. وزير عظم بسط غيرشا دى شره تھا۔ كسے كسى تقريب كى وعوت مینے کے لیے جونوجوان لطرکیاں اس کے پاس گئیں ، وہ پائل مہمنہ تھیں اور لولس ائن کی حفاظت کے رہی تھی۔ کہیں برانے زملنے کی اریخیس یہ ما ہے کہ لیدی گوڈیانے باکل بہنگی کی حالت میں گھوڑے برسوار ہو گرسکیں کے غلامت علوس کی قیا دست کی تھی ۔ آج مسلما نول میں وہی جسٹری عود کرری ہی جوکہ تهایت بی شرم کی اِت ہے -السّرتعالی نے عورت کو ہرمعالم میں بیجھے

رکھا ہے می کہ نما زمیں بھی عور توں کی صف صردوں کے تیجھے ہوتی ہے۔
اگر عور بیں اگلی صف میں کھڑی ہوجائی تو نما زفا سر ہوجائی ۔ اُن دنیا ہیں ہر گہر عور توں

کواٹ کے لایا جار کہ ہے۔ اسلامی ممالک میں بھی انہیں پارٹیمنٹ کا ممبر، وزمیر اور
مشیر تبایا جا اہمے حتی کہ سرم اِ مِملکت بنا نے سے بھی گریز نہیں کیا جا آ بِحَارِی میں
مشیر تبایا جا اہمے حتی کہ سرم اِ مِملکت بنا نے سے بھی گریز نہیں کیا جا آ بِحَارِی میں
میں حصور علیا لصلوۃ والسلام کا واضح اشارہ موجود ہے گئ یفی لیے قوم کی گئی اُن یفی لیے معاملات
مؤرث کے میں دکھ جید بہر حال میں عکلی دیکھی جس نے اپنے معاملات
عورت کے میں دکھ جید بہر حال میں عکلی دیکھی کی تشریح میں عوض کرت ہے
کہ المسلاق الی نے کسی عورت کو تب کو تبی یا رسول بنا کہ نہیں بھیجا بھر یہ فریضہ جینے مردوں
کو المسلوق الی نے کسی عورت کو تب کو تب یا رسول بنا کہ نہیں بھیجا بھر یہ فریضہ جینے مردوں
کو المسلوق الی نے کسی عورت کو تب کو تب کا رسونیا جا تا بھر یہ فریضہ جینے مردوں

بنى جميشر انسان ، بشراورمرد موتاب - البترعام انسانو لى كىب ابنیا محصوم موتے ہی السرتعالی کی برہ است سکرانی میں موتے ہی اور بندتدين مرتبرير فائز بوستے ہيں۔ نبي كورسٹركهنامعا ذالسٹركوئي توہين كى بات نہیں ہے بکہ یہ توعزت کی بات ہے۔اللہ تعالی نے فرا ایسے اللہ ا خَالِقٌ كَبَسُكُ لِمِنْ طِلْيِنِ "رَضَى) ين ملى سے النان عبي عظيم متى كويداكرتے والامول - برالعرتفالي كي كال قدرت اس كافيضال اور رجمت ہے کرملی جبیری فقیر جیزے انسان جبیری طری مہتی بیا فرمائی اوراس طرح اننان کو الطر کے مقرب فرشتوں مرتھی مبرتدی عال ہوگئی النفرتعالیے نے خود حضور علیالسلام کی زبان مبارک سے بھی اس معاملے کی تشریح کردی "قُلُ إِنَّ مَا كَنَا كَبُشَكُ مِنْ يُكُومُ لِمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تمها سے جبیاان ان ہوں ۔ میں بھی حبم رکھتا ہوں ۔ مجھے بیماری بھی آتی ہے میرے! لیے اور بیویاں ہیں۔ یا تی انا نوں کی طرح مجھے بھی زندگی کے ادارہ كى صرورت ببين أتى ب - البته يوني إلى محصريه وحى أتى ب حركم للندام اعزازت سے منگرامل برعت نے منجا کر حضور علیالسلام اور ماتی انبیا رکولیشر

تىلىمكىسنے سے آن كى توہن بوجائى رمعاد السر ، جنائيراروں نے بھى ليكو والاعقيده ابنالياب ميسائول نعيلي على المام كوولدانطراوراس المتر كهاجس كى بناديرالس ف فراي حكافي كه من عباده حبن الرزون المنول نے مذاکے بندول میں سے اس کاجزوبنالیا اور اس طرح شرک میں مبلا بو كمن - أن الل برعت نے بھی نوٹر کی میں الله کاعقبره وضع کراہے اوراس طرح مصنورخاتم البنيس صلى الترعليه وسلم كوالشرتعالي عبرونها وباسبيء ال برعت نے نی کوالٹر کے برابرکر دیا تورافضیوں نے المول کوئی محے بربر فحصرالیا ۔ کتے ہیں کہ ابنیاء کی طرح الام تھی معصوم ہوتے ہیں انبیاء کی عصرت توقران پاک سے نابت ہے۔ نشرح عقا پڑیں کھا ہے کہ خدا کی طانب سے ابنیاد کو گارنی عال ہوئی ہے ، الشرتعالی الن سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا۔جہان کے انسرک کانعلق ہے وہ تدا تھے چھیکے کے ارب بھی نبی کی زات سے محال ہے۔ اللّٰر نفالی لینے پاک بندوں کی خو د حفاظ ن كرتاب، برخلات اس كے المركي عصمت خودساختر سے المثاہ ولي ابنى كاتقيهات البيري بحضة بس كرامون كي معصوميت كركيم كمة التم موة کے انکار کے متراد من ہے۔ اگر منی کے علاوہ امنی کھی محصوم بن عامل از بھرنی کی نبوست کہاں گئی ؟

سی بوت ا

فرایکیاتم اس بات برتعب کرتے ہوکہ تہا سے دب کی طرف سے
تم میں سے ایک مرد برنصیحت آئی ہے اس آمبت میں علیٰ دھی ہو
منت سے آئی ہے اس آمبت میں علیٰ دھی ہو
منت سے آئی ہے اس آمبت میں علیٰ دھی ہو
منت سے آئی ہے اس آمبت میں علیٰ دھی ہو اس آمبت میں علیٰ دھی ہو النقق الما ہوں کے می دور دکا دا اپنی میں سے ایک رسول بھیجا یہ حضرت ابرا ہی علیہ الملام نے
ابنی دعا میں عرض کی دست کا کواند کئے فیٹھ تھو دسولا ہے اور میں میں سے ایک رسول معودے فرا سورة المجمعہ دالبقی البقی المی میں سے ایک رسول معودے فرا سورة المجمعہ دالبقی البقی المی میں سے ایک رسول معودے فرا سورة المجمعہ دالبقی البقی المی میں سے ایک رسول معودے فرا سورة المجمعہ دالبقی البقی البقی

مِن آتَ بِهُ هُ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ رُسُولًا مِنْهُ مُ اللَّهِ تَعَالَكُ وہی ذات ہے جس نے امیول میں سے رسول بنا کر مجیجا ۔ السر تعالی نے ابنا افرى رسول آب كى فوم قرنس مى سىمبوت فرايا حس كرسب سيمان تھے ات كى كے باب مقے كسى كے بيٹے كسى كے جياتھ اوركسى كے بھتيج سب نے لینے کردار کو اپنی صرافت کی دلیل کے طور پر پیشس کی "فق ڈ كِنْ عُنْ فَيْ كُمْ عُدِي مِنْ قَبْ لِهُ (سورة لون ) مِن فَعْمِ كَا بِرُاحِمُ تہانے درمیان گزاراہے، چالیس سال کے تم میں راج ہول مجی کسی نے ميرى طرف انكلى الحفائي ب كراس بين فلال عليب يا باجا تاب محرجب میں نے السر کا بینام سایا ہے تومیر سے دشمن بن کئے ہواور مجھے حجوا قرار من لك براك تعقف أون كايم اننى بمع قال بين الحقة اورايك عانے پیچانے شخص میرالزام تراسی کرنے ہو. تم نواج یک مجھے صادق اور امین کیتے کہے ہوسگر آج میری بات کو مطلا کے ہو۔ قراما بهم نے تم میں سے ایک مردکونصبے ت دے کر بھیجا لینڈ ذک

يوشت إنبياد كامقصد

اکمہیں کفر، شرک اور برائی کے انجام سے ڈراف ولِتَنْفَقُ اور تاکہ تم بہر حمر کیا کے عذاب سے زیج جا ڈ و کعکلا کے ٹوٹٹ می فی آور تاکہ تم بہر حمر کیا جائے بہوشن اور تاکہ تم بہر حمر کیا جائے بہوشن الٹر تعالی کی وطر نیت کو ان کے گا، اس کے رمول اور کا بر برایان لائے گا، میں سے جروگرام کوت بول کر بھا توالٹر تعالی کی رحمت اسکی طوف متوج ہوگی ۔ ابھی بچھلے دکور بح میں گزر جبا ہے "اِنَّ رَحْمَت اللّٰہ فَورِ مِنْ الْمُنْ حُرِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ کے اللّٰہ کے ال

تے کون کونسی بانیں کی تقییں ۔ تاریخ ابنیاء میں پیلایا ب نوح علیالسلام کی سنوت و

جب نوح علىالسلام نے قوم كو دعوت ترجيددى فَكَدَّ بُقِ قَ تُوانبوب تكزيب تے اس وعوست كو معطلا يا كہتے تھے ہم ترے وعوب كو بنيس انتے، توالعيا ذاہم جمولاً ہے عبلاہیں میں سے ایک ان ان یروعی کیسے اسکی بے کوئی فرشتہ برمينام لاما تومهم مان جائے إكوئي اميركسبر، صاحب مال وجاه دعوى كرنا توممسيم كريات انبرك جسے ادر آدمى كا دعو كے نبوت تولىلىم نبيل كيا جاسكا ا کے اروا ہے کہ حضور خاتم النبیین علیالسلام کی دعوت کے جواب میں سکے والوں نے بھی ہی جواب دیا تھا جو قوم نوح نے دیا. کنے سکے تبرہے بھركار توكمين لوگ بي - نتير سے إس زكو كھي نه باغات اور نه مال و دولت عجلا تمہیں ہم منی کسے مان لیں۔ مکر اورطالف میں مڑے مڑے رئیس موجودیں ان میں سے کوئی دعولے کر آتو بات تھی منتی ۔ منبوت کے لیے البوطالب کا يتيم عبتيابى ره گيا تفا بهرعال قوم نوح رعيالام بني آب كو تحطيلايا عجر خدانعالي كاعذاب آيا در حيدا بما ندارون كے سواسب عزق كر في سيك -حضرت نوح علیاللام نے تبلنع دین کے لیے ٹری محنت کی، ٹری ٹری ٹری کالیت برواشت کیں سورہ نام کامطالعہ کریں استے بتابغ دین کے سلامین رات ایک کردیا . لوگوں کوفرداً فردا معجانے کی کرسٹسن کی ریوے بڑے اجتماعات می خطاب کیا. دعوت کے تمام طریقے آبا نے مگراننوں نے اکے دستی- کہتے ہیں کہ آ ہے نمانہ میں د حکم آور قرات کا درمیا بی حصہ اورمصر كاعلاقر بيستندن خط تع ينولان في خوب عيل حكى مقى مكر حفرت نوح علىالسلام كى تبلىغ نے إل مركج جدا ترك اور يا لاخروہ الك بر سكتے ـ ارشاد برتا معتاب خداكا عذاب بحظركا فَأَجُبُ نَهُ وَالَّذِينَ مَعَكَ فِي الْقُلْكِ تُوجم نِي نُوح على السلام اوراب كي ساعف كشي مي سوار

لوگوں کوہی لیا جب السر کے حکم سے اسبے کشی بنانی مشروع کی نولوگ تمسخ اللے نے تھے۔ بیکوئی چیوٹی موٹی کشتی نہیں تھی مکہ تورات کے بیان کے مطابق، ۴۵ فط لمي، ٧٥ في چوري اور ٧٥ ونط مبند حقى حب طوفان آيا توصرف كشي كيمور ہی ہے۔ بائیل کے بیان کے مطابق ریشتی ۱۵۰ دین بینی یا پنج ۱۵ کے بانی میں تیرتی رہی اور بھرآئرمینیا کی میاط پول میں سے ایک پیاٹری حجودی برعاکمہ طرك كري كشي والول كى تعداد كے تعلق اختلات يا يا جانا ہے - زا دہ لرجے روا يه ہے كه ال ميں عاليس مرد اور حاليس عور تي خفيں جن مي حضرت اور عاليالام کے تین بیطے سام ، عام اور یا فت بھی تھے طوفان مقم عانے کے بعرجب یرلوگ دوبارہ زمین ام ا دم و نے تو آھے سنل ان فی تولے علیالسلام کے ان تین ببطوں سے جلی ۔ اگن کے علاوہ کسی اور سے نسل منیں طریقی رضا بخرانسوفت پوری دنیا میں ختنے لوگ عبی آیا دہیں وہ ان متین کی اولاد میں مہم لوگ سام کی اولاد مونے کی نبیت سے سامی نسل کہلا نے ہیں۔ اسی طرح منشہ فطامے حام کی ولاد سے ہیں اور افی سب یا فٹ سے۔

فرایانوح علیاللام اور آب کے ساتھیوں کو ہم نے بچالیا فاغی ف مستحين اللَّذِينَ كُذَّ بِعُلَ بِالْبِينَ اور مارى آيات كو حِطْلا نے والوں كومم نے يانى عزاب

مِي عُرْق كرديا . كَيْوْ لَكُمْ إِنْهَا مُ مُ كَالْوًا فَوْمًا عَرِمانَ مِنْكَ وه الْمِطْ لوگ تھے . السّٰرتعالی نے ساری فوم کو اندھا فرایا ۔ اندھام ونے سے مردظا ہر

انکوں کے انہ صانیں ملکہ دِل کے انہ صمرادہے مورہ کے میں ہے

فَإِنَّهَا لَا تَعْسَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْسَى الْقُسَانُ وَلَكِنْ تَعْسَى الْقُسَانُ الْحُبْ

اللِّيَّ فِي الْصِيدُ وَي اللَّهِ مَا كُنْ طَالِم ي الْحَقِيلِ الْمِعَى مَدِيلِ بِولْيِلِ مَكِم سِينُول

میں رکھے ہوئے دِل اندھے ہوتے ہیں حس کی وجرسے وہ سوچنے سبھنے كى صلاحبت سيم محوم موجاتے ہيں فود حضور على الصالوة والسلام مے متعلق إلى سورة كے اخرین اراج بئے وَ تَالَا اللَّهِ مَعْ يَنْظُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

النيك وهُ مَعْ لَا يُنْفِي كُونَ "ده آب كى طوف كاس سے بى مگر ا ب کود مجھ نہیں پانے - ان کی دل کی بھیرت ختم ہو چی ہے۔ الممشاه ولى الشرمحدت دملوي فرانة مي كرببت سي مكسيك مرحن بیشلیطان حیایا مواسے اور مهاسے مالک بھی اسی زمرہ بیں آتے ہیں ہمیشرنا ٹاکستر کا م کرتے ہیں مگر مهلت ملتی رہتی ہے۔ شاہ صاحب فراتے ہیں کہ اُن کی مثال ایسی ہے جیکسی نری کے آگئے بند با ندھا ہو ہو بچر حبب وہ بندکسی ما دنٹر کے ابعی ٹوٹ مائے یا لوگوں کوموٹ آجائے توتمام لوگ سزایس متبلا موجاتے ہیں حب مهلت بوری موجاتی ہے تو ميرخداتعاك يحسى افران كوشير حبورة الوانحن مؤرخ ته الحصاب كرعبى خلفاء میں معی سی خرابیا ک یا بی جاتی تقییں حیں کی وسی مسلمانوں کا سالم سے جوسوسالرعظ ت كادورختم بوكيا عاسى دين كادامن مجمور عيك تق دولت كى حرص، اقترارى خوامش الطرافي جميكه اورفقية فساد الن مي درايا بقا مرطرف باطل رسوم اور برعات كا دور دوره تفا- السع ما لات بن النر ف أن براً اربول كومسلط كرديا . ولم ل سع ما نول كا باؤل مجينيت قوم عيلا ہادریہ آج کا اپنے یا وُل پر کھطے نہیں موسے راس وقت مجی بی بالما قوم میں موجود میں مرشخص کے دل می افتداری خواہش ہے بہرجائز وناجائز طر لفنے سے دولت اسم کی کرنے کاجنون سرم سوار ہے ۔ ایک دوسے ر كے خلاف نفرت كو يولا يا حارا ب اور اس طرح شيطانى كام كيے عاہم ہیں۔ انبیا و کے لائے ہوئے دین کولیں لینت ڈال دیا گیا ہے قرآنی مرسکم كوفراموش كريجيح بهريس حيث القوم دنيا كيم مثمان ذلت كأنكاربي تأبهم الفرادى طورىيددىن كى من ما فى رمتى بيم مكران كى اقليب معاشرة نوىتى برلاماك والقلاب تواتسي صورت مي مكن ب كرحم المح فيصدي الجف لوگ موجود موں جو دوسروائی بھی ہ راست برے آئی منظر قرم توساری کی



ساری اندھی ہے۔ دِل میں بصیرت نہیں ہے اسی وجہ سے قرم آدے غرق ہو کرآ نے والی ندوں کے لیے باعث عبرت بنی مکر آج بھرڈ نیا کا وہی عال ہے

| Ł |   |
|---|---|
| - | н |
|   |   |
|   |   |

الاعالات > آيت ۲۵ تا ۲۹

ولوانت م

وَإِلَى عَادٍ آخَاهُ مُ هُودًا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُوْ مِنْ إِلَا عَلَيْهُ الْ الْعَلَا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ الْمَلَا لَهُ قَالَ الْمَلَا لَهُ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَالِكَ فِي سَفَاهَاتِهِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بي سَفَاهَ أَ وَلَكِنِيْ رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمِينَ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل أُبِلِغُ كُو رِيلُ لَتِ رَبِّي وَأَنَا لَـ كُوْ نَاصِحُ آمِينُ ﴿ أَوْعَجِبْتُمُ أَنْ جَاءَكُمُ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجْلِ مِّ نَكُمُ لِيَ نَذِرَكُمُ الْأَكُولُ الْذَ جَعَلَكُمُ خَلَفًا عَ مِنْ كَعَدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَاقِ بَصَّطَةً عَ فَاذُكُوْوا اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٩٩)

تن ملے ہاور قوم کادکی طرف آئ کے بھائی ہود کو رہم نے رسول بنا کہ بھیجا) آپ نے کہا ، اسے میری قوم اعبادت کرد اللہ کی ، نہیں ہے تمہارے لیے آس کے سوا کوئی معبود کی تمہارے لیے آس کے سوا کوئی معبود کی تمہارے کے آس کے سوا کوئی معبود کے تمہارے کہا آئ سرداروں نے جنوں نے کورتے نہیں (۵۹ کہا آئ سرداروں نے جنوں نے کورکے ہیں تم کورکے ہیں تام کی قوم میں سے ، ہم خیال کرتے ہیں تم کو بیوق فی میں ، اور ہم گان کرتے ہیں تیرے باسے میں کم تو حیول ہے اس کی توم کے تو حیول ہے میری قوم کے تو حیول ہے کہا کہا ہود رعیاللام نے ) لیے میری قوم کے

لوگو! نہیں ہے میرے اندر کسی قِسم کی بیوقرفی ، لیکن میں بھیجا بڑا (رسول) ہوں رب العلین کی طرف سے (۹۲ میں پینیا تا ہوں تم یک لینے رب کے پیغامات اور میں تمہائے کے نيرخواه بول اور امانت والا بول ١٦٠ كيا تم كو تعجب ہوا ہے اِس بات پر کہ آئی ہے تمہائے باس نصیحت تمها كسدت كي طرف سي بهي من سدايد مرد برتاكم وه تم كود الم اوربادكرد جب کہ تم کو اللہ نے نو علیہ اللام کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا اور زیادہ کیا تمہاسے جسموں میں پھیلاؤ، پس یاد كرو الشرتعالي كي نعمتوں كو ياكم تم فلاح يا جاؤ (٩٩) كذشته ركوع سے الله تعالی نے تاریخ انبیاد كابیان شروع كیاہے جس میں اُن ربطآیات كى دعوت الى التوحيد اورطر لقية تبليغ كا ذكرب بصرت نوح على السلام كي خصيت ، آپ کی دعوت اور قوم کا جواب بیان ہو بیکا ہے۔ کرکس طرح انہوں نے لینے نبی کی دعوت كا انكاركيا ، آپ كى نافرانى كى اورآب بير كمرابى كا الزام نگايا -اس كى پاداش بي الترتعاك نے چنداہل ایمان کے علاوہ بوری قوم کوغرق کر دیا۔ السرتعالی نے فروایا کہ وہ ساری قوم اندهی هی یعنی دل کی بصیرت مصمحروم هی منوح علیال لام نے بیلغ دین اور خیر خواہی کا بورا بوراحق اداکیا - قوم کو مرطریقے سے سمجانے کی کوسٹسٹ کی مگرا منوں نے کوئی اثر قبول ندکیا - اور عذاب اللی می گرفتار ہوئے ۔

قوم عادکا حال بیال اس سورة کے علاوہ سورة یونس ، سورة ہود ، سورة شعبار توساء سورة عنجوت ، سورة احقاف اوربعض و بی سورتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عرکے صحوائے اظم میں وادئی دھنا ہیں سے سے احقاف رست کے طیوں کو کہتے ہیں اور امہی کے درمیان یہ قوم آباد بھی بحضرت نوح علیالسلام کے بعد اس قوم نے دنیا میں طراح وج علیالسلام کے بعد اس قوم نے دنیا میں طراح وج علیالسلام کے بعد اس قوم نے دنیا میں طراح والے حاصل کیا۔ اِن کی بنائی ہوئی مضبوط عادات اور خاص طور بریمین میں تعمیر شدہ غدم خرار و سال حاصل کیا۔ اِن کی بنائی ہوئی صفبوط عادات اور خاص طور بریمین میں تعمیر شدہ غدم خرار و سال

کے قائم سے اس کے کھنڈرات حضورعلباللام کے زمانہ مبارک بک بھی موجو د تھے۔ اِن کی طرز تعمیرولیی ہی تھی جیسے مصر کے اہرام آج بھی موجود ہیں۔ یہ اہرام ساط سے جارسوفٹ سے سکہ انجیوفٹ کے بدندسگونٹر میناریس جو جھے مزارساکہ بڑنی ماریخ کے عامل ہی مؤرخین کے بیان کے مطابق ان میں دو مرم حضرت شيب عليالسلام اور حصرت ادرب علياسلام ي قبرون برناف الم كن بس. اقى احرام می می معنی فراعین کی لاشیس می کرے رکھی گئی تھیں ۔ بیعار سن براسے برسے اور مضبوط سی ول سے اس طرح بنائی گئی تھیں کہ وہ ہرقسم کے حوادثات مع عفوظ رہیں . نیزان کے داست اس فررٹیزیج نبائے گئے تھے کہ کوئی ا واقعت شخص اندر داخل نه موسك - آج بھی لوگ جیزا کامرم فاصطور بردیجھنے کے یا عامے ہیں۔ ال کا شار دنیا کے عالیات میں ہوتا ہے۔ ان عارات کے بعض میقی کھے بچھے من وزنی ہی جنب عجبیب طریقے سے اننی ببندی ک چڑھا اگیا۔ اور انہایں جڑرنے کے لیے فاص ترکیب اور فاص قیم کامصالحہ استعال كيا كيا حبكي وحسب ريراج كاس ابني عكر برقافهم بس-قرآن میں اس قوم عار کی کئی خصوصبات بیان کی گئی ہیں ،مثلا مہ قوم ٹری جیم اورطا فتور محتی . تفنیری راوایات بی آئاہے کہ اس قوم کے عام آ دموں کے قد ١١ الم تقلین ۱۸ فیط ہوتے تھے بعض روایات یں ۸۰ فریق تعنی ۱۲۰ فیط كا ذكر تهي آئے ہے۔ ان لوگوں كى جبماني طاقت كے تعلق سورة شعرار ميں مرتوج ہے وَإِذَا لِطَسْتَتُو لِطَسْتُتُوجَارِينَ حب وہ بِحرتے تھے ترالیا کم کوئی اُن کی گرفت سے آزاد منیں ہوسکتا تھا۔ اِسی عبر معمولی قوت کی وجسے وہ لوگ 

> حصرت مود عليدلام عليدلام

ہم سے زیا دہ طاقتور کون ہے ؟ اسی قوم میں الٹر تعالیٰ نے صرب ہود علیالسلام کومعجوت فرایا کیا ام عام تھی بیان کیا جا تا ہے۔ آب سام کے بیلے ادم کی جھی گا بیشت میں بیار ہوئے۔ اسب کے والد کا ام عبرالسر باشا کم نظار آپ کی والدہ بھی قرم عاد ہی ہے تھیں مین کا ام مفتحہ تھا۔ علامہ حبل الدین بیوطی نے اپنی ناریخ کی کتاب "حسن المہ حاضوۃ فی احدوال المہ صبی والمق احدۃ" میں بھی ہے کہ والم فان نوج کے دور حکومت میں حضرت مہود علیہ السلام کی کتاب میں ہو دعلیہ السلام کی والدیت ہوئی۔ آپ میں ہم میں آپ کے دور حکومت میں حضرت میں حضرت میں تبدیغ کرنے ولادیت ہوئی۔ آپ میں مرکز میں اختیار کی حبی وجہ سے ال بیا عال بازل ہوا روسری مور قدل میں مرکز رہے کم المئی اختیار کی حبی وجہ سے ال بیا عال بازل ہوا دوسری مور قدل میں مرکز رہے کم المئی تقالی نے نیز ہوا بھیج کے ساری قرم کے مرکز کی اسلامی کردیا ۔

السرنعالى نے قوم عاد كا ذكر كرتے ہوئے فرمائى ہود عليالىلام اخاھ نے ھے قائی ہم نے قوم عاد كى طرف ان كے بھائى ہود عليالىلام دكورسول بنا كر بھيجا) ، اس ايت كا عطف كذشة دكورع كى ابتدائى آيت بر جه ولم ل تفاكف كه آرثه كذاك فقيحاً إلى قوم له بعنى مم سنے نورعليم السلام كو ان كى قوم كى طرف بھيجا اور بہال برہود عليم السلام كا ابنى قوم عاد كى طوف مبعوست ہونے كا ذكر ہے ، البتہ لقت كه ارتسك سے الفاظ محذوف ميں ۔ بہال بر مود عليم السلام كر قوم عاد كا عمائى كہا كيا ہے قوم اور حمائى كے

الفاظ محدوف ہیں۔

ہیاں ہر مودعلیالسلام کو قوم عادکا بھائی کہاگیا ہے قوم اور بھائی کے

الفاظ عام ہیں۔ بھائی بندی کا اطلاف کہی نسلی محاظ سے ہوتا ہے اور بھی لیت

کے اعتبار سے ہوتا ہے بعض اوقات اسانی بنیا دیم لوگ ایک دوسے

کے بھائی ہوتے ہیں اور بھی دینی اشتراک کی وشہے رعبائی بھائی کہلات ہیں۔ بیال پر معامل ہے ہے کہ قوم عاد ساری کی ساری کا فرہے اور ہو عالیلام

السر کے برگزیرہ بنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دینی اختراک کی بنا پر تو قدم اور ہو عالیلام

السر کے برگزیرہ بنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دینی اختراک کی بنا پر تو قدم اور ہو عالیلام

کے درمیان بھائی بندی نہیں ہوستی ۔ البتہ جبیا کہ بہلے عرض کیا ہے کہ سرب

لوگ ادم کی اولاد سے تھے اس یہ ایک ایک دوسے رہے جائی تھے بھین

اوقات مختلف ادیان سکفنوائی گراب وطن کے بائند ہے جی ایک دوسے ر کے بھائی کہلاتے ہیں ۔ وطن سے باہرجب دوا دمی طبعے ہیں تو وہ مختلف خانران یا مختلف خرا ہمب سکفے کے بادجود پاکست نی بھائی کہلاستے ہیں بخرضی کھرس اس طرح اکیب زبان بولنے والے بھی لسانی تھائی کہلاسکتے ہیں بخرضی کھرس جو دعلیالسلام اوراکپ کی قوم ہیں دینی اشتراک توزی ایاب وہ نسلی، وطنی اور لسانی لیاظ سے ایک دوسے رہے بھائی سے چانجہ اسی وسے رائٹر نے اکھا گھے مفرت ہودعلیہ السلام کا تعلق اس نسل منا خران اور وطن سے تھا جس سے باتی قوم کا تھا، لہذا آپ ال سے بھائی تھے ۔

بهرلمال جب مودعليه السلام ابني قوم كى طرف مبعوث موسئ توامنول نے اپنی قوم کوسے میلے توجید کا درس دیا اور فرمایا قال لیقو واعباد والله ا میری توم کے لوگو! الترکی عبادت کرو-انبیادگی نوری اریخ الماکردیجم لیں انبیا کا اولین درس توجیری را ہے تمام نبیول نے لوگول کوسے سلے توحیری دعوس دی عیم تنام سلف صلحین اور سرشدان بیعن معی انبا کے انباع میں سے بیلے توجیزی کامیلق میصاتے ہیں اس کی دجہ یہ ہے کہ کوئی بھے عمل نشروع کرنے سے سلے عقیدہ کی ماکیز گی صروری ہے اور اس تھے لیے توجيد وسالت كى كوابى لازمى بي يعنى انسان ول كى گرائيول سے السّر تعديے كى ومارست كا قراركر ب اورصورخاتم النبيين عليالصاؤة والسلام مرايان لائے۔ جانج دوسے انبیاء کی طرح ہودعلیاں لام نے بھی سی کہا کرائے میری وم كالله السرى عادت كرو مسالك عن الله عن ألله عن أين الم اس کے علاوہ تہا اکوئی معبود تہیں کوئی شکل کتا اور عاجت روا منیں۔اش كے بغيركو ئي افع اورضا رہيں۔ وہي فا درطلق ہے، وہي عالم الغيب مافرق الاساب مرجيزية اشي كانسلط ب، بنداجوذات إن صفات كي

ررس

عامل ہے اس کے سوا الربھی کوئی نہیں ہوسکتا ۔ جب بیعقیدہ راسنج موجائے سے توان ن کی فکریاک ہوجائے گی اور معراس کی میرعبا دست اور ریاصنت مجھی طرکے نے ملے کی مصاکر فکرہی فاسر رہی تو بھرکوئی عبا دست کسی کام زائیگی لمذاس ملے توحد کے ذریعے خداتمالی کی بیان کرنا عزوری ہے مصنور على الصلاة والسلام في حضرت معاذع كومن كا كورند بنا كريميجا توفرا! ولم ندسود ونصاری می - انہیں سے بہلے ترحیر و رسالت کی دعوت دنیا عَاذَا هُ عَرَصَ عَرَصَ فَعِ ذَلِكَ مِجْرِبِ وهِ اس يات كريجان لي توكير انہیں اپنج نمازوں ، میدنہ بھرکے روزوں ، زکرہ اور سج کاحکم دنیا مفصد سی تها . كرحب كر انهي السرر بالعزت كي بيان نه بعطائ اس قت يم عيادات كالمجيد فائده نبي لهذاست يمل انبين أرحيد كى دعوت دىجدائى كى فىچركو ياك كرنا اور هير باقى احكام كى تبلىغ كرنام مم شركيب كى روات میں آئے ہے کہ حضر کے دِن خداتعالی کی مختلف تجلیات کاظور موگا، محکمہ مون لوگ انکارکر دیں گے بھرجب مونوں کی جانی بھانی شکام ستحاظام اوگی تو ده فراتیم کرس کے کرسی جا ارب ہے مقصد سے کہ آنگا می موفت اولین چیز ہے، تمام انبیاء اسی کی تقین کرتے ہے اورسے بالادرس أوحدى كالمتنع سم صورعليالصلوة والسلام كاظ كمندى مي ما من عقے اور فرا من تِنْ إِيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَا اللَّهُ تَفْسِلُ مُولًا إِلَّا اللَّهُ تَفْسِلُ مُولًا! لا الله الله الله كم دوتوفلاح بإجاؤك - بيجه سه ابك براخولصورت اور وحبيه أدمي بمجروا را ما تا محما اوركها تفاكم لوكد! الشخص كي إن نامنا ، يه دلوانه ب ويغض الولهب تها عرضي حصنور على السالم نے معى سے بيلے لوگوں كو توحيد مى كى دعوت دى واسى طرح بهود على السالام نے تھى اپنى قوم كو سى دعوت دى كه النزكى عبا دست كروص كيسواكو في عبود نهيس وسنوالا

اَفُكِلاً تَنْقُونَ كَا عَم التَّرْتُعَالَىٰ كَا كُرفت سے ڈرستے نہیں ۔ اور وصواکر شرک کا ارتکاب کرو گے توصرور کی اے جاؤگے ، لہذا التَّرْتَعَالَیٰ کی وحدا نبیت کوتول کراوں

قوم کی الزم تراثی

رعوت ترحير كے جواب من قَالَ الْمَكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قومے ہے مفرت ہو دعلیالسلام کی قوم سے سے تفرکرنے والول کے سرم اوروہ لوگوں نے کہا اِنا کے اُنا کی اُنا کے اُنا کو اُنا کے مور (على السلام)! مم ترتهيس بيوقوفي من ويحقة بن رابعيا زبايش فومن دعوست توجيد قبول كرنے كى بجائے اللا اپنے بنى يربيونونى كا الزام الكا ديا! عالانحم التركانبي تواعفل اناس بعني يوري امت ميست زياده عقلمنه بهويا التدتعالی اس کوٹری فرقبیت دیتا ہے جیباکہ میں نے پہلے عرصٰ کی امہنا ہوائی محدث دماوی فرمانے میں کہ عام ان اور میں یا بنج باطنی واس ہوتے میں طب كم بنى ميں السّر في محصّا عاسم هي ركھا ہوتا ہے جس كے ذريعے أسے والى لى كاورك موتاب - المتركاني كالرمع كاذبين، دانا اوركال درج كوسك كامامل موتاب محرقهم كي مسردارول نے كها كرمم نو مجھے بيوتون مانتے ہیں، العبا ذباللہ تم میں باتیں کرتے ہو۔ تم میں آیا واحداد کی رسوم سے بھانا جاستے ہو : تم مہی سلات سے سول کی لیجا سے روک جائے ہو عبياكر الكے درس من ارائے ہے كرقوم نے كه كرائے مودعلياللام الك ما سے پاس اس بے آئے ہوکہ ہم ایک فلاکی بیعاکری وَنَدُرَعَاكَانَ يَعْبُدُ ابْافِينَا أور من كو ہما سے باب دادا لوجت بط آئے میں اس کو محمور دی اُن لوگول نے واقعی معی شامعیود شامعے نصے، مرمق صد سے لیے الگ معید تھا ،کوئی بارش مرسانے والا ،کوئی روزی د نوالا ،کوئی اولادعطا کرنوالا اور کونی بجری نانے والا عبلادہ انتے معبودوں کو سکرم تھوڑ کرمرون ایک معبود برحق بر مجمع اكتفاكر سكة شفع والى كي محيد من بي يه باست اتى

تقى كە جۇكام اتىن سامىي عبودىل كركمەتىيى. دە اكىلاغدا كىسے كرسى تىلىدا ا منوں نے ہو دعلیالسلام سے کرد کا کہ توسی مہی اور بیوقو فی کی باتیں کرتا ہے۔ برسفام سن کامکرا جمل می پرتورجل را سے آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں حوص کی بات کنے والے بر بروق فی کا الزام سکاتے ہیں۔ بڑے بڑے سرداران قوم، دولت مند، صاحب ماه وافتراراً ور لوك غربي دبندارول كو ابنی القاب سے ملقت کرتے ہیں۔ بیمولوسی اور ملاسبے ، طباغازی اور میں بنگار بناعمرة سے - واڑھی کم ليبل مگاركھا ہے ، طبے كيا بتد كر دنيا كرهم ما رہى ہے لوگ اسا نوں بر محندی ڈال سے ہیں اور یہ ابھی کس پاکی بیدی کے مائل ہی مينا ہوات بر بالكل وسى يات سے جو قوم عاد نے ليے عظم المرتبت نبى مفرت بود على السالعرسيكى على كريم توسيحه بيوتوت سيمحة بن . اور دوسری بات جوفوم نے اپنے نبی سے کسی تھی، وہ بہقی کا بھیا كَنْظُنَّكُ مِنَ الْكُذِبِينَ مُم تُو تَخْفَعُهُ مَا فَيَالُ كُرِتْ مِنْ مُحْفُوكً السلة بوكه خدا نے تم مر وحى نازل كى ہے-اس شم كى خوكوركى كرشتر سورة مِن مِن كَارْجِي مِنْ مُنْ أَنْ نَلُ اللَّهُ عَلِي كَنْرِجِي مِنْ شَنْيَ اللَّهُ عَلِي كَنْرُجِينُ شَنْيً اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ اللّهُ ع دالانف م) بعنی فلاتعالی نے سی انسان مرکوئی جینز ازل نہیں فنروائی ۔ یہ اپنی جود صام الح جانے کے لیے وی کے نزول کا دعویٰ کہ آہے۔ ہرنی کے ساعق سی سور مولوط می سیانجہ فرعون الح مان اور قارون تینوں نے حضرت موسى علىالسلام كے منعلق سلے ج كُذا ج رالمون ) كم كرتم ما دوكر مواور حصور کے عبی ہو۔ ابوجبل اوراس کی یارٹی نے بھی حضور علیالسلام کے منعلق امل المان سے كها أن تَدَيْعُونَ إلا يَجَلُّهُ صَلَّهُ وَوَلَّ رَبِي الْمُنْ اللهُ مَعْمَ لَمْ اكب سحرزده آدمي كا انباع كرسه بوسه ببرحال فرمه عا د نے بھی حضرت مرد عليكما كوي وقرون اور حجوظاكهار

اس مے جواب بر حضرت مودعابه اللام نے فروای قال یقوم کیس علیاللام کاجوا

بی سف اھک نے اے میری قرم کے لوگو! میرے اندرکسی قسم کی بے عقلی کی باسٹ شیں ہے۔ برخلاف اس کے والیکرٹی دسول میں میں اس کے ر الما المان من توتام مانوں کے رکے فرستا وہ رسول مول. اورمیراکام برے آبِلِعُ کھے دسلاتِ دلیے بی لیے رب کے بيغام تم كك بينجام المول وأناك كمو ناصح أمين منها اخيروا ادراما مترار مول . انسانیت کامرفرد خواه بنی تو یا بیرومرشد، وه لوگول کی خیرخوامی کی بات كرنا ہے تاكروہ مرائى سے ركي حاليں اور باكا فرحبتم سے فلاصى إجائيں۔ معنورعلیاللام نصعابر کرام اسے فرای کرمیری اور تہاری من ل ایسے کہ كورى شخص الك لحبلات اورائس بربوائ بننگ الحصے بوعامين . مجروه كوشن مرة ہے کسی طرح بر کیڑے مکوڑے آگ میں جلنے سے بیج مائیں ۔ وہ انہیں آگ کے قربیب آنے سے بٹانے کی کوشش کر آ ہے۔ مگر وہ اُدھر جانے سے باز منیں آتے اور آگ میں عل مرتے ہیں ۔ فرا اِ اس طرح من مي تمين تهاري كمرون مع يولي كوراك سن يقطع منانا بهول كرالله کے شدو! اس غلط راستے ہر رہ جاؤں کے جہتم ہے مگر تم میری بات نیں منے اور منم میں جانے کی کوئٹ ش کرتے ہو. فزایا ہرنیک ان ان نے وكول كوجينم سے بچانے كى كوست كى كوست كى كوست مى كاكثر سے محداكثر سے معلالے سنے بہی جلی ہے سندطان کی بارٹی کوجمیش عددی برزی عال ری ہے فرا أيم مجه حصولا كن بهوم مكرس المن بول. الشر محينام من بال براب می کمی بیشی نبیس کرتا اور من وعن تم کسینیا دیا ہوں۔اللہ تعالی کے یمغام اوراس سے اسکام سی سی قسم کی خیانت کرنا قطعی حرام سے میں امین مول الدلية منصب المتي مطابق الطركام منياتا مول -فراي الوعجيت مُرانُ جَازُ كُمُ مُرِدُ لَيْ مِنْ دُّتِ كُورُ لَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُ مں تعجب محریتے ہوکہ تہا ہے اس تہا سے دب کی طرف سے نصبیحت

ائی ہے علی رکھیل بھٹ کھ مہی ہیں سے ایک مرد ہر یعنی تہاری ور اس ایک مرد ہر یعنی تہاری ور اس ایل ہے ہے کہ کون سی

است ہے کہ مجھے ہر السکری وحی ازل ہوتی ہے جس میں تہا اسے لیفییمت ہے ہمیری پوری زندگی تہا سے سامنے ہے تم میرے اخلاق وکردار سے بھے ہر السی تعالی نے مجھے ہر شم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔

واقعت ہو، السی تعالی نے مجھے ہر شم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔

اندام جھر ہر وحی نازل ہونے مین تہیں کیا اعتران ہے اور وحی اللی کا مقصد الذیام سے اللی کا مقصد اللی کا مقصد کی اس ہے اور وحی اللی کا مقصد کرنے ہوئے ہوئے تا کہ السیر کا بنی تمہیں بڑے اسے اللی کا مقصد کرنے ہوئے ہوئے تا کہ السیر کا بنی تمہیل بڑے ہے النے کی است نہیں بکر یہ تواعلی در سے کی فضیل سے کی بات سنیں بکر یہ تواعلی در سے کی فضیل سے کی بات سنیں بکر یہ تواعلی در سے کی فضیل سے کے ب

رت مذكر العالم الليمه

بہ ہودعلیالسلام کی قوم کے سلمنے تقریبے ماب اگلے درس میں فوم کے جواب کا ذکر ہوگا۔

الاعراف > آبیت بے تا ۲>

ولوانت ۸ ورس لبست و دو ۲۲

قَالُوْاً اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحُدَهُ وَنَذَر مَا كَانَ يَعْبُدُ الْبَاوُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِ بَنَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِنْ تَاسِّكُمُ رِجُسُ وَ عَضَبُ الْجَادِلُوْنَ فِي فِيْ اَسْمَاءِ سَمِيتُمُوهَا انْتُمْ وَابَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطِينٍ مُ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ وِمْنَ الْمُنْتَظِرِينَ۞ فَأَنْجَبُنْهُ وَالَّذِينَ مَعَكُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كُذَّابُوا عَ بِالْبِتَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿

ترجمه : کما ان لوگوں رہود علیالسلام کی قوم) نے ، کیا تو آیا ہے ہارے پاس اس مقصد کے لیے کہ ہم عبادت کریں اکیلے اللّٰہ کی اور مجھوٹ دیں ہم اُس چیز کو جس کی عبادت کرتے تھے جانے اباؤامباد ، پس لاؤ ہانے پاس جس چیز کا تم وعد كرتے ہو ، أكمه تم سيح ہو ( ) كها (ہودعليالسلام نے) شخصی البت ہو چکا ہے تم پر ہائے رب کی طرف سے عذاب اور غضب کیا تم حکیدا کرتے ہو میرے ساتھ آن ناموں یں جن کو تم نے رکھ لیا ہے . اور تمالے آباؤ اجاد نے۔

السّرتعالی نے اُن کے بانے ہیں کوئی سند نہیں اُٹاری پس انتظار کرو ، ہیں بھی تھا سے ساتھ انتظار کرنے والوں ہیں بھی تھا سے ساتھ انتظار کرد اُن لوگوں ہیں بھول (ا) پس ہم نے بیا لیا اُس کو اور اُن لوگوں کو جو اُس کے ساتھ تھے اپنی مہرانی سے اور کاط دی ہم نے جڑ اُن لوگوں کی جنہوں نے مجھلایا ہماری اُنیوں کو اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے (۲)

دبطرآيات

گذشتر کوس میں حضرت ہو دعلیا سلام کا نذکرہ ہوا اللہ نے اُن کی بعث کا ذکر المنوں نے اپنی قوم کو توجید کی وعوت دی اور غیراللہ کی عبادیت سے منع فرایا ہمگر قوم کے مربر آوردہ لوگوں نے آپ کی وعوت کو قبول نہ کیا اور آپ پھبوط اور بیوقو فی کو الزام لگایا بھورت ہود علیا اسلام نے نہایت نرمی کے ماتھ جواب دیا کہ الے میری قوم کے لوگو ا مجھ میں بیعظی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تورب العلمین کی طوف سے تمہالا رمول بنا کہ بھیجا گیا ہوں۔ میں بائے دب کے بیغام تم کم کس بنیا نے بر مامور ہوں۔ میں تمہالا نیر خواہ اور امانت وار مول بکیا تمہیں اس بات برتعجب ہے کہ خداتی الی کاطرف میں تمہالا نیر خواہ اور امانت وار مول بکیا تمہیں اس بات برتعجب ہے کہ خداتی الی کی طرف میں تمہالا نیر خواہ اور امانت وار مول بکیا تمہیں اس بات برتعجب ہو فرایا خداتی الی کا مناف ہو کہ کو یا در در کہ قوم نورج کے بعد اللہ تعالی نے تمہیں خلیف بنایا ، زمین پر اقدار بختا ۔ تمہیں بھر کے در در کہ قوم نورج کے بعد اللہ تعالی نے تمہیں اللہ تعالی کے انعامات کو یاد کہ کے اُس کی شکر اواکرنا یا ہے ہے۔

آبا وُاحدِاد كيم عبود حضرت ہودعلیالسلام کی تقریم کا بڑا ب اکب کی قوم کے کفار سرداروں نے اِس طرح دیا قبالُوں آجہ منسان لِنع بُد اللّٰه وَحَدَه کے کئے کیا تو ہما ہے باس اس بے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللّٰہ کی عبادت کریں ؟ وَنَدْرُ مَا حَسَانَ یعیب اُنا ہے اور اُن چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی ہما سے آباؤ واجداد بہتش کمتے یعیب کہ اباؤنا ہا اور اُن چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی ہما سے آباؤ واجداد بہتش کمتے

مے جن صود وں کی ہم ندر و نیاز فیتے ہیں ادر جو ہماری عاجب روائی اور شکل کی كرتے ہيں، ہم انہيں كب كونت كيسے جيور سكتے ہيں. اسے بود رعليالسلام) ہم آب کی بریات مانے کے لیے مرکز تیار نہیں۔ تم تر بیوتوفی کی باتی کھتے ہو۔ عبلاان معبودوں کے بغیرہا سے مقاصد کیے بیرے ہوسکتے ہیں ؟ بالکل ہی بات مشرکین مکرنے حضور علیالصلاۃ واللام کی دعورت کے جواب س كى تقى - ابنول نے دو چيزول ير استعاب كا اظهاركيا تھا اكب يركرجب ہم مرکم میں رمل عالمیں کے اور ہاری پڑیاں ریزہ ریزہ ہوجا میں گی تو عجیب بات ہے کہ ہم عی اٹھیں گے ، اور دوسری بات یہ کی تقی اُحْعَلَ الْأَلِهَا قَاحِدًا إِلَّهُ اللَّهِ عَالَبُ رص ) مهم نما م عبودول كوهجور كرصرف ايب خدا كي عبادت كرير ، يه تدعجيب بات ہے۔ ہارے آباؤ احدادیں سے تو کیجی سے الیبی بات منیں کی مم صدیب سے لات، منات اور عزی وغیرہ کی لوجا کر ہے ہی محرکسی نے نہیں روکا۔ توم وعليالسلام كى قوم نے سى يى كماكم كيا بم لينے آياؤ اجراد كے معبودوں كو جھوڑ دیں اور صرف ایک معودی عادت کریں ۔ یہ ناممکن ہے فارتنا جما نَعِلَدُنَا إِنْ كُذُتُ مِنَ الصَّدِقِينَ بِمُوعِلِيلُلام سِي كُنْ نَكُ كراكرتوبين وعوس بسياب توجيها المحرس حيزكا نون ممس وعده كياہے ، نعنى ہم بروہ عذاب ازل كردوس سے بہي درانے ہو۔ اس قسم کی بات بعض دوسرے ابنیاد کے ساتھ بھی پیش ا فی ہے حصرت شعيب عليالسلام كي قوم نے كها فكاكسُقِط عكيث مَا كِسَفًا صِّنَ السَّكَ مَا يَعِ (الشَّعَالِ) الدُّنوسي بي توسم برأسان كالحرا كرا في -مضرت لوط على الدام سي عمى مي مطالب كياكياً قا لُوا النَّتِ العِدَاب اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّرِ فِينَ أَكُرَمُم سِحِ بُونُوبِم رِاللَّهُ كاعذاب بے آئے مشركين محتفي حضور عليال لام كدسجا بنين مانسے تھے، أور

مه المام حضرت مودثة حضرت مودثة

كت تع اس كالابابوا كلام الربيق بي فامطِ مُكيتنا جيارةً مِّنَ السَّحَكَةِ أُولِ مُنْتِنَ يَعِلُمُ ذَابِ ٱلْمِيْسِرِ (انفال) تولي السُّر ہم مراسان سے چھر مرسایا ہیں دروناک عداب میں مبلا کردے۔ جب قوم نے حضرت ہودعلیالام سے عذاب کا مطالبہا، آداب ن فرا قَالَ قَادُ وَقَعَ عَلَيْ كُوْ مِنْ لَّ يَكُو رُحْبِلُ وَعَضَابُ تحفیق واقع ہودیا ہے تم برتہا ہے رہے کی طرف سے عدال اورعفنب یعنی متہاری سرمتنی اگتاخی اور بے حیائی اس عذاک بہنے حکی ہے کرتم میے خداکا عضن ازل مونے والاب لفظ رجس دومختلف معانی میل ستعال موا ب اس كاليمعنى كندى ب عيي فَاجْ تَبْنِيوا الرَّحْسِ مِنَ الدُوتَانِ أَل الحج) بنول كي كنرى سے بچو سمعنوى نجاست بوتى ہے كرانان كے دل و دماغ ميں السنح بهوجاتی ہے اور سب سے ان ال كريوج بليد بوجاتى ب رحب كا دوبرامعنى عذاب ب عبساكراس است استعال ہواہے۔ قرآن میں دیگر مقامات کی تھی رض یا رحبز عندائے معنوں میں اتعال ظَلَمْ فَا يَحْبُنُ مِنَ السَّكَمَاءُ (البقره) بم في ظالمول بهاسان سے عذاب ازل فرمایا۔ اسی طرح عضب کالفظ عمی قرآن یاک میں تعدیار عصداورنالاصلى كے عنول ميں آياہے جيسے فروا فياء و بغضب عَلَى غَضَبِ دِالبقرة) وه السُّرتعالي كَي الرَّضِي بِرِنا لَاضَلَى الْكُولِيُ مصرت بهود على السام نے مزيد فرمايا آھے او لون نے فوت است مانع کیا تم میرے ساتھ ان ناموں کے متعلق حصر کے سے موسکی یہ میں ا اَنْتُ مُ وَالْآلِحُ فَي وَتِم نِي اورتها سِي الوُامِدُونِي ركه اليه مرادر براكث كوكسى خاص صفن سي تصعت كردياب كر فلال مبت روزى حینے والا ہے ، فلال اولاد منے والا ہے ۔ فلال بارش برسانے والا اورفلال

مقدمه من را فی دلانے والاب سبت بتول کے ختف نام مرکھے ہی اور بھے ان کی عبادت کرتے ہو ان سے مرادیں مانگنے اور سکھی بنوا سے مرد جھنرت مودعليالسلام نے فرايا كريہ نام ہى نام ہى مسائن كا الله بھامت مسلطن الشرنعالى نے اس کے بارے میں کوئی سرنیں اتاری کرجن اموركوان كے ساتھ منسوب كرتے مور و كام واقعة كرتھي سكتے ہے ہے يه هے كه اولاد، شفا، روزى ،عروج وزوال ، مافوق الاساب استعانت یسب الشرتعالی کے دست قدرت میں ان میں سے کوئی تھی ان عبودان باطله سنهيس بائي جاتي . يد بالكلب اختيار بس مبكر معض الميس یے جان ہیں، لہذایہ تمہا سے مجھ کام نہیں اسکتے تمہیں کوئی نفع نقصال نہیں بنی کے حتی کر الائکریمی خلاتعالی کے حمر کے بغیر کھی نیس کرتے۔ یہ نوتم نے محن ام رمحد مين بن من من قيقت كيم محين الترتعالي ني إن كي حق من كوفي مندنتين أتارى . يبي بات حضور عليه الصلاة والسلام كي تقريب مي يا بي ما تي سب إن هج الداسمان سمنتم من انتها أنته والأو الله بها مِن سُلُطِن "را لنجهم) اس مقام برالسّرتعالى نه لات، عزى اورمنات كانهم ہے کر فرمایا ہے کہ میں شرکین کے خو در کھے ہوئے نام تھے اللہ تعالی نے ال کے متعلق كوئى ندنىبى الارى - العظر تعالى نے مرگرزير نہيں كها كمر فلاں بت كى لوجا كرو اور فلال سے مرد فاسکو، یا فلال کی فیظیم کرو تو تمها را مقصد لورا ہوجائے گا وسرایا اس کو توعقال بیاتی ہے کہ مٹی اور پھنے کے بیت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں اور جن بزرگوں کے نام مربر بیت بنائے گئے ہی وہ بھی الشرتعالی كى عاجم تخلوق تھے۔ عابداور حبور مخلوق ہونے سے اعتبارے دونوں عیت مِنْ صَعَفَ الطَّالِثُ وَالْمَطْلُوبُ (الحَجِ) بِي بِي الصَّحِفِالْي كُنُ ہے کہ عاجب منداور عاجب روا دونوں کمزورہی، وہ نفع نقصالے مالک

فنصليكا

اننطار

المناس بي

فرایشرک کے ارتکاب اور مجرالسر کے بنی کے ماعد محصر الکرنے کی وجسے تنہاری برختی انتہا کو بہنے دی ہے۔ اس کامطلب برہے کہ ننہاری طرف سے شرک سے یا زاجانے کی اب کوئی امریریا فی نہیں رہی المسالم فَانْتَظِينُوا إِنْ مَعَكُمُ مِنَ الْمُنْتَظِيدِينَ تَمْ مِي فَيَصِلِ كَانَظُارِ رو اور تمها سے سا عقب معی اسی انتظار میں ہول کر الکر تعالی نمہا سے حق میں كيا فيصاركه تا ہے - بين نے بيلے عرض كيا نظا كر حضرت ہو دعليه السلام ٢٠٨٠ يا ٨٨٠ سال كساس دنياس زنره سے ، قوم كوفداكا بيغام سناتے سے اتنا لمباع صد مبلنع کاحق اواکرنے کے باوجودجب قوم سرحتی سے بازنہ آئی تو عيران کے ليے قبصلے كا وقت أن بنجا • خداتنالى نے اس قوم برینن سال ك قطم سط محددیا - وادی دابنا برعان سے صرموت کے گرم ترین علاقے ب بارش كاقطره مزبرساجكي وحبرس فوم بود نے سحنت تكليف كطائي مرك كيم بھي اینے سی کی است مانے ہے تیارنز ہوئے اس کے بعد اُن ہراللرتا سے كا عذاب نازل موا. آسمان سے آگ برى أور الحفرون اورسات رات بك ملل أنه على على سب بورى قدم سن ساركى -کہتے ہی کرجی قوم عادسخن فقط میں متبلا ہوگئی تواہنوں نے اپنے ایک سردارقبل می سرکردگی کمی ایک وفد سکوسکور کی طرف روانه کی سج و مل ا

ائید سردارقیل کی سرکردگی کمیں ائید و فرمخیم کی طرف رواند کی جو وفی سال حاکر السر تعالی سے بارش سے بیے وعا کرنے ۔ ایس وقت بریت السر مشرک می ایس وقت بریت السر مشرک می ما ہم لوگ اس حکم کورت و مسیم سط حبی گفتی نا ہم لوگ اس حکم کورت کورت میں جانے نے نے اور اس مقام میر دعا میں کرنے نے نے وہم عا دنے بھی اکیب وفد اس مقام میر دعا میں کرنے نے نے وہم عا دنے بھی اکیب وفد کا حال نزیزی منظر لیف اور مندا حمد وفد کا حال نزیزی منظر لیف اور مندا حمد میں فرکور ہے۔ حاریث ابن بریرض بری عربوں کے فبدیار بھرکا ایک شخص حابی کی میں فرکور ہے۔ حاریث ابن بریرض بری عربوں کے فبدیار بھرکا ایک شخص حابی

ہے۔ بیخص قرم عاد کےعلانے کا مسے والائقا بحب یہ مرمنہ آیا توکسی خض

یہ وفد لینے عیش و ارام میں سکا رط حتی کمران کامینر باب اگن سے تنگ اسے تنگ کار میں دوہ جاہتا تھا کہ اب یہ لوگ جلے جائیں مگر محصل کر اندیں کہ بھی تندیں کہ بی تعار کا وکہ جن تعار کا وکہ جن تعار کا وکہ جن کھا ۔ جنا بخر اس نے کا لوٹ ہوں سے کہا کہ تم بایسے انتعار کا وکہ جن کہ رس کے رہو تو لوٹ دائوں سے جلے جائیں اور ہماری نومین بھی نہ ہو تو لوٹ دلوں سے جمالوں سے مہالوں سے سامنے یہ انتعار کا نے مہالوں سے سامنے یہ انتعار کا نے مہالوں سے دوس سے رہا ہماری دوس سے رہا ہے۔

الأيا قَيْلُ وَ يُحِكَ فَمْ فَهَدُنِهُ وَ لَكُلُّ اللَّهَ كَيْسَقِيدُنَا عَنَمَامًا اللَّهِ كَيْسَقِيدُنَا عَنَمَامًا المُحِيكِ المُحِيكِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ المُحَالِمِ المُحَالِمُ المُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنَ الْعَطَسِ الشَّدِيْدِ فَلَيْسَ نَرْجُو بِهِ الشَّينَ الْكِبِ الْفَلَامَا الْعَلَامَا الْعَلَامِ الْعَلَى وَمِيسِ مِنْ الْعِرْمِي مَا اللّهِ مِنْ الْعِرْمِي مَا الْعِرْمِي مَا الْعِرْمِي مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ الْعِرْمِي مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا الْعِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمِنْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّ

فَقَدْ أُمْسَتُ نِسَافُهُ مُوْدِعُهُمُامًا وَقُدُ كَأَنْتُ لِسَافُهُ هُ بَكُانِ ان كى عورتى مى خوشى الى تقيى الكبن اب بالىلى برعال موقيى بى اوربالمجمد مودى بى مکلیف اور مرافی فی کی وجیسے ر وَلا يَخْشَى لِعَادِي سِهَامًا وَانْ الْوَحْشَ يَأْتِيهُ مُجِهَارًا اکران کے پاس مانور بھی آمایش نوان ہیں اتنی طاقت منیس کرعاد کا کوئی فردان برتبر ولاسكے مازرسب بے وف ہوجے ہیں دہ محزور کو کاس درج کے بنے بھے ہی وَانْتُهُ هَاهُنَا فِيهَا اشْتَهَيْتُمُ لَهُا لَكُمُ وَلَيْلَكُمُ وَلَيْلَكُمُ التَّمَامَا اے دفد کے لوگواتم میں حظر سے موقع مل بھے بیمال ہے ورقم میال آ رام کرہے ہو وَلَا اللَّهُ وَالدُّبُّ اللَّهُ وَالسَّلَّامَا فَقُيِّحُ وَفَدُكُوْمِنَ وَفُدِقُوْمِ منهارا وفد توست مى تراس وه توسلام كرنيك فابل مى نييس ہے۔ ياكسس فابل مجے نیس ہے کہ اس کے لیے دعا کی عالمے ۔ وندلیل کے اشعار کا وفدعا وربیا اثر ہواکہ وہ وفل سے اعظے کھڑے ہوئے اورمکم كى بيارلون جال مرة مي اكراس طرح دعاكى -فَأْدَاوِيهِ وَلَا لِلْا سِنْ فَأَفَادِيْكِ مني آيا ورزكسى قيرى كوفديدين فطران مُسْقِیْد (ترندی صابح) کا برول کر اینے بندول کو بارش صراب

کورے ، جیسے نہاکے کیا کہ تا اور معبود ان باطلہ کو مانا تھا مگراس وقت انس نے مذا و ندکر کیے ہے۔ میں مزار و فدا گرج بشرک تھا اور معبود ان باطلہ کو مانا تھا مگراس وقت انس نے مذا و ندکر کیے سے بارش کی دُھا کی ۔ اور ساتھ بہلی کہ کہ ہما سے میز بان معا وراین برکور سے کی دور سے کی وی کہ اس نے ہماری بڑی خدم سے کی ہے۔

کوسیار ب کر سے کی وی کہ انس نے ہماری بڑی خدم سے کے دور میا دیا ہے علانے میں ارض کی دی عاکم رام بھا تو اُدھر قوم عا دیا ہے علانے میں ارض کی دی عاکم رام بھا تو اُدھر قوم عا دیا ہے علانے میں اردی کی دیا کہ درام بھا تو اُدھر قوم عا دیا ہے علانے میں

ومعاد کی دعا بارش کے پیے معبودان باطلہ کو پیار دہی تفتی مفسر من کوام باب کرتے ہیں کہ صفر ہود علی اسلام کو ماسنے والے اکیب اہل ایمان مرصد ابن معدسنے قرم سے کہ ا کہ جن مجبود وں کو تم ہیار ہے ہو، ان کے اختیار میں کچھے نہیں ہے لہذا اِن کی مزت ساجت کرسنے سے قبط دور نہیں ہوگا۔ اس صاحب ایمان ادمی نے اپنی بات ان انتھار میں کی ۔

عَصَتْ عَادُ رَسُولُهُ مُ فَامْسُولُ عَطَاشًا مَا سُلُّهُ مُ السَّاءُ تزم عادنے لینے رسول کی مافرانی کی نوبیا سے ہوگئے ہیں کہ اسمان سے ایک قطره بانی می نبیس مرسا (سخنت مکلیف بین بی) لَهُ عُصَنَّمُ يُّقِدَالُ لَدُصِيْوِدُ يُقَابِلُهُ صُدَاءٌ وَالْهِبَاءُ ان کاایک منتصمود ہے بھی کی بہتش کرتے ہیں اور صداء اور صباہے ران سب كوركارت بن ال ير ندران چرهان بن مران كو بارش بيائي می کهال افتیارہے) فَبَصَّى النَّسُولُ سَبِيلُ رَشِيدٍ فَابْصَى الْهُدَى وَخَلَا الْمُعَاءُ تهب توالس كے رسول نے عظیك رستمها دیا ہے ربعنی السرى عبادت كرو ادراسى سے مردجاہو) مم نے تو دل كى نصيرت سے مرابت كويا ليا ہے اور بھم سے اندھاین دور موجیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهُ أَهُ وَ لِهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّوَ كَالُو وَالنَّجَاءُ بینبک مود علیدالسلام کامعبودسی جا رامعبوسے - سم اسی کی عا دن تھے نے ہیں اور اسی سے توکل اور ائمبد کر ستے ہیں ربارش وہی برسائے گا اور تکبیت

وی دورکہاے گا۔)

برحال أوحرقوم نے دُعا کی اور اوحروفدنے برش کے بیے التجاکی۔
مفسرین فراتے ہیں کراس وقت تنین سم کے بادل نمودار ہوئے بعثی سفید، سُرخ اور سیآ واز آئی اختاز ان ہیں سے جنہیں لیسند ہے افتیار کرور یہ آواز سن کرو در یہ کالی گھٹائی سے آواز آئی ہے سے کالی گھٹائی سے آواز آئی ہے دیار کالی گھٹائی سے آواز آئی ہے دیار کالی گھٹائی سے آواز آئی ہے

خذىمدًا مماداً لاشبقى أحَدُامن عادٍ یر ساہی مائل علاموا بادل ہے کو بہترم عادمیں سے سی کوئنیں جھوڑ کیگا وفد اور قوم کے لوگ خوش نصے کہ بادل جموم کر آئے ہیں ان کی دُعازیک قوم عاد لائی ہے اور اب میل تھل ہوجائے گا اور قحط سالی ظمتہ ہوجائے گی، تر مذی ترلیث يرك عزاب کی روایت میں آئا ہے۔ کہ السّر تعالی نے انگویمی کے دائرے کے ہارہ والحقوی جُرِّيْ رَهَا عَلَيْهِ مُ سَيِعَ لَيَالِ قَاتُلْنِ كَهُ اللَّا عِلَيْهِ مُ سَيِعَ لَيَالِ قَاتُلْنِ كَهُ اللَّ دا ما تارسات را بین ورا کھ دن لیتی رہی سورۃ احفاف میں ہے۔ کرحیب کا ہے بادل عادى واربول برجها كئے توقوم كے لوگ كينے ليكے "ها ذَا عارض ك مع مطلی فارکر اسمان کے کما سے بیادل عبا کئے ہیں، ابھی خوب بارش ہوگی اسوں نے احجانا کو ذا منسوع کر دیا۔ بادلوں کی آ مربر طبری خوشی ا کی کم ان کی وعاقبول ہوگئی ہے حب بادل قربیب آئے تدائن میں سے تحضری ہوا آئی۔ اوگ دوط کر بادلوں کے بنجے گئے۔ ولی انہیں ٹراسکون علی مورولی تھا ، جب مبت سے لوگ بادلوں کے بیجے جمع ہوسکئے نوان میں آگ برسنانٹوع ہوگئی جس سے لوگ علی عجن کئے ۔ اہم محر یا قرد کی روابیت میں آئے ۔ اور صاحب رورح المعانى نے بین نقل كياہے كم الكرنے تيز ہوا جيوري صب نے عادلیں کو زمین سے الحفاالفا کر بٹنے ویا بر اکی دوسے سے خواکم کو اکر خمت بموكف اور عيران كى لانتين ذين بداس طرح يرى فنين "كانتها و أعد

مخیل خاوید (الحاقة) گویا که اکھاڑی ہوئی کھجودس کے برسے بڑے سنے مول رہبت بڑے بڑے بڑے قدا ور لوگ تھے اِن کے سراتنے ابتے بڑے تھے جتنا کہ ڈی چھپڑا سا گیند - الکٹر نے ان کے سرول کو ایس میں کراھی اکونسیت کے دیا ۔

اُدُهر حضرت ہود علیاللام اور آپ کے ساتھیوں کو تھم ہوا کہ اس خضو علیہ قوم سے الگ ہوجائیں۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کا کوئی باڑھ تھا، النہ کانہاور اس کے ساتھی جوچار یا جھ مہزار کی تعداد میں تھے اس باڑ ہے میں چلے گئے۔ خدا کی حکمت کہ اس باڑ ہے میں تیزاندھی انٹر نہیں کرتی تھی لہذا اہل ایمان کا گردہ الحظر روز تک وہیں رکا راج اور آن کا بال بھی بہکا نہ ہوا النہ نے سن رکا وار آن کا بال بھی بہکا نہ ہوا النہ نے سن رکا وار آن کا بال بھی بہکا نہ ہوا النہ نے سن رکا دو اللہ اللام فی بہکا نہ ہوا النہ نے مدد علیہ السلام اور اس کے حوالیوں کو ابنی رحمت سے بہایا و قصطف نا دابد الذی ہوئے میں کے حوالیوں کو ابنی رحمت سے بہایا و قصطف نا دابد الذی ہوئے میں کے حوالیوں کو ابنی رحمت سے بہایا و قصطف نا دابد الذی ہوئے میں کے حوالی دان میں نمیست و نابود کر دیا کیؤنکہ و کھا سے انوا کھی خوٹ نِین کے حوالی دان میں نمیست و نابود کر دیا کیؤنکہ و کھا سے انوا کھی خوٹ نِین کے دو المان لا نے والے نہیں تھے۔

قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیال ام کھ مکھمہ بہنچے اور کچھے۔ وسے
دہیں مقدس مقام بربعادت کہ تے ہے اور بھر اپنے ہیروکا رول کو لے
کرچھنر ہوت کے علاقے ہیں چلے گئے۔ اب کی وفات سے متعلق وروایا
متی ہیں۔ ایک بیکم اس سے کہ ہیں ہی فوت ہو گئے اور وہی عرم اشراعی
ہی ہی ۔ ایک بیکم اس سے کہ ہیں ہی فوت ہو گئے اور وہی عرم اشراعی
ہی مقام می وفن ہو نے جہال برجھنرت اسماعیل علیال الم ہھنر آب ہو اور دو سری روایت یہ ہے کہ اب چھنر میت
میں جاکہ فوت ہوئے ہیں روایت زیادہ قرین قیاس ہے۔ وہی ہیں کے
علاقے ہیں ہیت کے طیوں میں اپ کی قبر ہے بیسب تاریخی روایات ہیں
علاقے ہیں ہیت کے طیوں میں اپ کی قبر ہے بیسب تاریخی روایات ہی

امل ما کام جا د

سام عدا حضرت مجرد کی دفات مصنولاً کی صدیت سے یہ بات تا بت نہیں ہے۔ لندا تاریخی واقعات غلط می موسیحے ہیں۔



الاعراف >

ر في

وَإِلَى تُمُودَ آخَاهُ مُ صَلِعًا مُ قَالَ لِقَوْمِ اعْبَدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَلَيْهُ ﴿ قَدُ جَاءَتُكُمُ بَيِّتُ مِنْ رَبِّكُمُ مُ اللَّهِ مَافَةً اللهِ لَـكُمُ ايَةً فَذَرُوهَا تَأَكُّلُ فِي آرضِ الله ولا تمسُّوها بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ الْيَسْمُ ﴿ وَاذْكُولُوا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفًا، مِنْ الْبُعُدِ عَادٍ وَلَوَاكُمُ فِي الْاَرْضِ التَّيْذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِنُونَ الْحِبَالَ بيُوتًا مَ فَاذُكُولُوا اللهِ اللهِ وَلَا تَعْنَوْل فِي الأرض مفسدين ١٦

ترجہ اور قوم ثمود کی طون اُن کے بھائی صلح (علیال الله) کو (بہم نے رسول بنا کہ بھیا) ابنوں نے کہا اسے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو - نہیں ہے تہا سے لیے اُس کے سوا کوئی اللہ بھیق آئی ہے تہا سے پاس کھی ولیل تہا سے رب کی طرف سے ۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی ۔ تہا سے یے نثانی ہے ۔ لیس طرف سے ۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی ۔ تہا سے یے نثانی ہے ۔ لیس کھوڑ دو اِس کو ۔ یہ کھا نے اللہ کی زمین میں اور نہ اُجھ لگاؤ اس کو بُرائی سے ۔ پس پکڑے کا تم کو دردناک عذاب (۱۲) اور یا د

کرو جب کہ اللہ نے تم کو نائب بنایا قوم عاد کے بعد زمین میں اور ٹھکانا دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو تم اُس کی نرم جگوں میں معلات ، اور تراشتے ہو بہاڑوں میں گھروں کو نرین کا دیا ہو کیو زمین کے اور نرین کا دیا ہو کیو زمین کا دیا ہوئے ہو کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ جلو زمین میں فاد کرتے ہوئے (می

گذشتر ركوع سے انبیاء كى تاریخ كالچو حصر بیان ہور ماہے جس میں ان كے طریقہ بیلنغ، قوم کے جواب اور بھرائن ہر وار دہمونے والے عذاب کا ذکرہے - اس سے مراد امت آخرالندمان کے لیے عبرت اوراًس کے لیے حوصلہ افزائی ہے تا کہ وہ سابقہ قوموں کے حالات سے بق سیھیں اور اُن قوموں کے نقش قدم برم مذچلیں جواللہ تعالی کے غضر کل شکار ہوئیں۔ جنانجیرسے پہلے حضرت نوح علیالم اوران كى قوم كا ذكر برئوا ، بچر حضرت بهود على السلام كى تبلغ دِين كا تذكره برئوا اور است کی نا فرما نی کی وجہ سے اگن کی تمنز اکا بیان مہوا۔ اب تمیسرے نمبر ریج ضرب صالح علیہ السلام اوران کی امت قوم تمود کا ذکر ہور کی ہے۔ اس کے بعد حضرت موکی علیاللام کے واقعات بيان مول مطم اور عجر صنور خقم النيدين على الشرعليه وتلم كي تبكيغ علم كا ذكر موكا شمر پانی کی فلت کو سکتے ہیں جس علاتے ہیں یہ قوم آباد تھی وہاں بانی کی شدید قلت تھی، اس بلے اس قوم کا نام قوم تمودشهور ہوگیا . فیلیے تمود - ایک شخص کا نام بھی تھا۔ جو آرم ابن سام ابن نوح علیالسلام کی اولاد ہیں۔ تھا۔ کسی فردِ واحد کے نام ہر قوم یا علاقے کا نام طرحانا عین ممکن ہے اور اس کی بعض دیگیر شالیں تھی موجود ہیں مثلاً مرین ابراہیم علیالسلام سے ایک بیٹے کا نام ہے جو آب کی تیسری بیوی کی اولاد میں سے تھے بعد میں اسی کے نام برقوم کا نام بھی میں شہو ہوا اور اسی نام سے ایک شہر بھی آبا د موا۔ اسی طرح تمود تھی ایک فرد کا نام تھا۔ جوکہ قوم عاد کے بیں ماندگان میں سے

تھا۔ پونکر ٹمور بھی توم عاد ہی کی نسل سے تھے اُس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قوم

قرمتمور کاوطن

حِس كا ذكر يهط ہوجيكا ہے اس كوعا داولي كيتے ہيں اور ٹمود كوعارِ ثانيہ كها جاتا ہے قرم عا وصحراف اعظم عرب میں وادی دائنا ، معزموت اوراس کے اطاف يس بھيلے ہوئے تھے جو كر جزيرہ نمائے وب كاجنوب منز في صوب البتر ترم تمود کا وطن عرب کے سٹال خرب میں وادئ تحرسے سے کر وادئ خری ک الم عصلامواعقا۔ اسے مائن صالح بھی کہتے ہیں۔ ترکوں کے زمانہ میں مرمنز اور بنوك کے درمیان حجاز رمیوب لائن تقی حس برمائن صالح نام سے رمایہ الميش مي تحاج بعدمي الحمار دي كي وراصل الكريزون في مالك كو تقیم کمتے کے ترکوں اورع لوں کے درمیان نفرت پیاکی عواد سے کہا کہ تم ترکوں کے المحت کیوں سے ہوا تم اپنی حکومرے فالم كرد عراول نے بغاوت كى حس كانتيم بر ہواكر ان كى ابنى بارشامي تو كا نه ہوسی ، البنذ انگریز کامقصد اورا ہوگیا . شریعت میکو دیاں سے نکال کر ہلے عاق دیا عیرارون کے دوسے کرنے ان کوفنسطین کا مصر دیا مکرولی ا بھی جو کھے ہور فی سے وہ سے ساسنے مالیس سال سے وہاں پر اسائیلی ریاست قائم ہے۔ بہرطال شرافین محرکے بوتے بڑر بہتے اب

مکان بنانے پر اکتفائیں کرتے تھے مکہ بڑے بڑے نقش ونگار دلیے عالیت ان عمل اور کو علیاں تعمیہ کرتے تھے۔ یہ لوگ بہاٹ وں کو تراش تراش کر اُن کے اندر نہایت مضبوط مکان بناتے تھے جو ہوا ڈات سے محفوظ بہنے انتھے اِن کے محفوظ اس میں محفوظ کے لیے آج بھی سیاح جاتے ہیں۔ اِن پر الزی زبان میں تحریر شدہ کتے اب بھی ہوجو دہیں۔ اس قوم کو گرزیرے بالجزارال سے زیا دہ عرصہ گرزرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والی شکر وکو کر اُنے اُنٹے کہ اُنٹے کے اور فوم ہمو وکھیا۔ رہمہ نے اُن کے محالی صالح علد السلام کو رسول بنا کو عصوار بہاں بر بھی کہ اور فوم ہمو وکھیا۔

ارشاد ہوتا ہے وَالی شَمُودَ اَخَالُهُ مَ صَالِمًا اللهِ اور قوم شود کی طرف محضرصلی المم في الن كي على الله على الله على الله الم كورسول منا كريم على الفياد المال يرعمي لفي المالكم المرسول منا كريم المالك المرام المالكم المرسول منا كريم المالكم المالكم المرسول المالكم المرسول المالكم المرسول المالكم المرسول المالكم المرسول المالكم المرسول المرس مے الفاظ محذ وقت میں ابندارمیں حضرت نوح علیالسلام کے تذکر سے کسیاتھ بالفاظر أني بي حن كا اطلاق اس أبت مي بين بوناب بيال برآخا هُمهُ سے مراد بادری اور قومیت کی افوت ہے جسے ہو رعلیالسلام کے متعلق مجى ذكركما حاجها م حضرت صائح علبالسلام عمى سام ابن نوح كى اولادين تعے۔ آب کے والد کا نام عبیر تھا۔ آب بڑے ملیل القرر رسول تھے نہا بن زابر متنقى اورعبادت كزار محص آب نے اپنی قوم كوحتى المقدور تبليغ كی اور انسیں داہ داست پرلاتے کی کوشن کی مگر توم اسی مبط دھمی سے بازنہ اللي عير قوم في المعنى كم معرز وطلب كيا والطرتعالي في ال كي وه فرمائش مجمي بوری کردی انهول نے حضرت صالح علیالسلام کی تعلیم کے خلاف وہٹی کی استی کی میں کی انہول نے حضرت صالح علیالسلام کی تعلیم کے خلاف وہٹی کی کوئی کی کوئی کے کا در وہ نیست می اور وہ نیست می اور میں کا در میں کی میں کا در میں کی میں کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کا در میں کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کی کا در میں کا در میں کی کا در میں کا در میں کی کی کی کا در میں کی کا در تتضرب صالح عليالسلام نے بھی اپنی قوم کو وہی مبن دیا ہجرسا رہے بنی مینے وارتوں

تعضرت ما تعلیاله سنے بھی اپنی قوم کو وہی بی دیا ہوسا سے بنی ہے نے
اسٹے ہیں۔ قال لیفوم اغرب فوا اللّٰ کے اس میری قوم کے لوگو! السّٰری
عباد سن کرو۔ مسالکے خوص فرن الله غنی اس کے علاوہ تنہا کرنی
معبود بنیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حاضر ذا ظر، منی ارکل ، نافع صنار، ہم بنی
اور ہم توان نہیں ہے۔ وہی خالق اور علی کی سے مافوق الاساب ہی مدد

مرسکاہے۔ کوئی اس کے بغیر فرادرسی کمرنے والانہیں ہے۔ لذاعیات عبی اسی کی کوئی اس کے بغیر فرادرسی کمرنے والانہیں ہے۔ لذاعیات کی کارفراہے۔ عالم اساب ہیں تو ایک دوسے رکا تعاون عال کی عابکتا ہے مگر حب ظاہری اساب بن تر ایک دوسے رکا تعاون عال کی عابکتا ہے مگر حب ظاہری اساب فتم ہوجا ہتے ہیں تو پھر خزائر عین ہو الا اور سیارول کوشنا اولاء علی وتنی وتنزل سے دو جار کمرنے والا اور سیارول کوشنا مسیحی انہائے تو پھریا در کھو عیاد میں اسی کے علاوہ کوئی معرونہیں اکوئی متن کی کا در عاب والد میں اسی کے علاوہ کوئی معرونہیں اکوئی عبادت کروکم میں اسی کے موات الماکوئی معبود نہیں سے میں اسی کے موات الماکوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اسی کے موات الماکوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے موات الماکوئی معبود نہیں ہے۔ اس

ترحیرکا درس فینے کے بعد صابح علیالسلام نے قوم سے کہا ہے۔

جائز تھ وہ بینے ہی ترقی ہے جی اللہ تعالی نے قوم صابح کی فوائن بیاں بینہ سے مراد وہ اوندی ہے۔ جی اللہ تعالی نے قوم صابح کی فوائن بی بینہ کی انفظر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم بیجی بولا گیا ہے۔ سورۃ بینہ میں موجود ہے کہ یہ اللہ کتاب کفر سے بازا نے فلے مریخ ہی ہولا کی بینے میں اللہ کے بین اللہ جب مریخ والمنی کا اللہ جب کہ کوئی تغلیم ائس وقت تک محاصقہ بازا رہ است میں موجود ہے کہ بیا اللہ کے دسول نہ آجانے۔ است مریک کہ اس اللہ کی دوسے کہ کوئی تغلیم ائس وقت تک محاصقہ بارا ورنسیں ہوتی جب کہ وہم نہ بن کہ مورز بن کہ میں نہ کہ مورز بن کہ میں نہ کہ کوئی تغلیم ائس وقت تک محاصقہ بارا ورنسیں ہوتی جب کہ وہم نہ بن کہ مورز بن کہ میں نہ کہ دوسے روگ انہیں دیجھ کہ ان کا طراحہ اختیار کہ ہیں۔ بہرحال بہاں پر بینہ کہ دوسے روگ انہیں دیکھ کہ دائی کا طراحہ اختیار کہ ہیں۔ بہرحال بہاں پر بینہ سے مراد وہ اونٹنی جب حب کا ذکہ آگے اراح ہے۔

فرایا هَانِهِ مَا اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ مِهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

ا ونعنی *لطور* بنتینه

نے فرای لوگو! نشاتیاں طلب نہ کیا کرو کیونکرصائے علیاللام کی قوم نے السر کے بنی سے نشانی طلب کی تقی کراس رنگ اور حبامت کی اولی مرح آب بلاے سامنے اس بہار کے بیقرس سے سکالیں . وہ گا بھن بھی ہوا ورماری انتھوں کے سامنے بجیہجنے . السرتعالی نے بزاروں آدمیوں کے سامنے اس فرمائن كوروراكيا بتصنرت صامح على لالام اور أسي ساعقيول نه نازمج كمالترس دعاكى توالترتعالى في يقركري المكرأس مي سياونتني كو بكالا مسكرة وم بيم يمي ابيان مزلائي اوراً خرعذاً بي مثلا موني - اص اونتني كي خصوصہ بت لیمنی کہ جیتے یا تالاب سے ایک دن وہ یانی میتی تھی اوروسے دِن بافی جانور بیتے تھے۔ فرآن ہیں اس بات کا ذکر موتور ہے کہ ما نی کونتیم كردياً كما نفا -اور عبروه اونتني دوده عبي خوب ديتي ہے، حس كاحي ماہے اس سے دودھ نکال ہے۔ البتر السرك نى نے واضح طور برجم دیا تھا۔ کرحس دِن اونطنی کے مانی بینے کی باری ہوائس دِن کوئی دورسارعا نور گھاٹ بررز جائے . نیزیر کر اس اونٹی سے می تھے طرحیا در کی جائے اور راسے ایزا بینیائی مائے مرکر حب قوم اپنی فیسے عرکات سے بازند آئی توالد تعالے نے قوم مراسی چیخ مسلط کی حیں سے ان کے درل تھے کے ۔ بنیجے سے ذار لاآیا اور باری کا فرقوم الاک ہوگئ ۔ انمام اونشنیال اور دیگرجا نورسب السری کی مخلوق بین مگراس اوملی کوخاطح پرالٹری اونطی اس کی شرافت کے اعتبارسے کہا گیاہے کہ الٹر تعالی نے طسے اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ عثیر معمولی طریقے سے پیدا فرمایا تھا۔ اس می شال بعض دوسرى جيزي بھي بي جيسے مساجد السري السري سعيدس يا بيت السر یعنی السر کا گھر، حالانکر ہرجیز کا مالک توخل تعالی ہی ہے مگریرایک خاص محصرے جور مائش کے لیے نہیں ملکر عبادیت کے لیے نا ماگیا ہے لنزاس کے شرف کی دخسے سے بین السر کہا گیا ہے۔ کہ اس کے

اردگرد جوبس محفظ طواف موتاب ،اس کے ارد کر دمروفت عبادت محمق ہے ملکہ دنیا بھر کے معمال اسی محمری طرف منہ کیدے مجبوب ترین عیادت نمازادا کیتے ہیں۔ اسی طرح نرکورہ اونٹنی یا قاعدہ نناسل کے ذریعے سی دوسری افیٹی کے بطن سے نہیں بیار ہوئی تھی مجد التر تعالی نے طب بھر کو کھاڑ کو نکالا تفاء عببالي مؤونين اورساح بإن كرته من كرس بجفرت اذبلني كونهالاكي تفااس مي سأت فنط كانتكاف اب مجي وجرد سے محض والموسى الورسى الورسى كابيان ہے كہيں اُس علاقے ميں كياجهاں وہ اونٹنی مبيطاكرتی مقى ميں نے معظے کی عگر تو 4 سے فط بھائش کی ۔ یہ رواست تفسیرعزیدی میں مرکورہے۔ فرمایایرالٹری افرشی ہے۔اس میں تمہائے یے نشانی ہے فادروها اس کو جھوڑ دو. اس کے راستے میں مائل نہ ہو۔ اس کے ساتھ کوئی تومن نكروناكم تَأْكُلُ فِحْ أَرْضِ اللَّهِ بِ السَّرِي زمين مِن مِهال سے جاب كما نے . وَلَا تُرَسِّقُ هَا دِسُنْ اور طِسِ سَى برْ الله الله عاليات مع في عصت مكانا - إس كوا يزاز بينيانا - الرابيا كروك في اخذكم عذاع اليت في توتم كودروناك عذاب بحطي العلى ببرحال بهال بد اللزنغالى في حضرت صالح على السلام كى دويا تول كا ذكر فرايس جو اہنوں نے اپنی قوم سے کیں۔ ایک درس توحیہ دیا اور دوسے زنتانی

مضا احتاماً الهي متمران دنیای تمام مولت میستری - فکواکئو فی الدُرْض السرتعالی استمیل زبان براطه کا دیارتم لیند الرام کے لیے تشخید و فَ مِنَ السرت می کرم مجمول برمعلات تعمیر کرت بر سورة شولویس اس طرح آنا ہے فی تشخید اللہ میں تراش کر گھر بنات نے میں اس طرح آنا ہے فی تشخیدات کی تراش کر گھر بنات نے میں اور کلوت سے بہاڑوں میں تراش کر گھر بنات نے ہو۔ اس کے علاوہ گور اوپنے اور نیج مینا رقعمی کرم تنے تھے میں اور کا رس کے علاوہ گور اللہ تا ہو میں اللہ میں تراش کر گھر بنات نے تعمیر کریں اللہ کا دور اس کے علاوہ گور اللہ تا ہو یہ در اللہ تا ہو یہ در اللہ تا کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ اللہ تا ہو یہ در اللہ تا کہ اللہ تا ہو یہ در اللہ تا کہ اللہ تا ہو یہ در اللہ تا کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ تو اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ اللہ اللہ تو اللہ کی توفیق سے ہے اور اس کا بہت بڑا العمان ہے

قرم نمود کی سنت

قرم تمور کی سنت بهائے الی عاری ہے رہاں برجعی بڑی بڑی عارات بنانے کی دور الی ہوئی ہے۔ جب طرح قرم تمود اپنی یا دیکار نبانے تھے۔ اسی طرح ہم می ذہن کی تعلین سے لیے یاد کاریں نیار کر سے ہی میں برکروڑوں وید صرف بور المهم مطري حما اتنا برا گنبدن ديا هي حس بر خرورول رويم خديج آيا ہے۔ لا موريس منار پاکستان بير ١٥ لا كھرروبير فرنج آيا لا مور بي میں اسمبلی کال کے سا سنے سمط بنا رہے خطیر قم صرف ہوئی۔ ان جیزوں کاقوم کوکیا فائرہ ہوا۔ ال کی بی نے دینورسی، مرسہ مسی یا مستال بنا دیے عانے کولوگ فائرہ اکھاتے مگر ہم بھی قدم تھو دہی کی سنت کو اپنا سے ہن اور غربيب مك كابيسريريا دكرسے بن الس كے علاوہ حيوثي هيوري إركاول كالفرشارسى نبيس ـ ہرسال كتنے نيخ مزار بنے ہي ، عيران ريعوش موتے میں ماوری حرصائی ماتی میں و کول کا وقت اور سید تر آدکیا جار وہ ہے۔ جس سمے بیجھے صرف جمونی تکین کارفرا ہے۔ یہ تو بنی کے فران کی فلافت ہے جس میں اب نے قبرول کو کچند کرنے سے منع فرمایا ہے۔

فرا فَا فَكُونُ فَا لَكُونَا اللَّهِ السُّرِيَّا لَيْ مِلْ اللَّهِ السَّرِيَّا لَيْ مِلْ اللَّهِ السَّرِيَّا لَيْ السَّرِيَّا لَيْ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلْقِيلُ اللَّهِ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّيِّ السَّلِّيِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّيِّ السَّلِّيِّ السّلِيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيّ السَّلِّيِّ السَّلِّيِّيِّ السَّلِّيِّيِّيِّ السَّلِّيِّ السَّلِّيلِيِّيِّ السَّلِّيلِّيلِيِّ السَّلِّيِّيلِيِّيِّ السَّلِّيلِيِّيلِّيِّ السَّلِّيلِّيلِيِّ السَّلِّيلِيِّيلِيِّ السَّلِّيلِيِّيلِيِّ السَّلِّيلِيِّيلِيِّيلِيِّ السَّلِّيلِيِّيلِيِّ السَّلِّيلِيِّيلِيِّ السَّلِّيلِيِّيلِيِّيلِّيلِيلِيِّيلِيِّيلِيلِيِّ السَّلِّيلِيِّيلِيلِيلْلِيلِيلِيلِيِّ السَّلْمِيلِيلِيِّيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلْمِيلِيلْ كاحان فراموشي مذكرو- وَلَا تَعْمَقُ إِنَّ الْأَرْضِ مُفْسِدُينَ أورزمين میں فیا دریا کہ نے ہوئے نہ چلو یس سے بداف دکھ آوریشرک ہے، اس سے بازاماؤ، منی کی مخالفت، قیامت کا انگار، برائیول کا از تکاب معیاستی ور فہائی، دولہت کا صناع، بلیزیک بازی دعنیوسب فنا دفی الارض کے زمرہ ميں أنا ہے۔ اس كے مقلبے مرامن وسكون توحيد اور ايمان سے عال مورنا، وین اور سرای یا بندی سے سکول انا ہے بنی کے اتباع میں الم اور جین ہے ۔ اس کے برخلات فیا د ہے۔ اللر تعالی نے اس سے سرو بری میں میں تقریبے علیالدالم کی تقریبے تھی جدا نہوں نے اپنی قوم کے مار کے مار کے مار کے مار کے درس میں قوم کے جدا بیان ہوگا۔

الاعساف > آت ۵ > ۲ م ولوانت م درس بدوچار ۲۲

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكُبُولًا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ امْنَ مِنْهُمُ وَاتَّعَلَّمُونَ آنَ طَلِحًا مُنْ لَوْنَ رَبِهِ قَالُوْا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُقْمِنُونَ ٥٥ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا بِالَّذِئَ الْمَنْ تُمُ بِهِ كُفِرُونَ ۞ فَعَصَّرُوا السَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ آمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُطِيحُ اعْتِنَا سِمَا تَعِدُنًا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَحَذَتُهُ مُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَعُوا فِيْ دَارِهِمُ لَجِسْمِيْنَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ ٱبْلَغْتُ كُو رِسَالَةً رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّصِحِيْنَ (٩) ترحمه: که ان سرداروں نے جنوں نے تکبر کی صالح رعلیلسلام) کی قوم میں سے آن لوگوں سے جو کمزور خیال کے جاتے تھے اور جو اُن یں سے ایمان لائے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ صامح (علیاللام) خلاکی جانب سے بھیجا

بڑوا رسول ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اُس چیز بہ ایان

سکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اُس رصامے علیالسلام) کو بھیجا گیا

ہے (۷۵) کہا آن لوگوں نے جنوں نے تکجر کیا تھا سم بیک ہم انکار کرنے والے ہیں اُس چیز کا جس پرتم ایان لائے ہو (٢٦) پھر ان لوگوں نے افظنی کے پاؤں کاط ھیے اور سرکشی افتیار کی لینے رہ کے حکم سے اور کہنے لگے اسے صالح (علیالام)! ہے کہ تو ہاسے پاس جس سے تو ہیں ولاتا ہے ، اگر تو رسولوں میں سے ہے 📢 بیں پکھا اُن کو زلنے نے پیم ہو گئے وہ کینے گھروں یں زمین پر گھنے طیک کہ گرنے والے (۸) عجر صائح علیاللام والی سے پلطے اور انہوں نے کہا ، لے میری قوم کے لوگر اِسحقیق بی نے پنیا دیا ہے تم یک اپنے رب کا پیغام - اور میں نے تمارے حق یں خیرخواہی کی ہے ، مگر تم نہیں پند کرتے خیرخواہی سمینے والوں کو (۹>)

ربطرآيت

گذشتہ آیات میں صفرت صالح علیہ السلام کا ابتدائی ذکر ہوا۔ السّرتعالی نے قوم ہود کی طرف اُن کے خاندان کے فرد کو نبوت وربالت نے کہ محوث فرمایا اور ابنوں نے لوگوں کو السّرتعالی کا بینیا مہینجایا۔ تمام ابنیاء کے دستور کے مطابق صالح علیہ السلام نے بھی سب سے بعلے قوم کو توحید کا درس دیا اور کفروشرک سے منع کیا ۔ بھر لوگوں کی فرمائٹ پر السّرتعالی نے صالح علیالسلام کو اونٹنی بطورنشانی اور میجزہ عطاکی۔ آپ نے فرمایا۔ یہ السّرکی اور ٹینی نہیں کہ بھے۔ لا اور سے سے طبحقہ نہ لگانا۔ یہ السّرکی زمین ہیں چرتی رہے گی مگرتم کو پریشان نہیں کہ بھی۔ لہذاتم بھی اس سے تعرض نہ کہذا ور نہ خاتعا کے چرتی رہے گی مگرتم کو پریشان نہیں کہ بھی السّرتعالی نے قوم نمود کو احمانات یاد ولائے اور فرمایا کہ دیجھیو قوم ہود کی تباہی کے بعد السّرتعالی نے تمہیں عود جو بعطاکیا ہم یہ وہ وہ السّرتانیان صنعت و حرف اور سلطنت عطاکی ، تم بیا بانوں ہیں بیا ٹروں کو تراش تراش کر عالیتان مکان بناتے ہوا وران کونفش ونگار سے مزین کرتے ہو، بہاللہ کا اصان سے کہ اس نے تمہیں ان امور کا سیقہ بنا بالمنا آب اس کی نعمتوں کی اقدری نہ کرنا اور زہین میں نشروفیا دکا بازار گرم نہ کدنا ہ

متكرين اور متضعفين سيمكالمه

ہمی جوصالے علبالسلام کو ہے کہ بھیجا گیا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ، کہ فلاح اور کا میابی صالح علیہ السلام سے بروگرام میں ہی ہے اور وہ بروگرام بیلی ہے کہ مرد کا میابی صالح علیہ السلام سے بروگرام میں ہی ہے اور وہ بروگرام بیلی ہے کہ صرف ایک فدا کی عیا دست، کرد کمیز بکراٹس کے سوا تمہا را کوئی معبود نہیں ہے۔

ہر شی سے دور میں الیاہی ہوتار اجہے کہ اولین ایما زار عزیب لوگ ہی ہوتے ہیں، امبیرلوگ اگر ایمان لائن بھی توبٹری دیمہ کے بعد ابتدا مي ظلم وستم كانتا تربهيشه غرسب لوگ بي بنت به من يصنوعاليا صلاة والسلام كاارشا وتحي بدا الاسلام عزيبا وسيعود كما بدا فطى لى رالمف آاجين اسلام كى ابتداد بمشغرب اوكدل سے بوئى اور آخری می بیغربا کے ہی محدود ہوکدرہ جائیگا، لہذاعزباء کے لیے خوشخری ہے ۔ جانمخہ حضرت صامع علیدالسلام کی قوم کے سرر آوردہ لوگوں نے مخرور مگرامل ایمان لوگوں سے ان مکے ایمان کا امتحان لینا عام الروه كامياب الكام الران قوم ابني صديد الرسه مه اور كيف الله قَالَ اللّذِينَ اسْسَكُ بُورُ اللّا بِاللّذِي أَمْدُ مُرْمَ بِهِ كُون وْنَ قَوْم كِي مَنْكُرِين نِي كَها كُرْض جِيزِيرِ بِمُ ايمان لائے ہو، ہم تھ اس کا انکارکرتے ہیں۔ كفركامعني انكاركمة ناس معنسرين كامربيان فرات بس كرضرورات

رین بی سے سی جبزی انکارلہ نے سے کفتر لاڑم بیان کر بات اگر کوئی شخص دین بیں سے سی جبزی کا انکارلہ نے سے کفتر لاڑم آئے ہے اگر کوئی شخص دین سے کسی جزو توجید، رسالت، قیامرت، الآلی اکتب ساور توجید کوئی شخص کا انکار کر دے تو وہ کا فر ہوجائے گا ، کفر کا حتی بی کی ونا جب کر جھیا دنیا بھی ہونا ہے کہ ان کو بھی عربی زبان میں کا فرکھتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زبین بیرجیا یا دیا ہے گا الدین میں کو دیا گا تھی الدین کی سے کوئی ساتی وا الدین میں کوران الذین کر سے تی وا الدین عین کران کا الدین کی سے میں الدین کر سے بی کہ الله بین کہ بین کہ الله بین کہ بین کہ الله بین کہ الله بین کہ بین کہ بین کہ الله بین کہ بین کی کہ بین کے کہ بین کے کہ بین کہ بین

جوعادی وجرسے ی کوچیائیے ہی وہ کا فرہی۔ اور شرک یہ ہے کہ لے مسلم صلاح ، دفیاض ) فداتعالی فات وصفات کو طنتے ہوئے اس کی صفات مختصہ یک مخلوق کورٹر کی سے کہ وہ اٹا ہے۔ بمنافق کی تعربیت کورٹر کی سے کہ وہ زبان سے اقرار کر آ ہے مگر ول سے انکار کر آ ہے۔ اور کھر وہ فتحص ہوتا ہے۔ وہ بی کے روی افتیار کر آ ہے۔ فدا کی صفات کے لیے معانی بیان کر آ ہے جو دین میں کج روی افتیار کر آ ہے۔ فدا کی صفات کے لیے معانی بیان کر آ ہے جو نہ النہ کی مراو ہوتے ہیں ، نراس کے رسول کی اور نہاتی ایل امیان البالیم حصة ہیں ۔

بان الباليط التاري المناني المولم المناني الم

موج وسيُّ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ وَسَعَاةً رَهُطٍ لِيُّفَسِدُونَ مَنْ فِي الْمُرْضِ وَلَا يُصِيلِ الْحُونَ "شهرس فنظرة قسم ك نوادمي ستق ان كاكام منى فنتنه فيا د بربا كهزما تفاء إن مي انك سركه ده ا دمي قدار من سالف تھا چھنورعلیاللام نے اس کی شال کھے ابرزمعہ سے دی جوکہ مڑا شرائید ادى تقا توفدار آوسلى خاندان كافرد تقا، بوراخاندان اور قبداراس كابنيت برتها. الارمون الم المحرد المائر طرافق سد الرقبض كرين الس فاحمول تفا شهر من عنيزه اي اكت من وعبل عورت رسي هي جس كي جوال اوزولصور المركال على بعورت کے باس سے سی معمط بجرا ل مفتل سے السر ك اونتى كى وجرس لين جانورول كوباني بلاني سينسل تى تھتی اوھ قدار اش محورب اور اس کے مال بیقتضہ کرنا جا ستا تھا۔ خانجہ ان دوند سی یہ طے ہوا کہ اگر قدار اونٹنی کوتیل محد ڈانے تو عورت اپنی جس لط کی سے جلہے اص کا نکاح کردیگی۔ قدارنے اس کا ذکر اپنے سا عقبوں سے کیا اور وہ بردگرام کے مطابق ادبیٹی کی گزرگاہ می تھیب كربيح كي عيرجب اولئى اس ورك سے درى تو قدار نے آگے بڑھ كراس بيتلارسي عكركما اورأس كے ياؤل كاط فرانے بجب وہ اوملی الررمين نواس كے باقى ساتھى بھى آكئے اور اننوں نے اوملى كوركے طاعركے بہاں ہراسی بات کو ذکر کیا گیا ہے فعق والت انتا قد آن کو کور نے اونگی اسے باؤں کاٹ والی کاٹ والی کاٹ والی کاٹ والی کاٹ والی کا کاٹ کا اللہ نے تو فرایا تھا، ہر نتا نی ہے اسس کو جمری بنیت سے واقع بھی نہ الگا اسٹر کے جمری کی جے بروا لئے کا دواونگنی کو قتل کر دیا۔ بچ بوا لئے کی اور اونگنی کو قتل کر دیا۔ بیکہ صالح علیا لسلام کو بھی ڈرانا دھ کا انٹر وع کو دیا۔ چ بیک اس بے وہ تھا کم کھلا آب کو اندا نہ بنیا سے ایک وہ تھا کم کھلا آب کو اندا نہ بنیا سے ایک وہ تھا کم کھندی نے ملم کر دیا۔ جو بیک ایک موقع بر آ ہے سی بریں نماز اوا کو مہے تھے کم منظرین نے حکم کر دیا۔ گا

جب صائح علىلاللم نے قوم كوا دنتى كے قتل بيخنت سرزنش كى ور بِهَمَا تَعِيدُنا إِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُرْتَسِلُانَ الْرُووافِي رسولوں من ہے نو وہ جیزے اجس سے توہیں ڈراتا ہے۔ انتے ہے باک ہو جگے تھے كر فود عذاب كامطالبكرنے سى يسورة ہود مس موجد وسے مالے على اللا في الله والله والل عُلْنُ مَكُذُوبٌ بين دِن كم فالمره الله الما لو عجري اليا وعده بعير حصولاً انہیں مورکا اور تم مرعذاب نازل ہوجائے گا۔ فرایا سکے دن تہا ہے چروں برزر دی جیا مائیگا - دوسے رون سرخ موجا مینگے اور تیسے ون سیاہ ۔ پیرسو تھے دن تم خدای گرفت میں آجاؤ کے مفسر من کام فرطتے ہیں کہ الیا ہی ہوا۔ برحمعارت کا دِن تھا۔ بھے جمع اور مفتد بھی گذر کے اور انوار سے روز على الصبح إن بر الترك عزاب نازل بكواجود وقتهم كانفا فرمايا فأخذ تهم التّحفَ في المانين زلز الله المانين الزيد المانين المانية الما "قَاخَذَ تَهُ عُمُ الصِّعِقَةُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بیعنخ ماری کر توگوں کے دل اور جگر تھیا ہے اور اکن میں سے کوئی تھی ندہ

عزالهی کانزول جب صنور على الصلاة والتلام طائف كي سفري كي تورا سفي مي ايك قرم سے گذرہے حس میر آتے ماتے لوگ بچفر مانتے تھے اسبے صحابہ ہے دریافت کیا کرکیا تمہیں معلوم ہے ابیاکیوں سے بصافی نے عرص کیا،السر اوراس کارسول ہی مبتر جانتے ہیں . آئیے فرمایا بیرقوم تمود کے ایک آدمی الورغال كى قبرى بجب اس قوم مد عذاب آياتر يرشخص عرم مكرس تفاحب ك وجرت عذاب تونع كيا مكرج بده طالف جانے كے ليے حرم سے إمر نكلا تواكس متام براس شخص کو دیسی می سخ سنائی دی جیسی اس کی قوم برانی ستی اور بربیس بلاک موکیا گئی نے فرمایکہ اس کی ایک خاص فشانی پرہے کہ اس کی لاش کے ساتھ اس کی سونے کی جھڑی جی دفن کر دی گئے تھی بنیا مخے صحابۃ نے وہاں پر كهدائى كى تولاش توكل سطر كرفتم بوسكى عنى البسترسون كى عيظرى مل كئي ببرحال اس عذاب میں بوری قوم تمو د ملیت و نابود موکئی اور صرف وہی لوگ نیجے جوصالح عليالسلام كم متبعين من شامل بو يخفي تھے۔

شاہ عبلات برط فرانے ہیں کر حضور علیانسلام نے حصارت علی سے فرای کر ہیں اس قدار ابن سالفت برط بربخت اوی تصاحب نے اللہ کی فرا ابن سالفت برط بربخت اوی تصاحب نے اللہ کی شائل کی اور اس امت میں طرا بربخت وہ شائل کی اور اس امت میں طرا بربخت وہ شخص ہوگا جو برسے سر بر پرکوار جلا کر تیری وارطی کو زبگین کر سے گا۔ جہائی البا متخص ہوگا جو برسے سے میں مرتبا کو تیری وارطی کو زبگین کر سے گا۔ جہائی البا ہی مرتبا یہ معربی کی مان سے یہ کا دیا ہے۔

قبل ناقراور شانزر علی<sup>ط</sup>ِ مسبرکے در واز سے کے قربی عبار حمان بن مجم خارجی تجھیا ہوا تھا اس نے
توار سے تعذرت علی کے تدریہ وار کیا ہم سے ترسے نون نکلا اور داڑھی
مبارک رنگین ہوگئی۔ اونٹنی کے قتل اور حضرت علی کی شادت میں اس کے ناظ
سے بھی مماثلت بائی جاتی ہے کہ اوٹٹنی کے قتل کی وجہ بھی عنبزہ نامی عورت
مقی اور حضرت علی نیر وار کرنے کے لیے بھی قطامہ آمی عورت نے عبالہ حمل
کو ابھا را تھا۔ نناہ عبالعزیز صاحب فرمات میں کر انسانی مذبات میں
مسی خسیس مزیر شہوت کا ہوتا ہے یہ دونوں واقعا سے اسی مذبر کی کمین
کی خاطر رونا ہوئے۔

معنوت علی کے قبل کوخوارج بڑے فخرسے بیان کرتے ہیں جنائچہ

عران بن قطاً ن فارمى شاعر كها بعد الله كيب في العربي العرب

اِنِي لَا ذُكُوعُ حِينًا فَأَحْسِبُهُ أَوْفَى الْسَبِيَّةِ عِنْدَاللَّهُ مِنْزَالًا

مطلب یہ ہے کرمس شخص نے مصنرت علی کے سرمتہ بلوارسے وار کیا ، وہ اللہ کا قرب تلاش کرر کا تھا۔ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تومعلوم ہوتا

ہے کہ اُس نے بہت الحیا کام کیا۔

مگرحضرت علی کی شہادت سے وہ خلافت راندہ خم ہوگئی سے صفورعلیاللام نے علی منہ اج النبوۃ فرایا تھا۔

جب ساری قرم ہلاکہ ہوگئ تو حضرت سامے علیات الم اور آئے چار ہزار
یاچھ ہزارساتھی وہاں سے جل ہے۔ ان میں ایک مالدارا دمی بھی تضاجوا ہلیا ان
کی خدمت کیا کہ آئے تقام کر ایس کی بیری اس سوک کولپ نہیں کہ تی تھی جنائجہ
ایس نے علیٰ گی اختیار کہ اور وہ سمانوں کے ساتھ شامل ہوگیا اور عذا اللی سے بیٹے اور
سے بیج گیا ۔ فرمایا فستو کی عنہ ہوئے میرصا کے علیالسلام وہاں سے بیٹے اور
اپنی ہلاک شدہ قوم کوخطا ب کرتے ہوئے فرمایا قوقاً کی کیا گئے تھے۔

املامان معلیمرگی البعند مرد وسالک رقبی اے میری قدم اس نے ترجمیں اپنے رب
کابیا دم بنیا دیا ہم بنیا دیا ہم بنیا دیا ہے اور قرم سے بوری بوری بوری بور اپر الورا بوری میں الکا کہ میں اور قرم سے بوری بوری بوری بوری کی ۔

بعض اوا کر دیا ق لفہ بھت کے طور پر کی جاتی ہے کہ دہ ہے ایس نے
بعض اوقات ایسی بات ناسف کے طور پر کی جاتی ہے کہ دہ ہے ایس نے
تمہیں کتنا محجا یا، ہرطرح سے تمہیں بیانے نے کو کوششش کی مگر تم نے میری کی
تمہیں کتنا محجا یا، ہرطرح سے تمہیں بیانے نے کی کوششش کی مگر تم نے میری کی
تمہیں کتنا محجا یا، ہرطرح سے تمہیں بیانا کہ اٹس کی اپنی است کے لیے
تا وہ بھے آجے ہی ہو تا ہے وہ نہیں جا ہما کہ اٹس کی قوم عذا کے فیکا د
ہوسکے قوم کی برشمتی کہ وہ نبی کی تکذیب کر کے منزا میں مبتلا مرحا تی ہے ۔
ونیا میں جو بھی نیم خوالم کی بات کو ٹھک ان ہے وہ ذلیل وخوار ہو کور دہ جانی ہے
قرآن میں عبرت کے لیے بہت سے واقعات فرکور ہیں ۔ آگے
دکھے واج محبری کا کہنا براحشر ہوا۔
دکھے واج محبری کا کہنا براحشر ہوا۔

 لگیں، یادہ کوئی جاب سے سکتے ہیں ۔ یہ توبائے ہی ہے جیدے قبرتان یہ باکھ مردوں کوسلام کرتے ہیں اکسٹ کڈم عکی کھو گیا ہٹ کا القبھ کے ۔ امام ابن کنیر کئے تصور کا یہ ارشا وُلفل کیا ہے کہ قبرتان جا دُر لیوں کا کرو اکسٹ کا کم عکی ہے گئے اللہ باکھ کا کہ حقول ہ عکی ہے گئے اللہ باکھ کا کھو سلام ہوتم ہے اللہ باکھ کو حقول ہ یہ فوٹ اللہ کہ سے مین اللہ جی اور تہ ہیں اللہ اس موان و م می بھی کے ہے اللہ جی اور تہ ہیں سامی میں اللہ ہیں اور تہ ہیں اللہ کا میں اور تہ ہیں سامی میں اللہ کا میں اور تہ ہیں سامی میں اللہ کا میں اس میں میں اللہ کی سے اس طرح کی میں جا تا ہے ۔ کی میں جی میں جی اس طرح کی میں جا تا ہے ۔ کی میں جی میں جی میں جی میں میں میں کا میں میں جی کی اللہ کی میں جی میں جی کی جا تا ہے ۔ کی میں جی میں جی میں جی کی جا تا ہے ۔ کی میں جی طرح کی میں جی کیا جا تا ہے ۔

المحق

ابنيا عليهم السلام كے اسوہ حسنر بيمل كريتے ہوئے اہل ايان كا فرض ہے کروہ دوسطے مسلمان محالی کے ساتھ ہمدردی اور خیر نواہی کاسلوک کھے کے سابفة ادوار میں محدود ورمانل کے یا وجو دسلمانوں نے خیرخواہی کے برط ہے بڑے کام اسنیا م دیے - ابن لطوطہ نے لیفسفرنا ہے ہیں تکھاہے کہیں ہنولولوشرمیں گیا تو و با بہ ۲۲ مرسے مردوں کے اور ۱ اعور توں کے تعے جہنایت کامیابی سے علی ہے تھے ۔ اس متریس کوئی عورت ایسی نہیں مقی جرما فظ قرآن نہ ہو۔ اعظویں صدی ہیں ممالوں نے آنا کام کا وہشق مرعورتوں کے دور ندھے - دوعورتس خودمحدت تھیں اورعلم مارین بڑھا تی تھیں ۔ ان مرسول میں ہزاروں آ دمی علیم علی کرتے تھے مگر آج وہ جیز کہاں ہے آج کا مولوی شرکتیدین حیاہے ۔ چند عدیش مڑھ کر وعظ کھنے لكاتب . نه كو في تتعلم، نه تحقيق، نه اخلاق نه دبانت معض لوگول كو دصو كے مين وال رمحه بع . آلے اہل تروت مثمانوں كولينے بھا يوں كے ساتھ کوئی میرزی ملی ساری دولت لین عیش وا رام کے لے سے كى جاسى ہے ۔ مذكورتی مرسم نه لیونورسٹی ، مذہبیتال الا ماشا و النظر ۔ تاہم اكثریت دن سے بھاند ہوسی ہے۔ اس وقت ونیاعجیب مختصے می کھینسی ہوئی ہے

ان کی اکثر سیت بسنمول مشلمان شیطانی پارٹی کے ممبریں سرقرم کا شرو فها د ہویتی اوربرمعائني الن ميں يائي عباتي ہے يہ الماني ، فراط سجارتي بريانتي ، وه كون سا برا کام ہے جسمانوں بنیں یا جاتا۔ کیا خیر خوای کا سی تفاضاہے ؟ بر تو ابنياد كالمنن تفاجعة عُبلاديا كياب - كوئى بطح بران في والا آجا آتو حضور على السلام بے عبین ہوجاتے ۔ توكوں كو المحا كركے خطيرار فا دفرائے كراوكر! صدقة كرو، يرهي تمهاس عبائي من ان كولياس مهاكرو-آسيك توجردلانے برم شخص حرب توفیق منرورت مندکی خدمت کے ناہے۔ ببرحال حضرت صابح علیالسلام نے اپنی قوم کے مردہ اوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے میری قرم کے لوگر! میں نے لینے رب کا بیغام تا كم بنجا كمر خيرخوا بي كا بدرا بوراس ادا كرديا بقام كرة من فيمري بات مذ ما فی اور آج عذا سب کا شکار ہو چے بیوا گرقم میری بات مان جائے تو آ دنیا می معرض مرح و موجاتے اور آخرت کے دالمی عذاہے بھی کے جاتے مگر افسوس كرتم اسى ونيامي خداتعالى كے فضت كانتان سرك اور آخرت میں میں دائمی عذا سے مستق مطرے . میں نے توخیر خوامی کا حق ا دا کر دیا ۔ وَلَكِنُ لا عِبْقُونَ النَّصِمُ انْ مگرتہاری عالت یہ سے کہ تم خیر خوامی کرنے والوں کو نبدہی نہیں کیستے۔ فرعون کے واقعہ میں بھی الیا ہی آ تاہے موسی علیدالسلام نے قرم کومروند کھیا۔ کی کوئششن اوراک کے ساعقہ پرری بہری مردی کی محرقوم نہ انی ہجس کا نتجہ یہ بڑوا کہ بوری قوم عزق ہوگئی۔ توحضرت صالح علالالام نے بھی فزایا کہ اسے میری توم سے ابنا فرص بورا کردیا ، تم مریحبت تمام کردی محرقم ہمیشر میری اس کو طی کراتے سے میں کا متی متہاری تباہی وہدیا دی سمے سوائی محصد المحالا ۔

الاعماف > آیت ۸ تا ۸۸ ولوانت ۸ درس بنج ۲۵

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّاتُونَ الْفَاحِسَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهِا مِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمُ مُسْرِفُونَ (١٨) وَمَا كَانَ جُولَبَ قَوْمِهُ إِلَّا انْ قالوًا أخرجوه م رمن قريت كم إنهم أناس ليَّتَطَهِّرُونَ ١٩٠ فَٱنْجَيْنَهُ وَاهْلَةُ الرَّ امْرَاتَهُ حَجُ كَانَتُ مِنَ الْغُرِينَ ١٩٠ وَامْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مُطَرًّا ع فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ ١٨ تن حب ملے: - اور رہم نے) لوط رعلیالسلام) رکو رسول بنا کر بھیا)۔ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے (کے لوگد!) کیا تم بے حیائی کا ایا کام کرتے ہو جرتم سے پیلے کسی نے نئیں کیا جان والوں میں سے (۸۰ بینک تم دوارتے ہو مردوں پرشہوت الی کرتے ہوئے عورتوں کو مھیوٹر کی ۔ بکم رخفیقت یہ ہے) کہ تم لوگ مدسے گزرنے ملے ہو (۱۱) اور نہیں تھا جواب انکی قوم کا مگھ یہ کم انہوں نے کہا نکال دو اِن کو اپنی بتی سے بینک یہ لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں (۸۲) پس ہم نے کات دی لوط رعلیالسلام) اور ان کے گھر والوں کو مگر اس کی بیری كو، كر تقى وه ييني رية والول بي سے (١٩٨ اور برسائي

ہم نے اُن پر راکی خاص قیم کی برش بی ریکھو کیا انجام ہوا مجرموں رگنبگار) کا ۱۸۴

ربطآيات

اس سے پہلے السرتعالی حضرات نوح ، ہود اور صالح علیال لام کے آریجی واقعات بیان کر چکے ہیں جن کے ذریعے اہلِ ایمان کو جراًت دلائی جارہی ہے کہ

وبكيم إالسرك انبياد نے كنن اماعد حالات بر بھى دين كى فدمت كى ور فدا

كا ببعنام ابنی اپنی قوموں كر بہنجايا ۔ يہ واقعات اگر جبر اجالاً بيان كے كيے ہي تا ہم مقصد یہ ہے کہ امت آ حز الزمان کو بھی یہ واقعات پیش نظر کھے کر دین کے کام کر ساکے

بمصانا ب - اس سورة بي حضرت صامح عليالسلام كي بعد حضرت لوط عليه السلام اور

الن كى قوم كا حال بيان فرايا ہے - وَلَوْطِ اس كاعظمن عبى لَقَدُ ارسُ الله

نوساً برنے اور طلب برہے کہ ہم نے صرت لوط علیالسلام کورسول بناکر بھیا۔ آنو

یہاں پرالٹرتعالی نے آپ کی تظریراور قوم کے جواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حصرت لوط عليالسلام حصرت ابراميم عليالسلام كي بعقيج تقف أب كاتعلق كلدني خاندان سے ہے۔ آپ کا اور ابراہیم علیالسلام کا وطن مالون بابل ہے جو موجودہ

بغداد \_ سے ساتھ سترمیل دور تقریاً سومربع میل بریجیلا ہوا بست برا شرتھا . بیشهر کلدا نیول

اور اسورلوں كا دارلىخلافەر ماسى ، برامتدن شرتھا . ابراسىم علىللىلام اسى شربى بىدا موئے،

جمان ہوئے توالسری طرف سے بنوت عطاہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کا بیغام

بہنچایا مگر آب کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیاللام (حواس وقت بیجے تھے) کے

سواكوئى تخص ممان مذلايا-السرتعالى فى فراياب فالمن لك لمحط (العنجبوت)

مردون مين صرف لوط على السلام آب برايان للئے بھر التّرتعالى في جرت كرمان كان وفرايا

توابراہیم علیالسلام اپنی بوی اور لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سنے کل محطر سے ہوئے مبلے مصر مہنجے و کا ا

سه ايم خا دمه ط جره هي مل كني جيك ساقد آني بعد مين كلح كرايا بحرات بريسة م يرصر العط باللهم كونوت موقي وار

حکم ہوا کہ <del>شرق ارون</del> میں پنہے محمہ وہاں سے لوگوں کو غلاتعا لی کا بیغام ہنجا وُریھیا م

حضرت لعمط عليه لإسلام

زانے میں مرامتدن علاقہ تھا۔ امام ابن کثیر نے سکھا ہے کہ اس علا نے میں جاربہے بڑے بڑے سے شریقے جن کی آبادی جارلاکھ سے کم ندیقی . بیشرسروم عاموره، دواما اورصعود آنے. سدوم كوم كزى جيثيت على هي اور بروالخلاف تها براسرمبز علاقه تفالحصيني بالرى اور بإغاث عام تفع ستجارت تهي وسع بمالح برم وتى عتى . توالعُرتما لى نے حضرت لوط عليالسلام كدامل سدوم كى طروب مل نا كريميا - أي كاسلانب لوطين الران بن الرخ إل زرك -جن حن القوام كى طرف السُّرتعالى نے كينے ابنيا ومبعوث فرمائے الن مي معصن مشرك عرائم تفع اور معص مختلف كفراور مشرك تمام ا قوامر كالمتر جرم ہے۔اس میں سب لوگ ہی منبلا سے ہیں۔ جنائخہ جبیا کہ پہلے گزر دیکا ے مرنی کی ہلی وعوت سی ہمتی تھی " لیقوم اعْبُدُواالله مَالَكِ مَالَكِ مُالَكِ مَالَكِ مُالَكِ مُالَكِ مُا مِنْ إللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ السَّرِي قوم إالسُّرتَعَالَى كَيْحًا وت كرو، أس ك سوكوني معبودتهيس بعض حرائم مختك أقرام بم مختلف سب بي منتلاشعيب عليلام ی قرم تیارتی بردایتی کاشکار تھی، وہ اب تول میں کمی بینی کرتے تھے بروعلیہ ای قوم مل مخزور و کیبری فرا وانی متی ، صامح علیالسلام کی قرم اسان و تبزیر کانسکار تھی، لیے عاعمارتیں باتے تھے اور اسود تعب میں صروف کرستے تھے۔ اسی طرح قوم لوط فعل خلامت وضع فطرى تعيى اغلام بإزى بس ملوث تعتى يحصرت اوط علبالسلام سے تذکرے میں ان کی قوم کی اس قبیح بہاری اواطت یاسروت الاذكريمي أناب فبالورواطت ملت جلت جائم بن مكرواطت زناسي عي شديم ترجرم ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کر یہ فعل طبعًا عقلاً اور ترعاً مراحظ سے قبیع ہے . زنا قطعاً عرام ہے اگر جبہ وہ طبعی محل میں ہوتا ہے مگر واطبت کفعلق توغیطبعی محل سے ہے، لہذا یہ توز اسے بھی مراجرم ہے مستحق بن كراس علاقے ميں باغات عام تھے لوگ ان كالحيل تور ليتے ليے جن میں بیکے بھی موستے تھے شیطان نے اُن کوپٹی ٹرھائی کربچوں سے بہ

منزكادر مقرقار) فعل کروتروہ بھیل توڑنے سے ازا جائیں گے۔ اسوں نے ایسا ہی کیا اور
اس طرح اس فعل برکی ابتلام ہوئی۔ قوم لوط سے بہلے پر بیاری کسی قوم ہیں نہ
عتی۔ یہ لوگ آم ہتہ آم ہت عادی ہو گئے صلی کہ ان کی فطرت سیمہ ہم سنے ہوگررہ گئی اس کا فیتجہ برہ وا کہ عورتوں کی طرف النفائ فتم ہوگی اور شہوت رانی مردوں کے ذریعے ہوئے دی

فیاتی کا ارتباب

شیکی کا حکم اور مرائی سے انتاع ہرنی کے فرائض تصبی منامل اجے تمامنی لوگوں کو برائوں سے روکتے ہے۔ کفرنشرک کے علاوہ محضوص بربوں كے خلاف بھی انبائے كرام أوز الحلتے ہے بھرت لوط على السلام نے نے ہی اینا فرض اواکیا ۔ إِذْ قَالَ لِقَدُّومِ لَهُ جب النول نے اپنی قوم کے كها أَنَّا لَهُ أَنَّا الْفُ حِدْ أَنَّ كُلِي مُ البيي بي حِيا في كا النكاب كرت بولمك سَيَقَ كُمُ بِهِ ا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ كُمُ سِي بِيلِ جَالَ مِع یں برکام سی نے نہیں کیا۔ بہال برلواطت کو بے حیا کی کہا گیا ہے جب كرن كويمي إسى لفظ سي تعبير كيا كيائية وكل تَقْسَ بَهُ النَّا في إنَّه عَانَ قَاحِسْتَةٌ رَّبِنَى اسماسيل ) زناكة قرب مذعا وُكربشك برب حيا في ہے۔ قرآن یاک میں تحل کو کھی فحق کہا گیا ہے کیوبکہ ذمہی طور ہروہ بھی فحاسنی ہوتی ہے عملی طور میر نامجی فخش ہے اور لواطت اس سے بطھ کمہ مولانا عبيدالترسندهي اپني تفنيرس فرات بي كر بواطت انتي خلا بطبع اس ہے کرما نوروں میں بھی نہیں یا ٹی حاتی ، ماسولئے بندر سے۔ مہی وجر ہے کہ جن قوموں کی السرنے سزا کے طور پرشکلیں برل دس ، انہیں نزار اور خنزيرينا ديا- بندراور خنزر ونول غليظ جانوري الترتعالي في مثواني خوم ث ئ تميل کے ليے مرد کے مقابلے میں عورت کو ساکیا ہے مگراس برندین فعل کے اولین شرکبین قوم لوط عظری ۔ خیا مخبر لوط علیہ السلام نے صریح نفظوں مي اين قوم ع فراي إلنَّ عُم لَتَ اتُّونَ البِّرَجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ البِّكَارِ

مم مردوں بیشوست رانی کرتے ہوئے دورے وورتے ہو بورنوں کر حیورکردوسری عكمنوج دسب كرالترف تنها سي الديورين بداى بن اكرنكاح كرك ليف طبعی تقتصنے پوسے کرو . فرا اینم نے جالنر ذراعی تھیور کر غیر فطری طراعیہ اختیار کیا ملّ أَنْ مَ فَوْمُ مُسْمِ وَفَيْ مُمْ مَدِ عِلَى مُورِ السرتعالى في ان ن مي سيلان شوانى دومقاصد كي بداكيا ب اك نونف نى خوامش كى تحميل بداور دوس سى تىل انسانى كا بقاب بنهانى ادہ انان کوہائی براما وہ کر ہاہے اسی لیے وعامیں کھایا گیاہے اللهم اني اعوذ بك من شيمية لي الله ! بي اوه شوت سيترى بناه بچڑا ہوں . السُّرتعالی نے اسطبعی خواہش کولیر اکسے کے بلے عورتوں سے نکاح کا محم دیا ہے قان کے حقوا ماطاب کے سے مِنَ الْمِسْاءِ (النيار) منكوم عورتول كے علاوہ اُقْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانْكُمْ كے مطابق لونڈلول سے معی طبعی خوامش بوری كی جامحی ہے اس زمانے مي جونكر لونگرلیدل كاسلسله ختم موديكا سے ،اس بيد مكاح مى واحد ذراييہ ب حب سے النان طبعی نقاصے پورے کرسکانے۔ فروای فیکسن ایک عیٰ وراء ذلك فأوللك هستم النسدون زالماسع اس كعلاوه اكركوني ديكرداستداختيار كحدي كاتروه تعدى كرنے والا موكا . اغلام بآزى كى طرح عانوروں كے سائق خلاف، وضع فظرى فعل كاارتكا بھی قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح مشت زنی سے ذرایعہ ما دہ منوب کو خارج كرنائجي ملون كي الريام الزطرافية صرف نكاح من بحضور في فسلمايا كانكاح وه بابركت بصحب من مكاف زموبهل اورآسان طريقے سے بكاح كرواكم بالنول كالدك بوسيح. بهاسي لال تونكاح كرسخست مشكل بادياكيا - لمبايورا جينز، بل وجه لاتعداد جورك اور زادرات اور يماعت رع تیں آلیسی قباحتیں ہی جو نکاح کے راستے میں رکا وسط بن رہی ہیں راان

تنهورانی کے جائم: زرابع

غلط رسومات کی وجے سال داسال کا سال کی ایکے بیاں بکا جے سے محروم کے سے میں میں وسے طرح طرح کی معاشرتی خوابیاں بدا ہوتی ہیں۔ اُدھ تعدر ازواج يدي إبنرى ب، مالانكرنكاح كوعم كرنے كاصكم بت اكر فياشى كو تھيليے كاوقع بى نەھ . تندرست آدى بوركانى كرسكا بو، نمازى اور د اندار بو، سكافى ہے نکاح کردو۔ جینرکی تعنت نے تو نکاح کو محدود کرکے رکھ دیا ہے۔ جب اس قلم کے عالات بدا ہوجائیں تو بھر بیم کروہ تحرامی من جاتا ہے معنور علىالسلام كا اسوه مارى ياس موجود ب،اس كے مطابن اللح كرو برجبنروغيره رتوفرض واجب ب اورزسنت الخرم نے خدد این آب برگیوں ایندباک عائد کرلی میں ؟ اسنی پابندلیوں کی وجہ کے فهانی میں اصافر ہور واہے۔ اس کے خلاف وسعے بیائے بیجاد کی صرورت جب بوط عليه اللام نے قوم كو اس مين فحاشى سے منع كيا وكم كَانَ جَوَابَ قُوْمِ لَهِ تُونِينِ تَا فُومُ كَاجُوابِ إِلَّانُ فَ الْوَا سوائے اس کے کہ انٹول نے کہا آخر جو ہو ج قَلْ يَنْ كُولُونَ كُولِعِنَ لُوطِ عَلِيهِ السلام اور آب كے مانے والوں كو اپنے شرسے ال مركرو- إنها الله التي انكاس "بيطه" و واب یہ بڑے یا کباز یے چرتے ہیں۔ انہیں ہم کنہ کا روں کی بتی سے کیا مرکار اندين بيال سيس على عكر يله جانا جابي المطالب الدلام في توسيلي بى كرواتقاً الجَيْرُ إِنْ مُلِكُمْ وِنْ الْفَكَ لِلْيُن السَّعْرُون مِن تُوتْمَارِكُ عل سے نفرت کرنا ہوں آہے دعا کرتے تھے کہ بختی والھیلی مِسَمًا يَوْسَمُ لُونَ " (الشّعل ) لي بروردكار! بمحف اورمير الله كوان سے قیسے فعل سے سنجات دے۔ آپ اس تمدان علاقے ہیں عرصے بک نبیعے متے رہے جس کے جواب میں قوم نے سخت مخالفت کی آب کو مال پیٹا ، مالياں دين، آب بي جيربسائے اور آب کا تمسخر الرابام محران ميں سے کوئی تھی

امیان نزلابا آب کی دو بچیال ایما نرار گفتس باقی ساری قوم معداً بنی بری آبیکے خلاف نے دوجوان بچیال ہے مناون شکھے حبب آپ نے بجرت کی تواٹس وقت دوجوان بچیال ہیکے

اقرام برختلف طریقوں سے عذاب ازل کیا ۔ فرما بافائظ کیف کان عاقب ہے المد کچو جسٹین کر بھی المجام ہوا ۔ بھرے کا مول کا ہمین بھرا ہی المبام ہوا ۔ بھرے کا مول کا ہمین بھرا ہی اسمجام ہوتا ہے ۔ قوم لوط نمایت ہی فیسے فعل کی ترکیب ہوئی بلکہ ہم منبی کے موجد ہی وہ تھے ۔ نو السر تعالی نے انہیں نہایت می سخت عذاب کے فرت فرریعے والک کیا ۔ حریحی السر کی افر مانی کور سے گا، وہ بالاخر خدا تعالی کی گوفت میں آئے گا ۔ اگر کسی طرح و نیا میں نہے گیا نو برز رخ اور آخرت میں تو بسر حال میں آئے گا ۔ اگر کسی طرح و نیا میں نہے گیا نو برز رخ اور آخرت میں تو بسر حال میں المرا جائے گا ۔

گواط**ت** کی شرعی *سزا* 

لواطت كى شرعى سزاكم تعلق فقهائے كام اور محديثن ميں مختلف نظرایت یائے جاتے ہیں بحضور علیالسلام کے زمانہ مبارک میں زناکے تو كئي واقعات بينس آكے اور مجربين بير صرفي عارى كى كئي مكر لواطت كا موئی کیس میش نبیس آیا، نه ایسے ایسا کوئی معاملہ نمٹا یا، سبی وحبہ ہے کہ اس فعل ننينع كى سزايس اختلاف يا يا جا تا ہے حضرت عبار للدس عباس كى روات ہے ترمدی ، البداؤ واورا ام احد نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے ایک مطابق تواطت كى سزايد اله كه فاعل اورمفغول دوندل كوقتل كرديا جائم مگرام ترمزی فرماتے ہیں کہ اس مدیث کی مندمیں کلام ہے ۔ اس کے راوى ضعيف بن، لهذا بير صبح نبين ب - البية صنور عليالسلام ت ونسابا من يعيم عمل قوم لوط فهر ملعون يعنى جركوأى فرم لوط كا عمل النجام ديكا وه ملعون مع مكراس عدست بين قبل كرنے كا حكم تهاي -حضرت سعيدا بن سبيك ،عطالًا الامرض بجبري، المماريم المعلى الم سفان توری ام اوراعی ام الدكيست اورا مام محدٌ وغيرلم فراتيب كربواطت كى بمزاز ناكى بمزاحي برابر بي بينى شادى شره كوسكساركيا جائيگا، اور عنیرشا دی شدہ کوسوکوٹر نے ماسے جا میں گے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس فعل کے سلی دفعہ مزبکے سے بیے سزا نہیں ہے اور

اکردوسری دفعہ مجربیفعل کرسے تو اسے زانی کے بربرسزادی جائے۔ ام احدً اورائم اسحاق کا فرم ب برسے کم محتبی کرے والانتا دی نترہ مربو با غیرشادی ننده، اُسے ہرحالت برنگارکر دبناجاہیئے، اہم ثنافعی کتے ہیں کہ الطى كوہر حالت ميں قبل كردور بيسب تعزيات بي جومختلف فقها و كما نے بیان کی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کرفعل لواطت کی صرتبیں مکہ تعزر ہے۔ خیانچیرا مام البوعنیقر کا بھی ہیں ملک ہے کہ لواطت میں عربتیں ہے عبرتعزير بي جو كمملان عاكم وقت كي صوابرير برب كر وه عمر قدي منزا سزائے موست مے کے اکورے انگوائے ۔ خانجہ امام ابن کشرفر ا نے بي وقد ذهب الامام المحمنيفد الحدان من شاهق و يطبى بالحجارة كما فُعِلَ لقِوم لوط يين صرت ام الوصنيفة اس طرف سكت بي كراواطت سميم مرتحب كوكسي اوي عكم سے گرا کر اور بھے جھے مانے جا ہنب کیونکہ السّر نے قوم لوط کو ہی سزا دی مقى -اسى ئلرمى معين حضرات المم صاحب كومطول كرتے بى كرم من سکھا ہے کہ لواطن کی صرفهیں ہے مالانکر بریمی سکھا ہے کہ تعزیر ہے۔ اور تعزیر میں بخت ترین مزائمی دی ماسکی ہے جبیاکہ امام صاحب ا كاملك ب كرسى او بنج مينار سے كل كر بھے بھی مارو۔ ببرطال امام صب سزاکے قائل میں۔ صاحب شکون نے مندزرین کے حوالے سے حفرت عبداللّٰرین

الكانى كيونكماس عرم كے ليے كوئى عرفقر رنہيں ہے. حضرت جابراؤكى رواسيت مب أتابي كرحضور على الصلوة واللام نے فرای انی اخاف علی امنی من عمل قوم لوط مح این است سے زیا وہ خطرہ ہے کہ وہ قوم لوط والے عمل میں ملوسف نہ ہوجائے۔ اس نتنع فعل کے موجد قوم لوط کے لوگ میں ۔ اس سے يهك بيركام بذعرب مين عقا اور زعجم من ملكره ب بات كالصنور لليصالوة والسلام كوخطره تها، وہى مونى -اب ليفعل سارى وُنياس يا يا عالى سی کرمطانوی بارلمینط نے تدیہ فالون پاس کردیا ہے کہ اگردوبالغ مرد ایمی رصنامندی سے ہم منبی کا انتکاب کرتے ہی تو اُن برکو کی جرم عائد منیں ہونا ۔ البتہ اگر بیفعل کسی کے ساتھ زیر دستی کیا جائے تو بھر قابل مؤافزه سے فنزر کھانے والے اوگ اسی طرح بے غیرت ہوتے ہیں . انگریز اور محمد دونوں قومس خنزیر کا گورشت کھا تی ہیں اور دونوں برے درے كى يے حابي - ان لوگول كو زناكے متعلق بھى يى نظرير سے كر اگر منامندى سے کیا جائے توکوئی گرفت نہیں اور اگر المجر (RAPE) ہوتو کھے جرمین فقهائے کرام قرانے ہی کرعورت کے مقام مکرومسے محامعت كذابجي قطعي عرام ب يصنور علي السلام كا ارشاد ب ملعون من اتى الياتخص معون سن. - ترفرى شراعية مين بيهي أنا من الحد حانض الله المراة في ديرها العاهنا فصدّ قله فقدكف بما اننل على محسمد حسيخص في ما لضرعورت سي مجامعت کی یا عورت کے ساتھ قوم لوط کاعمل کیا ماکا ہن کے یاس کیا اوراس کی باتول کی تصدیق کی اس نے محرصلی السّرعلیہ وسلم بیزازل شرہ جیز ترندي صواج ا دنياص

شہورنی کے ناحائز ذرائع

كالكاركيا ـ اسى طرح حضرت عيدالطرابن عباس سي تدندي تشريف مي منقول ہے من الحد بھیسمل فلاحد علیامی نے کسی جانور سے فعل برکا ارتکاب کیا ،اس بر عدمتیں ہے ۔البتہ تعزیم ہوگی بہی قول امام الوَ عنیقہ و کا ہے حیں مدیث ہیں آ تا ہے کہ اگر کو لی ا دمی سی جانور کے ساتھ موسف یا یا جائے تو دونوں کوفنل کردو یہ صریب صیحے نہیں ہے . فغل مبرطال حرام ہے اور مرتک سنخف ملعون ہے ۔ شيخ علر محق وابني كتاب لمعاست مين محضة بي كرجارون آمنه اس بات ير متفق ہی کہ جانور کے ساتھ بفعلی کرنے والے برحد نہیں ہے ہی مسلک امام البُومِنيفة كاب \_

مولاً امردودی نے حضرت لوط علی اللام محتعلق آبیت ۸۰ کی تفسیر

من کھا ہے کہ " لبنے جیا کے ساتھ عراق سے نکلے اور مجھ مدت کا مرافلین

وصرم يكشت الكاكد وعوت وتبلغ كانخرب عال كرت بع معلمتا بینجمهری کے منصب برسرفراز ہو کھراس سجاط ی ہوٹی قوم کی اصلاح برا موریکے، مولانا كي غلطي بيائد كم انتول نے تبوت كوعام سركاري الزمرت!

سول سروس برقیاس کیا ہے . گویا لوط علیہ اسلام بہلے المرنتاك عال كرتے رے اور اس کے بعرت سے نوت برفائز ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے

الترتعالى اسى مرضى سے ابنيا وكا انتخاب كرنا ہے وہ اُن كى صلاحيتوں سے

واقت بِزَاجٌ اللهُ اعْلَمُ حَيْثُ عَجْعَلُ رِسَالَتَهُ رَالانعام) وه جانتا ہے کومنصب رسالت کوکھال رکھناہے اور بھے اس کے مطابق

فيصله كرناب ينوت عطابون سيديك نودني كے علم سي ميں

ہوا کہ اُسے سمنصب برسرفراز ہوتاہے ۔ چنا نج حضور علیالا مرکے شعلق ہوا ارسے س حسب پر طرح، من ہوا ارسے سی میں المحدث ولا الدیمان واضح طور بیرہ وجدد ہے مکا گذشت مندری مندالم کھنٹ ولا الدیمان دانشوری

بنوت سے پہلے آب کو کتاب والمان کاعلم نہیں تھا۔ بھرجب نوت عطابوعاتى بت ترسى كومكم بوتاب "بلغ مَا أَنْوَلَ إِلَيْكُ مِنْ وَيَلِكُ مُسْجِ كِيمِ أَسِبِ كَي طرف الله كا عالمات السي السي كان الله ع تَفْعَلُ فَعَمَا كَبُلُغْتَ رِسَالْتَ لَا الْكَالِبِ فَ البارَكِالْوَقِ رسالت ادانبس كيا مبرطال يرالتركى شان ب كه وه ص كر علب نبوت و رسالت کے یکے منتخب فرمائے اور کھر جے اس منصب کے بلے منتخب فرما تاسب اس کی تربیت اور حفاظت کا انتظام بھی تو دہی فرا آہے۔ کسی بنی کے بیے کسی دوسری عگرسے ترمیت عال کرنے مى صرورت سىنى موتى - الاعراف > آیت ۸۵ تا ۸۶

ولوانت ۸ درس بت وشش ۲۶

وَإِلَىٰ مَدَينَ آخَاهُ مُ شَعِيبًا ﴿ قَالَ يُقَوْمِ اعْبَدُوااللَّهُ مَالَكُ مُ مِنْ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الل سَّرِ عُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا السَّاسَ ٱشْكَاءَ هُمُ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْاَصْ بعد إصلاحها و ذلكم خديد للحكم ان بِهِ وَتَبْغُونُهَا عِوْجًا ۚ وَأَذَكُونُوا اِذَ كُنْ ثُمُ قَلِيلًا فَكُنَّكُمُ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمَفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَايِفَةٌ مِنْ كُمْ الْمَنُولُ بِالَّذِي أُنْسِلْتُ بِهِ وَطَايِفَ لَهُ لَهُ يُؤْمِنُوا فَاصَابُوا حَتَى يَحْ الله بيناء وَهُو خَيْر الْحَاكِمِينَ ١٠٠ تحب مل :- اور مین کی طون اُن کے بھائی شعیب(علیلام) کو رہم نے رسول بنا کر بھیجا) انہوں نے کہا، کے میری توم کے لوگر! عبادت کرو اللہ کی ۔ نہیں ہے تہا کے لیے اش کے سوا کوئی الا متحقق آئی ہے تمانے پاس کھلی ننانی تہائے رب کی طرف سے - پس پورا کرو ماپ اور

تول اور نہ گھاڈ لوگوں سے آن کی چیزوں کو اور نہ فاد کرو زین یں اس کی اصلاح کے بعد ۔ یہ بات تھا کے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو (۸۵) اور نہ بیچھو ہر ساستے میں کہ طراتے ہو تم لوگوں کو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایان لاتا ہے اس پر اور تلاش کرتے ہو تم اِس راستے میں کمی ۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑ سے تھے تعداد یں ، پس اللہ نے تمیں زیادہ کر دیا اور دیکھو کیسے موا انجام فاد کرنے والوں کا (۱۲) اور اگر تم یں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اگس چیز پہر جس کے ساتھ ہیں بھیجا گیا ہموں اور ایک گروہ ایا ہے جو ایمان نہیں لایا ہیں صبر کرد یہاں یک کہ فیصلہ کرفے الٹرتعالی جاسے درمیان اور وہ سب سے بہتر فیصلہ محمد نے والا ہے 🔊 تبلغ رسالت کے سلے میں اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، ربط آیات معترت مود عليه السلام ، حضرت صامح عليه السلام اور حضرت لوط عليه السلام كا تذكره الاجيكاب - اب بالخوس نمبرس الله تعالى في صرت شعيب عليالسلام كاعال بیان فرمایا ہے۔ اگر چیران انبیاء کی پوری تفصیلات تولیوں بیان نبیر کی گئی تاہم یہ اتن کی تاریخ کے بعض اہم حصے ہیں شعیب علیہ السلام اور اُن کی قوم سے افعات سورة بهود ،سورة شعاء اوربعض ديگرسورتون مين هي بيان بهوئي بي - إن واقعات سے یہ بتانام قصود ہے کہ اللہ تعالی کے ابنیاء نے کس قدر نامیاعد حالات میں تبلغ كاحق ا داكيا اور لوگوں يك خدا كاپيغام بنيجايا ـ امت آخرالزمان كوترغيب دلائی گئی ہے کہ وہ بھی تبلیغ دین کے لیے تمام وسائل برف نے کار لائیں اور لوگوں پوری بوری نیرخواہی کا اظہار کرتے ہوئے التر کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے ک

بہنچاویں سلمہ تبلیغ کی اخری کوئی حضور خاتم البدین صلی المتر علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے جواس باب کے اخریں بیان ہوگی۔

ارشادموتات وإلى مُدْين أخاه في شعبياً مم ني من كى طرف ان کے بھائی شعرے علیالسلام کو رسول بنا کرہے ا بہ بھی اس کے اب مع الذائي الفاظ لَقَ دُ أَرْسَلْنَا نَوْحُكُا إِلَى قُوْمِ لُهُ مِعْطُف مِ -اس لے بہاں پر لف دُ آرسالنا کے الفاظ محذوف ہیں. مرین صرت ابراسم عليال الموسك اكب بيط كا نام ب جواب كى بوى قورا كے لطن سے تھا۔ اسی نام سے بعد میں ایک فتبیلمشہور ہوا اور حس کستی آعلاتے میں وہ فقیم تھے اس کا مام بھی مرین بڑگیا یٹعیب علیالسلام اسی مرین کی اولا د میں سے کھنے، اسی علانے اور لبتی میں پیل ہوئے، آپ کو نبوت عطا ہوئی اور آب اپنی ہی قوم کی طرف معجوث ہوئے۔ اسی یے بیال برف ا كرمم نے رین كی طرف أن سے معالی شعب علیالسلام كورسول نباكم عجما ا صرب شعب علياله لام مح مسانسب من فديث اختلاف إياعاتا ہے۔ آہم محدابن اسحاق کے مطابق سخرہ نسیاس طرح ہے شعیب عالیالاً بن مریائیل سان شیحرین مین بن ابرامیم علیالسلام موسکتا ہے کہ درمیان می محیولور سط یا جی ہوں اس سلے می تقین کے ساتھ مجھ منیں کہا جات ، با نمیان شیب علیال لام کے لیے بیرواور حوباب کے الفاظ استعال ہوئے ہیں مكن ہے آب ان ناموں مریقی موسوم ہوں ناہم قرآن اک بس آب كے بام صراحنًا شعيب أياب .اليه علوم موناس كراب كوالله تعالى في و تورون يعنى مين اور اليحرى طوف مبحوث فرمايا . البيم منظل كو كيتي مي - مرس كيستي مے قرمی بین بڑا منگل می تھا، ثنا یراسی لیے وہ ایکہ والم مشور ہیں . لعِص کَننے میں کرمین اور ایکہ والے ایک می قوم ہی نام میجیے است یہ ہے کہ مرین اور ایکر الگ الگ خانمان تھے، الگ الگ تقلے یا قومی

تقیں اور حضرت شعیب علیال العمد و نوں قبائل کے رسول تھے۔ قرآن پاک

مرین کی من حجاز سے تنمال مغرب اوللسطین سے بطرف حبوب علیج عقتبہ ليسى ادر واحم کے کنامے ایک متہور شراور سخارتی منڈی تھی . بیشر مکے سے معر اورشام مانے والی بری شاہرہ برواقع تھا۔ اردگرد کے لوگ سجارت کے یا

اسی شاہراہ کوافتیار کرتے تھے۔ بینٹراسی شاہراہ پرواقع تھا جا سے مین مک تام اورممركو راسته عاتے تھے. اس محاظے دين بہت براتجارتي مركز بن گباتھا ۔ بیر وہی مرین کی سبی سے حس کا ذکر صفرت موسی علیالسلام کے واقعہ

مي بھي آ آہے ،جب آہے ایک قبطی آ دی قل ہو آی اور آ سے کامصری رمن دستوار موگیا تو آب و بال سے نمل محصر ہے ہوئے اور کئی ون کی فت

طے کے نے کے بعد مرس پینچے جہال شعیب علیال لام سے اِن کی ملاقات ہوئی۔ اس امریس اختلات ہے کہ موسی علیالسلام حس شخص کے اس محمر سے

وه خود شعیب علیالسلام تھے یا ان کے مجانے تھے تاہم و محرآ دحی تھے مذا کے بنی اور رسول تھے آہے کی بینائی کمزور ہوجی تھی اور کام کاج بی

عملی طور رحصہ نہیں نے سکتے تھے۔ موسی علیاللام کے واقع مل محمی آی

ہے کرجب آب میں سینے تو آب نے کنوس میددولط کیول کو یا اجو جانوروں کو اِنی بلانے کے لیے آئی ہوئی تضیں موسی علیالسلام کواس منعیب موا تولط کنوں نے بتایا کہ ان کا باب کا فی بوڑھا موجی اسے اور

كام كاج كے قال نئيں ہے۔ اس ليے جا لوروں كى ديجھے بھال انئيں

مبياكر ببلے ذكر موجيكا ہے السركے تمام ابنياد ابني ابني قوموں كو سے ببلے توجيد كا درس مى ديتے رہے بياني جب السرتعالى في حضرت

شعيب علىالسلام كوىنوت ورسالت عطا فرائى تواب نے بھى اپنى قوم

كوست يها يمين طيهايا. قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهُ قَرَا يَا لِيهِ مِيرِي قُوم کے لوگو! اللہ کی عا دت کرو ماک کھے مین اللہ عندی اس کے علاوہ تمهالكوني مجود بنبي - حبيا كركنشة دروس مي عبى سان بوريا معقيرة کی اصلاح اورفکری پاکیتر کی کے لیے توحید کا درس صروری ہے ۔ اس کے بغیرانیان کا باطن اماک رستاہے عقیرے کافناد مترک کی علامرت ہے اورسُرك كم متعلق السّرتعالي كافران مي "إنسَّما الْمُشْرِكُونَ بَجُسُ" رترب العني مشرك ناياك من مفضدر من كرتوجيد مارى تعالى طهارت كالهيلا سبق من الممشاه ولى الشرميرة ولموي اورمجروالف تاني اين كالولى فراتے بر کر تما ممرشدان بری، نیک اور صالح لوگ اپنے مریدول کوسے ببلادرس توحیر می کافیقے ہی اکہ باطن اک ہوجائے، عقیدہ درست ہوجائے اور اکراس بنیا د کی استواری کے بعدائش میجمل وراخلاق کی عمارت تعمیر كى ماسيخ داكدكسي فاعقيره درست بني بي تواس كاعل ورافلاق بیکارہے، اس کا مجھے فائرہ نہیں ہے۔ لہذاعقیدہے کی درسگی کو اولیت على ہے - اسى طریقے کے مطابق حضرت شعب علیالسلام نے بھی اپنی قوم کو توجید کا درس مے کر سنرک کی جڑکائی اور پیمراش کے بعدائ کی مائسرتی خرالی تعنی مات تول من ممی می طرف توجه دی میرلوگ برترین قیم کی تجارتی بردیای میں متبلاتھے۔ لوگوں کے حقوق ضائع کرتے تھے۔ جب خود کوئی جیزا ہے کمہ يا تول كريلية توبور برايلية اورجب دومرول كوفية توكم فين اس كابيان

حضرت شعیب استار کی بگینر کی بگینر

م: تول مي ممى

مكر كمنرورايان والول مشركول اور كافرول كي بيت نظر محض فائمه عال کرنا ہوتا ہے اسی لیے اللّٰر تعالیٰ نے لیے لوگوں کی <del>زمرت</del> بیان فرانی ہے سورة بموديس أناب حضرت شعيب عليالسلام نے قوم سے كها يُقِيَّتُ "اللَّهِ خَيْلًا كُمُ إِنْ كُنْتُ مُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ اللَّهِ خَيْلًا لَكُول كے حقوق اواكرنے كے بعد تہا ہے اس جو كھيون كے ہے كا وہى تہا ہے يهرب الرقم المان واله و قوم نع جواب ديا" يلنه كايت اَصَيلُهُ مَا يَعْبُدُ الْأَوْلُولُ الْ الْمُعْلِكُ الْمُ الْمُعْلِكُ مَا يَعْبُدُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَ اَنْ تَفْعُكُ لِهِ فَيْ آَمُولِكَ مَا فَنَتْلُوا الله المعيب إثرى نمازس يركهني من كرمم لينه أباؤا وإدار كم معبودول كو حصور دس بالنيامول میں تصرف کرنا ترک کہ دیں ؟ ہم حب طرح جا ہیں گئے کا بٹی گئے اور حس طرح جابس کے خرج کریں گے ، اواپنی ما زول کی فکرکر حضر سیع عالمالا نے بنایت بعدروی اور خیزواہی کے ساتھ مجھانے کی کوشش کی کہ حام کی کی ئی میں مرکت نہیں ہوتی ،اس می تر دواور شہات یائے جاتے ہی روعانیت نناه ہوجاتی ہے، ابنا ملال زرائع سے کا واور بھراس سے تحقین کے حقوق ادا کرو -اس کے بعد و کھیے نکے گا وہی بارکت ہوگا

فرای و که تفید و ایس کی اصلاح کے بعد بحضرت شعیب علیالام رفنا دکروز بین بین اس کی اصلاح کے بعد بحضرت شعیب علیالام کی یہ تقریبائس زمانے کی ہے جب ال کے اردگر دہ طرف فا دہی فیاد تھا مگر بیال بید کھٹ کہ احث کرچھ است ظاہر ہو آ ہے کہ بیلے زمین میں یا مکل امن وامان تھا اور اس کے بعد فناد کا بازار گرم ہوا مفترین کام فراتے ہیں کہ اصلاح سے مراد وہ اصلاح بیروگرام ہے جواللہ تھا لی نے لوگوں کی طرف بھیجا۔ خداونہ تعالی نے اس سلطیں انبیاء جواللہ تھا لی نے لوگوں کی طرف بھیجا۔ خداونہ تعالی نے اس سلطیں انبیاء

فياد

فيالارص

مبعوث فرائے، کتابین ازل فرائیں۔ قانون اور نشریعیت دی ماکہ لوگی اس میروگرام رسیمل کرے دنیا میں امن فائم کریں مگراٹن لوگول نے اس روگرا کی طوف توجیر نزدی نظام رہے کہ اس پروگرام کی آمر کے بعد جشخص اس فالدان كوتورة سے وراس كے خلاف جلتا ہے - وہ باعی، شريم اورمفندفي الارض مے اورسزا کاستی ہے۔ امام شاہ ولی الشرفرات میں ان حن اعظم مقاصد يعثة الانبيالرفع التظالم من بين الناس فان قظالمهم يضيق عليهم يعنى انباء كيجثت کے اہم تدین مقاصد میں سے بیھی ہے کہ لوگ ایک دوسے ریظام نوکس یرالبی جیزے جولوگوں نینگی ڈال دیتی ہے اور لوگ معیب میں کرفار موجات بن يصنوعليالصلاة والسلام كالجي ارشاد كرامي سے انی حرمت الظلم على لفتى جعلتك بدينكم حدامًا فلا تظالمي الے درگو! میں نے ظلم کو لیے اور معی حرام قرار دیا ہے اور تم پر معی حرام کیا ہے لهذااك دوس ريطه ندكيا كرو مشرك اور كفرطلم هي كسي كاحق عضاية كرنا بحسى كے ساتھ ناالصافی كرنا بچرتی، زنا اہم خلیں وغیرہ سب ظلم كی تعرفیت میں آتے ہی السّرنے ران سے منع فرمایا ہے نوستعیب علیالما تے سے اپنی قوم سے ہی کہا کہ زمین میں فسا د نہ کہ و تعینی ایک دوسے برظلم وزمارتی سلے بازآجاؤ۔ الم مبضاوی فراتے ہیں کہ اخلال بالنشا نع بعنی خدا تعالیٰ کے مقرورہ قانون تربعيت كے خلاف فيا د في الارض ہيں شامل ہے۔ ہردائي فيادم جس سے منع كيا گياہے. فرايا فيا دنه كرومكرامن اور عين فائم كرو ذالكا خَنْ لَكُ عُرْ الْ كُونَ مُعْمَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حییو المصفر رای مستعمر الله الله المرت میں بھی موجد دہے اسی لیے اگریم مومن مہد مختارتی بر دبانتی اس المدت میں بھی موجد دہے اسی لیے حصور علایا الله مے فرمایا ، لیے تاجرو ابہلی المتول کو خلاتھا لی نے اب تول محتور علایا الله میں میں بھی الله الله میں میں اللہ الله میں میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ الله میں میں اللہ میں اللہ الله میں اللہ میں اللہ الله میں میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

دامنزكي

کامتولی بنایاتها، ابنول نے اس معامله میں تعری کی ۔ وہ اب تول میں کمی كرتے تھے، لہذا بلاك موكئے، اب تہارى بارى ہے، و تعجیو ایسى پر زیادتی نرکرنا کرسیلے قومی اسی وجیسے ملاک ہوئیں۔ صرت تعیب علیاسلام نے اپنی توم سے بہمی فرمایا وَلَا دُهُ عُدُولًا سَعُلِّ صِكَامِلِ مِرْسَةِ مِنْ مِنْ مِيضُو تَوْعَيِدُونَ وَنَصُدُّونَ عَنْ سَين للله مَنْ أَمَنَ بِلَيْ مُولُول كُورُلت بِهِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِلَيْ مُم لُولُول كُورُلت بِهِ بُواورا بمان للته والے کو الن کے راستے سے روکے ہو۔ طور نے سے مردیہ ہے کہ تم شاہراؤں بر قاکے ڈالیے ہو، لوگوں کو ڈرا دھرکا کران سے التحبین کیتے ہواور اگر کوئی مزاحمت کرے توجان سے مار<u>سینے سے جی گریز</u>نہیں سمرتے ۔ قوم شعبب کا یہ قبیع طرافیدا جھی جاری ہے ۔ ہرروز اخبارول مي رئيس من الله فلال شام الم المواكورك في بس كولوسك ليار يا فلال مقام بر داکوساری رات بسول اور شرکول کولوطنتے کہے ۔ ان کاطرافیہ وار دات مھی عام طور میر برہو تا ہے کہ ایک اوجی سس میں سوار موجا تاہے اور اس مے بافی ساتھے سی مقررہ مقام رانتظار کرتے ہی دان کرحب سی فیرا د مقام بہنجتی ہے تولس کوروک نیا جا اسے اور بھے تمام ڈاکومما فرول سے نقدی ۔ فی اور زلیدات جھین کرفرار ہوجاتے ہیں۔ اب تو دن داہدے وا کے بڑنے سے ہیں اور اس کی جسے متدن ممالک میں کارچوری کی داردائیں کو ترت سے ہورہی ہیں۔ حضرت شعیب علیالسلام نے قوم کو الل امان كواللرك داستے سے دوكے كامطلب برسے .كم اليا برا مانظ آکیا جائے صب سے منا تر موکر دوگ السر کے داستے کو جھے ور دیں اور قرم کے لوگ انہیں جلے سانے سے آجے یاس جانے سے روکتے تھے

ادر آب کے خلاف غلط میا سیکندا کر کے لوگوں کو اسے متنفر منے تھے مشركين مكه مي اليامي كياكرت تف تضداق كي عي خوامش جوتي ملي كوكي أواد مصنور عليدالسلام عن ملاقات مذكر سكے . وہ جانتے تھے كر اگر ايك دفعہ نے صور علی الشرعلیہ و ملم کی بات سن لی تعروہ اپنی کا ہو محدرہ جائے گا مضرف على وانعيشهور المراب المام لان سيديد مر ہے کا بن اورطبیب تھے۔ سکے آئے تو کھنورعلیالسلام سے ملاقات می خوامین ظاہر کی میشرکین نے کہا ، وہ توباگل ہے اس کے یاس جاکمہ كيا كرو كے . كينے ليكے سي طبيب ہوں ، اگروہ بيار ہي توان كاعليج مروں گا۔ آپ کی فدمت میں حاصر ہموکہ علاج کی بیش کمش کی تو آئے خطبارنا د فرایا ، بس آب کی بات سنناتها کر کھھائی مردگیا ۔ اور صنور کیے مے والقریر بعیت کر کے والیں آیا۔ تورا سے سے رو کئے کا بی طاب شعب على المام نے فرا يا كر تم النار كے راست سے روكة مو قَاتَ بُعْثَ فَهَا عِقَا اور دین كے راست میں جی تلاش كرتے ہو۔ دین میں الیبی غامیات الاش کرنے ہوجن کا برا پکنا اکر کے لوگو كوبركشة بحرناجا بنته بهو مشركين اوركفار يهيتنهي كرت آتے ہيں ۔ میود و لفاری می اسی راستے بیطل رہے ہیں ۔ ان کا تقصدیہ بہوتا ہے كراسلام كے خلاف بالميكن الحريف كے ليے كوئى مود كا مقرآئے . ا جے کے نام ہنا وستشرفین تھی ہی کہ سے ہیں تحریدوں اور تقریدوں کے در بعد اسلام کی خامیاں بیان کرنے ہیں اکر لوگ اس سے متنفر ہوائیں مجھی دین کے کمال کوغلط رنگ میں بہشس کدیں گے جیسے ایک لندن السط اعلى وكرى يافته واكر في كان كاكرمها نول كاوين كياب كرجانور كوجيرى سے ركم ركم وقع كرتے ہيں۔ يرتوجانور كے ساتھ علم ہے کیوں نہ ایک ہی وارس جانور کا تمیزتن سے جا کردیا جائے

کچی کی تواش اس قیم کا برابیگند اکرتے ہیں ۔ حالائحہ تیز تھیری کے ساتھ ملق سے ذریح کرنا گلدت ابراہیمی کا سلمہ اصول اور فطرت سے عین مطابق ہے بہائے کرون علم کردنیا غلط ہے اور اس سے ندلوجہ جانور مکر وہ تحریمی من جاتا ہے ۔ یہ بیخزت بیخیہ اسلام کی وات مہار کر کو بھی اپنے غلط براپیکندا کا فائن بناتے ہیں یہ حضور علیا اسلام کی وات مہار کر کو بھی این ہونے کا الزام ملک بن ۔ افنوس کا مقافر ہے ہے کہ علیا ئی ، ہودی ، مندو اور وہ راوی کی اسلام کئی میں ۔ افنوس کا مقافر ہے کہ علیا گل ہوجاتے ہیں اور بھیرائن کی ڈلویٹی یہ المجمع میں اگر دعی شامل ہوجاتے ہیں اور بھیرائن کی ڈلویٹی یہ المجمع نے منع فرایا ۔

میں آئی کے میں بحضر سے نے منع فرایا ۔

میں آئی کے میں سے آب نے منع فرایا ۔

میں ایک میں ایک میں کام کرتے ہیں جانوں کی دریا ہے۔

عدوى

عددی اکثریت دوطرلقول سے علی موتی ہے۔ یاتوفی کی عذبہ مرستی سے تبلیغ میم کی عاشے تاکہ لدگ جوق در حرق اسلام میں داخل مول

بالمجردوس أطراعة تعددا زواج كاب يحضور علياللام في فرمايا مسلما لول كي عددی برتری میرسے لیے باعث فخر ہے۔ آیا دی می کمی کرامشرکانہ، اور جابلانہ تصور ہے۔ اگروسائل رزق کی تقیم مجیح ہوجائے توکسی جبزی تلات بنیں سال وگی میفیکل توسی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو ا بنانے کی بحالتے انہیں مٹانے بر محمراسترہ ، تعض لوگ دن میں جو بچھے مرتبہ زیکھٹ کھانا کھاتے ہیں اور بعض کو ایک وقت مجی سیر موکر مشیر نہیں ، ہم نے كاروبار، ملازمرت بتعليم كونى تجي جيزاسلامي اصولول كيم طابق لقيسم نهير كى حس كى وحبر سے بے بائى جاتی بنے . اگر بحول كى عليم و تد سبت طبح ہوتوجتنی عددی اکثرست ہوگی اتنا ہی ہمانے لیے بہتر ہوگا . بنگال کے بچھ لوگ تبلیغ کے لیے روس میں گئے تو والی کے مفتی نے کہا کہ خداسے وعا کرد کہ بہاں کے لوگوں کو نرہی آزادی حال موجائے ، وہ کم از کم عاد تو کھے بندوں کرسکیں، ہمیں تو کو ٹی عیادے کھی منیں کرنے وہا کیونکم ہم ت من بن ،عرضه عدى مزرى كوالسّر نے بطوراصان يا و ولايا ہے قراً فَا نُظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ لَهُ الْمُفْسِدِينَ وَكُمُوفَار رنے والوں کا کتنا بڑا انجامہ ہوا۔ دنیا میں جب نے بھی من مانی کی بطلم وسم كا بازارگهم كها، وسى قوم ماع في عرست بن كئي - النتر في خنگف قومول کا حال بان کرے بیاس آنے والوک کی توج دلائی ہے کہ دیکھو قرم نوح ما کیا حال ہوا۔ قوم عآد ا<del>ور ٹنو</del>د کس انجام کو پینجی ۔ قوم ل*وط کا حال بیان قسمتے* مورف فراي فراس كم لَهُ مَا فَاللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَلَّمُ الْمُعَالَى مُعَلَّمُ من مركزت مركبايه باعث عبرت نبيب أو من المرضول باللزي أرسولت المنول باللزي أرسولت بلة تم من سے ایک گروہ ایمان لایا ہے اس جبزیوس تجيئ كيا ہوں۔ السُّرتعالى فيميرے ذريعے اينا يغام دين ا

خالی ف<u>نص</u>لے کا انتظار

مجیجی ہے۔ تمہائے لیے اصلاح کی دعوت مجیجی ہے۔ تمہائے گوہ المان لاجام وطَابِفَ فَ لَكُمْ لِوَهُمِنُوا اور الكِ مُحُروه الماليني لایا۔ وہ اُلٹا دین کے راستے میں روز سے اُلکا تاہے لوگوں کو دین کے راتنے سے روکتا ہے۔ فرمایا اس کاعلاج بیرہے کہ دل مرد نشنہ نہ ہو ملک فَاصْلِیکُواصِرًا دُمن تھا ہے رکھیں اوراس وقت کا انتظار کریں حتی الله عبينا الله عبين الله عبين الله السراك السراك ورميان فيصله كرف مصنور على السلام في يحيى بهي سبق ويا مرسى على السلام ا ورشعيب عليه السلام ف بهی طراققه اختیار کها . اورایل ایمان کوصیری تلفین کی آگے آرا جے حضرت مرسى على السالم في ابني قوم سي إستيد ينوا بالله واصب وا" (اعامن) الترسيد مدنيا بوا ورصبر كدوين ويصفور عليه السلام كوالتكرتعالى نے ذایا، جو آب کی طرف وی کی جاتی ہے، آب اس کا اتباع کرس وُّاصُ بِي حَتَى يَحَدُّكُمُ اللَّهُ دَلِولْس) اورصبركرين حَتَى كم السَّرْتُعَالَىٰ كوئى فيصل كرفي بي بان شعيب عليالام نے كى كرصبر كروسى كرالكر مائے درمیان کوئی فنصار کردے۔ فَلْقُو خُلُرُ الْحَاکِمِیْنَ اور وہ مہتر فیصلہ کرنے والا ہے ، آخری فیصلہ اسی کے باعظ میں ہے اور وہ الى ايمان كے حق من بوكا "إنك لا تُفسِلح الظِّلمُون رَّالانفام) الترتعا لى ظلم كمين والول كومجى فلاح نهي دينا لمكروه بميشه امرادست ب سخدی کامیانی ایل ایمان کی مولک -

الاعراف > آیت ۸۸ ۹۳۲

قال السملا ه درس سبت مهفت ۲۲

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكُبُووًا مِنْ قَوْمِهِ لَنْحُوجَنَّكُ مِنْ قَالِم لَنْحُوجَنَّكُ مِنْ يَشْعَيْبُ وَلَّذِينَ الْمَنْوُلُ مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِبَ الْوَ الْمُنْوَلِ مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِبَ الْوَ الْمُنْوَلِ لتعودن في مِلْتِنَا ﴿ قَالَ أُولُوكُنَّا كِلِهِ أَن اللَّهِ قَدِ افْ تَرَيَّنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِ كُمْ بَعْدَ إِذْ نَجْلُبُ اللَّهُ مِنْهَا لَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُود رَفِيها إِلَّا أَنْ لِيشَاءُ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رسينًا كُلَّ شَيٌّ عِلْمًا مَكَى اللهِ تُوكَلْنَا مُرسِنًا افْتَحَ بَيْنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِ وَانْتَ خَدِيْ الْفَيْحِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ لَمِنِ النَّبَعْثُمُ شَعَيْبًا إِنْكُمْ اذًا لَحْسَرُونَ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصِبِحُوا فِي وَارِهِ مُ خِيثِ مِينَ ﴿ اللَّذِينَ كُذَّابُوا شُعَيْبًا كَانَ لَّهُ يَغْنُوا مِفْهَاءُ اللَّذِينَ كَذَّبُوا شَعَيْبًا كَانُوا مَعْ مُ مُ الْخَسِرِينَ ﴿ فَتُولَى عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَـ وَمِ القد اللغتكم رسالت ربي ونصحت لكم فَكَيْفَ اللَّي عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ كَالَهُ عَلَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تن حب مله :- کها ان سرداروں نے جنوں نے تکر کیا تعییب ا کی قوم سے ،کہ ہم صرور نکال دیں گے تم کو لے شعیب! اور آن لوگوں کو جو تیرہے ساتھ ایان لائے ہیں اپنی بتی سے ، یا یہ کم تم پلٹ آؤ جاسے دین یں کہا شعبطیلام نے آگری ہم ناپند کرنے والے ہوں (تہاسے دین کو)؟ (۱ بیک ہم نے اللہ پہ حجوظ باندھا اگر ہم لوٹیں گے تمہاری ملت بن بعد اس کے اللہ نے ہیں بچایا ہے اس اور نیں ہاسے یے کہ ہم کوٹیں اس میں مگ یہ کہ چاہے الله بال پوردگار و سیع ہے جال پروردگار ہر چیز پر علم کے اعتبار سے ، ہم اللہ کی ذات پر ہی بجروسہ مکھتے ہیں۔ اے ہانے پروردگار! فیصلہ کر دے ہمانے اور ہماری قوم کے درمیان عق کے ساتھ اور تد بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۱۹) اور کہا سرداروں نے جنوں نے کفر کیا شعبیالا کی قوم سے ، اگر تم نے شعب کی پیروی کی تو بیگ اس وقت تم نقصان المطانے ملے ہوگے ﴿ ﴿ كَا يَكُوا الَّنْ كُو دلزے نے ، پس ہو گئے اپنے گھرول میں اوندھے منہ گرنے والوں میں (۹) وہ لوگ جنوں نے حصلایا تھاشعیب ا كو ليسے نابود ہوئے گويا وہ إن بتيوں ميں بسنے وكيے ہی نہ تھے وہ لوگ جنوں نے حطلایا شعیب کو وہی تھے نقصان اٹھانے ملے ﴿ ﴿ إِن يَبِعُ رَسْعِيبِ عَلِيلِ لَام ) أَن لَوْكُول سے اور آپ نے کہا نے میری قوم کے لوگو! بیک یں نے تمایں بینی فیے لیے رکبے بیغام اور میں نے تمار

خبرخواہی کی ۔ ایس کیسے افوس کہ دل میں ان لوگول بہر جو کفر مجمے تے تبليغ رسالت كيسلمس المترتعالى نے يركيخوال واقع صرت ربطايات تعب على الدلام كابيان فراياب كرننة درس ي أب كابني قوم كى طرف لعينت اوران كو دعوت توصيب كرنے كا ذكر تقا- مصرت شعب علیالسلام نے اپنی قرم کے سامنے آن کی خرابیوں کی نشا ندی کی اورائ سے منع ذمایا ۔ قوم شعیا کی حیدہ جیرہ خامیاں اب تولی می زمن من ف د، راستون من والحے والن الوگوں كو الذامينيانا - خلامے راست سے روک ، سیخمراور دین عق کے خلاف غلط مرا سیکنٹر اور لوگدں کومنت مجمنے کے لیے دین حق میں محی تلاش کرنا تھیں ۔ آب نے قوم کوالسرتفالے كى نعمتى ياد دلامن كرائس نے تهارى فلت تعاد كوكٹرت من تدل كمه دا۔ عیراک نے قوم کے دوگروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ اُن برامان لایاور دوسے سے انگار کردیا۔ آئے موخرالنرکر کوفنادی تولہ قرار دیا اور الل ایمان کو مبری تنقین کرتے ہوئے فرمایا کر دمجھوالسرتعالی اس معاملہ شعب علیاللم کی نفر ہے جواب می فرم نے آپ کو دھکیا دنیا شروع کیں مصے السرتعالی نے بیرں بیان فرمایا ہے قال الے ملا وَالنَّذُونَ الْمَنْ مَعَكَ مِنْ قَرْبَيْنَ الْمُعَدِيبِ مِم مَّهُ إِن الرَّا مہاتے ساتھ المان لانے والوں کو اپنی لبتی سے نکال دلی گے۔ البيطون قوم کے صاحب عاہ و مال اور متکر لوگ ہی جرائے آپ كواعلى وارفع خيال كرستے من، اسى دولت بيمعزورمن ، انبيابراورائل حق

مے مقابے میں اپنے آپ کو برتر تصور کرتے ہیں اور دوس عظرف بینی کے مخزور اورضعیت لوگ ہی کیونکہ ہرنی کے اولین شبعین عزیب الركن مي مواكرية من متويد مرار لوگ صنعفا كواپني بستي ميں كرسنے كي احاز ویتے رکھی تیارنہ ہوئے اور انہیں نکال باہر کسنے کی دیم کیا ل جے وہ النول نے کہا کہ تم صرف ایک صورت میں بیال رہ سکتے ہوا و کنعود ت فی ملت ا کرتم ہما سے دین ہیں والیں مربط آؤیشعیب علیالالم ابنی قوم کو مات تول میں کمی اور بھی رسومات سے منع کرتے تھے ، لوگوں كوالمزاد ببنجاني اورلوط ماركمه في وركة تقيم كمر قوم كداب ی برتبیغ بندندهی اس بے قوم کے بڑے بڑے سرم آوار دہ لوگرائے كاكرات بها البيغ كرف اورائد به كالمول سے دو كن سے إن ا مائن اور حس طرح الم كدت الله المحد الله المحالي . دين سے ام بررسوات باطار کو فبول کرلیں ورزیم آب کو لینے شہرسے نکال

ریانیا، اس قبر کاسوک صرف شعیب علیالسلام سے ہی مہیں ہوا مکہ ہم رنبی استیم اس کی تور اسی طرح کرتی رہی ہے ۔ حتیٰ کہ ابنیا علیم السلام کی رزگ میں ایک مرڈ الیا بھی آتا رہا ہے حبب وہ ابنا کلک ور مثر حصور السنے مرکبی رہو ہے نے نور وصور علیالصلاۃ والسلام کے سابھ بھی ایا ہی واقعہ بہیٹ آیا ۔ حب آب بہبلی وحی نازل ہوئی اور آپنے اس کا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ کے مہراہ اُن سے بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کیا تراس نے آپ کی بات میں کور مہی کہا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب ان ہوتا کہ اس کے سامنے بیان کیا حب آپ کی قوم آپ کو نکال دیں کے سنجاری شراعی کی مہیں ہے ہیں کہا ہے کہا یہ تعلیم کے سیاری شراعی کی مہیں ہوتا کی مہیں اور شراحی کی بیاں سے دیں یہ الفاظ آئے ہیں آو شحی ہوتا کی میں یہ الفاظ آئے ہیں آو شحی ہوتا کی ہوتا ہوتا کی مہیں ہوتا کی مہیں ہوتا کی میں یہ الفاظ آئے ہیں آو شحی ہوتا کی ہوتا ہوتا کی میں یہ الفاظ آئے ہیں آو شحی ہوتا کی ہوتا ہوتا کی ہوتا ہوتا کی ہوتا کی ہوتا ہوتا کی ہ

نكال ديس مح ؟ آخريس إن كے ساتھ كونيا برا سلوك كرتا ہوں كرير لوگ م برداشت نبین کریں گے . ورفرین نوفل بیلی کما اول کا عالم تھا ، کہنے لگا کہ جو جراب نے بیان کی ہے ،اس کوس نے بھی پیش کیا اِلاعودی اس کے سا تھے دہمنی ہی کی گی ۔ کو این تو ایک برانی رست ہے کہ ہرنی کے ساتھ عارد اختیار کی کئی رحضرت لوط علیالسلام کے وافقہ میں کھی گزر صاب قوم نے کہا اَخْرِجُوهُ مُ مَ مِنْ فَنْ سَيْتِ لَمْ إِنْ تُوكُون كُوابِني لِبَيْهِ لِ سَالِكُال دوا برط ہے یاکیاز نے بھرتے ہیں ۔ اِن کا بلیدادگوں می کیا کام ہے بہود و نصاری کاعبی سی حال ہے حصورتی محرم صلی السّرعلیہ و علم محمد تعلق الی مح نظريه يرتفا وكن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُ وَ وَلَا النَّصَلَى حَتَّى تَتَّلَعَ مِلَّهُ لالبقى: ١٢٠) كرُوه آب سي تعبى رُضى نه بول كے ميان كم أب ائن کے دین کا اتباع کریں بسرطال تعیب علیالسلام کی قدمہ نے بھی ہی كرياتو بهار دين مي والي آجاؤ، ورنه بمتمين اين لنبي لين اليونك وس كم الى دائعودن بى عود كالفظ قرر الكال ماكر تا -کی رکے دین میں والیں اور طی آنے سے بیمترشح ہوتا ہے کہ معاذ اللہ سی شریح شا برشعیب علیالسلام ابتدایس ابنی کے دین برتھے بھے ترم ترب عطام وٹی تو ومن حق قبول كياوراك ميروه آب كروانس بيطانا جاست بي اليانيس ہے کسی نی کے لیے ایک کمی تھر کے لیے بھی کفریا بھرک اختیار کونا محال ہے۔ برنی اوائل عمرسے ہی السرتعالی کی نگرانی میں ہوتا ہے اور مفرشرک سے بیزار ، حضرت امراہم علیال الم مے متعلق سورۃ ابنیاء میں ہے ولقا التدني إنباهيد عروست كره من في المرام المام عليالله ر اندار ہی ہے رشدعطا فرائی - امام این کشرہ مِنْ قُدُلُ کی تفسیر می سیم ہی من صعندہ الل کبرہ یعن کیلین سے سے کر طرا ہونے کم الكرتغالى نے خوب فنم عطا فزمایا ، گویانجین میں بھی آپ سے ففرونشر

كاحمال ننيس كباعاسكة بهي استصرت شغيب علياللام بريمي صادقاتي ہے۔ البتہ جولوگ آب بیرامیان لانے سے، وہ بلاٹ بیدے شرک اور کقرمیں الوث تھے مگر لعبر میں اہنوں نے دین حق فبول کر لیا توائ کے منعلق کها جاسکتاہے کہ آسب کی قوم ان لوگوں کو لینے دین بروایس بلط نا عاست تھے۔ کویا اس آست کے مصارق وہ لدگ ہں مگران میں تغلیباً بيغمر كوهي شامل كرايا كياب وكرزني كي ذات سيسي عيى دورس كفر شرك يرياما عانا نامكن ب-مفسرين كرام لفظ عودى ابب دوسرى ترجبه عي كرتے بي فرطنة من كرعود كالكيم عنى دوبار دبليط أناب اوراس كا دوسر معنى صار لعنی مطلقاً ہو جانا تھی آ ہے۔ جیسے سورة لیس میں آ ہے ہم نے جاند كمنزلس مقرركروس مَتَى عَادَ كَالْعُنْ حُونُ الْقَدِلِ عِيل الله و محطة محطة المجوري بإنى شي كاطرح بوعاتات مقصد يركم كَنْ وَدُونَ فِي مِكْنِكُ كَالِمِعَى الجي بوسكاني كم تم ماك دين من مواد فرم نے شعب علیالسلام کو اپنے دمن کی طرف انے کی دعوست دى تراك نے جاب من فرما ي قال آوكو ہے اگر کھ این اگر جم ہم الیند کرتے والے اور سیزار ہوں بعبی ہم تو کفروشرک سے سزار ہی اورتم ہیں اس باطل دین می طرون بلانے ہو۔ ظاہر ہے کہ سراہل میان كندف عفا مُداور كندى رسوم سع بيزار بى بوگا -كفروشرك اور برعات سے بیزاری ایان کی مشرالط میں سے سے مین مخدستعیب علیالالام نے اپنی یاست کی مزیر وضاحت فرمانی کہ تھا الدین اختیار کرتے واللہ يرب قدرافُتُنينا عَلَى اللّه كَذِبًّ إِنْ عُدْنًا فِي مِلْتِكُمُ كهم الشرتعالي يجنبوث انهص ويركهم لوش كتهاري تتبعي تجبوت نمري فيول كمزا توخدا تعالا یم کزی بیانی ہے۔ گریا اس نے پیجبوٹا دین ازل کیا ہے۔ فرفایا ہم

4 65

نروایا و کھکا کے کوئی کیٹ ہار سے لیے ہمار اللَّهُ وَيُنَّهُ الْسِينَ وَيِّنا كُلِّينَ فَي عِلْمًا سُولَ اسْ كُه جَهارا بِيرِدُكُا رالسَّرايا جاهد بها دار في بيعه مروبير ريكم كے لحاظت بعن اگرخالعالى كمتيض برنالف بوكراسى دين بويى قونتى في دي ، بير توموسكاب- وه قا درطلن ب برجاب كرسكانب - وه اكرجاب توکونی شخص عامیر کی طرف کورط سختاہے ، ورنز جس شخص کو السّانے ایک دفعداس غلاظت سيربج لباسے . وہ اشى مب والس عانے كاسوچ هى سيسكار اسى لي وعام عرض كياجا المجه كامقلب القُلُوب تُلَتُ فَالْوَسِنَا عَلَىٰ دِيْنِكَ لِيهِ وَلُول كَ يَعْتُ والْ فَالْمَارَة ولوں كو بہشت أبت قدم ركھ السان موكر ميم نيري الصلي كاشكار موكر كفرو مشرك كى طرف بليط عالي - وعا محديد الفاطم عيم منقول من اللها على رَانِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْحُوبِ بَعُدُ الْمُحُوثِ لِهِ السِّرِمِي مِنْ کے بعد تنزل کی طرف جانے سے تیری نیاہ مانگہ مہوں۔الیا نہ مو كرتبرى اطاعوت اختياركرنے كے بعد كيم معصب كى طرف علے طِين إِلا أَنْ يَسَاءُ اللَّهُ رَبُّنا كايئ طلب سے الله تعالى مراكب كى استعاد ، صلاحت ، نرت اوراداد بے كومانا ہے اوراشی کے مطابق کسی کے حق میں فیضار کرنا ہے۔ السّرتعالي كى وحارزت اورايان سن زيا دهنى كے ول مي

راسخ ہوتا ہے۔ وہ غذاکی ذات برست زیارہ اعقاد کھنے ہیں اُئ

ك قلوب مروفت السُّرنغالي كي قطرت سے بھر لور سستے ہن جنائخ

نرندی صعده (فیاص)

توکل بمضا

متعيب عليه السلام إسى حيز كاظهاركرتي بن على الله توكات ہم النگر ہی بربھر وسر کھتے ہیں اس بے ہیں ائتد ہے کہ خدا تھا لی ہیں رسوانہیں کر سکا اور ہماسے ایمان کرسسے بنیں کرے گا مبکہ ہم اش کی ترحید برتابت قرم رہی گے اور باطل دین کو کھی اختیار منیں کریں گے امل ایمان کو مہیشر کہی علیم دی جاتی ہے کہ وہ کسی ماری چیز سر بھے وسد نہ تحرين اتمام چيزس نايا نياراس العقا ديكالق ذات صرف السُّرتعاليّ كى ہے ، لندا اشى بر بھروس مونا چاہئے ۔ و وكسى كوماليس تنيس لوما تا ۔ السين تعالى في حصنور على السكام كي مي تعرفيت كي سب كرم مشكل وقت مِي اللَّهُ كَان مِن مِي مِولَا بِي "حَسَدُنَا اللَّهُ وَلَفِتُ مَا اللَّهُ وَلَقِتُ مَا اللَّهُ وَلَقِتُ مَا اللَّهُ وَلَقِتُ مِنْ اللَّهُ وَلَقِيلًا فَيْ اللَّهُ وَلَقِلْ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْتُولُ اللَّهُ وَلَقِلْ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُكُولُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَقِلْ مِنْ اللَّهُ وَلَقِلْ مِنْ اللَّهُ وَلَقِلْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ فِي مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنَا لِلللَّا ہا سے لیے وہی وات کفامت کرنے والی ہے اور وہی ہاسے يل بمترين كارسا زسي يشعب عليال لام نے جي داران قوم كى ديم يو مح جواب میں صاف بات کی اور النو بر بھروستے کا ذکر کیا۔ مرود علالالام کے واقع می بھی ہی بات ملتی ہے بجب کافروں نے طرا وصلا یا تھ أب نے فرای الحِت تَوَسَّقُلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَ رَبِّ كُمْرً رهود) من توالنظمي برعم ومدكمة المول جومير كبي رب ساور متها را عمى شعب عليالسلام نے اللہ تعالی بریجرو سے کا علان فرہا یا وریم باركاه رب العرب مل الم لول وعاكى رَبِّنَ الْفَ يَحِ مُبَدِّنَا وَمُعَالَى رَبِّنَ الْفَ قَوْمَ مَا بِالْحَقّ لِے برور دکار! ہا سے اور ہاری قوم کے ورمیان من کے ساتھ فیصلہ کرنے۔ یہ توہیں طرح طرح کی تکالیف سیجانے اور میں شہر بدر کرنے برنے بیٹے ہیں، ہمانے قال کے در ہے ہیں -مولى كريم! وَأَنْتَ خَالِ الْفَيْمَانُ تُوسِي سِترفي لمرموالا سب اب ترسی کوئی سترفی لد فرا کیونکہ قوم توہاری باست مانے سے لیے تیار شیس ممام ابنیا و نے آخر میں الیس مروکد اسی قسم کی دعا کی ہے -

ينوما باطله کااټ ع

نے اس کا دین قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو تھے ال کا روئے سخن اہل ایمان کی طرف عیرا اور وہ آپ کی بیروی کرنے وال الله وقال الماد الذن كافوا من به قوم کے کفرکرنے ملے سم اوارہ لوگوں نے کہا کے بین مي على الدالعم كا اتباع كما توتم لقضان الحقاف والول من موكم رتم نے اپنے باب داوا کا دین ترک کر دیا ، شعب علیال لام کے ہے۔ مرتبی رتبی ایندیاں قبول کرلس توبھے تنہارا کا رمبار بھے ہے موکورہ ہ کا اور تم سحنت گھا ہے مس نٹیعا و کے حضرت لوط علیالسلام کی قو سے لوگوں نے بھی کی کہا تھا کہ اگریم ایک سٹر کے بیکھے لگ " إِنَّا إِذًا لَكُفِي ضَلِل قَسْعَيْ والقر اتوم مُمَّراه أورب وقوت ہوں گے۔ رہی ہما سے عبساانان ہے۔ کھلایہ ہمار کوی افسیحت کم سكة ہے بشعیب علیالسلام كى قوم نے تھى تتبعين سے كها كرتم المان قبول كركے الى نفقان الحا و كے نيز تهارى تمام سابقة رسوم تحفوط عامل كى - لهذا الله وين كوقبول مذكر و مكر ليف سالقد دلن مب والس أحاؤ -رسومات ما طلم بهشرانسالوں سے رگ ورلیشرمی اس طرح راست كه عاتى بن كرانىيى ترك كرنا برا دينوار بوتا ہے - آج بھى بى حال ہے الوك فضول رمم ورواج مين اس طرح يعنس چيچين كه اب اگر حيور نا مجى عامس ترمنين لحقوط سكت -اب توليف آب كو توحيد تيست كهلاك والع معى رمم ورواج مير قائم بن ، ان كے خلاف جلنے كو باعث لقصا سمجيع بن، مست بن الكررسوم الانتين مونكى توبهارى عزت خاكر میں مل جائے گی امراوری کیا کہے گی ، خاندان کے لوگ مطعون کریں

لهذا وه جارونا جار رسوم كو سخها نے مرتج بور بس كتنى برسى بات ہے جھنور علىالسلام ني بي توفر اليمقا لَدَّتُ بعن سُنَنَ مَن ْ كَانَ قَدْكُ وَ تم می اینے سے بہلے وا سے لوگوں کے رہم ورواج برحلیر کے۔اگروہ اكب بالشدت جلے من توتم بھی ایک بالنشن طیو کے اور الگروہ ایک المحق بطي بن توتم تعي اكب الم تقطيع الكي مشراً اور ذراياً مح الفاظ التيم بہرحال شعیب علیالسلام ی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم في شعيب على الالعمري باست مال لي توانقضان الحصاف والوام سے موجا وُکے ۔ شعیب علیالسلام کی لیری کوشش کے با وجود قوم نے تبیم مذكما اور حيد لوگول منص سوا اكثر ايت ايتى بات برارى رسى ، ملرالك ستعیب علیاللام کی حال کے دریے ہوگئی، کنے لگے کولا رہولئ أنجمنك "دهود) لي شعب على اللام المم تير ب فاندان كاخيال كمة تي من ورزم محقے بحقے مار ماركون تم كر استے - اخراس قوم برخا كے عضنب كاوقت آگيا- ان كي مَا فراني انتها كورنيج حي هي، تشر دير ٱنتهائي تھے منعیب علیہ السلام کوستی سے سکال دیا جا ہتے تھے، خدا کا مخضب عصر کا کا مخضب علیم النا میں میں الما کا مخصب کا کا مخصل کا منافع کے النا میں میں میں میں کا میا کا میں ک في كارهيد في خيان كيم وه موسك لين محمول مي اوزه من کھے والوں میں حجب آ دمی گرا سے تومنہ کے بل گرا ہے اور اس کے قدم ننیں جم سکتے اات بیھی زلزلہ آیا اور وہ اوندھے گریاہے اورومیں بلاک سو گئے۔

عذا التي

اس قوم مرتمن قسم کا عذاب نازل مواعقا۔ زلزیے کا ذکرتواس مقام مرموج دام مے علاوہ ان برسائیان کی شکل میں عذاب اللَّا فَكُنْ الْجُهُ فَاخَدَ هُ مُعَالِبٌ لَيْمِ الظَّلَّةِ والشَّصلي النول نے شعب علیالسلام کو تھ للایا تواٹن کوسائیا ن کے عذا ہے نے

له بخاری مرام و مسلوم ۲۹ و مستند دک م ۱۲۹ و تومندی صکاس ( فیاض )

میر ای سیخت گری سے بیجنے کے لیے ان لوگوں نے متبہ خالوں کا ہُے کیا منگرو دلی تھی سکون مزملا بھیرا سمان بر باول نیا دھواں ساانھا، لوگ اسے یا دل سمجھ کرائش کی طرف دوڑ ہے کہ شائد یا رہش ہوگی ۔ بادل کے بنیجے پہنچ کرانہیں وقتی طور بریطنٹرک می محسوس ہوئی رحب سب لوگ و الم المع موسكة لوبادل سے إلى كى بجائے آگ برس نے سب كو تصلبا كرركه ويا - برايم انظار لعني سائبان والمه ول كاعذاب تقاكية ہیں کرجب اس قوم براکشیں ابر جھیایا ہوا تھا تو اسنیں ایک عض نے كهاكه شعيب عليه السلام كانكار زكهور يَا قَوْمِ إِنَّ شَعْيَبًا مَيْ اللَّهُ فَذُرُوا عَنْكُونُهُمْ يَرَّا وَعِمْ إِنْ شَكَّا وَعِمْ إِنْ شَكَّا وَ

العادكو! بيتك منعب عليه الترك رسول من ستيراور عمران سندا وجن كى ترغيب برتم لوما كرتے ہوان كوھيوڑ دو۔

إِنَّى اللَّهِ عَيْمُاتًا لِفَقُمِ قَدُطَلَعَتْ تُكْتُوا دِصَوبِ عَلَى حَنَّا نَا إِلَوْدِي مجھے بیخطرناک یا دل نظرار کا ہے السامعلوم معتاب ۔

فَانَّهُ لَنْ يَتَّى فِهَا صَكَّاءَ عَنَدًا لِلَّالتَّ قِيمُ كَمِيْتَى بَابُن ٱلجَّادِي

(حانی ۲۶ مرس) اب كوفى أ دمى بنين ربيح سيح كا - صرف اس وادى مب كية بى جيلتے عيم نظر آئیں کے محکراس شخص کی تنبیہ کے باوجود قوم مذافی اور آخران برعذاب آمي گيا-

اس قوم يرتميراعذاب فون كريم كي كصورت مين أيا وكخذك اللَّذِينَ ظَلَمُوا الصِّيتَ فَي رُمُود اللَّهُ مُركِ والول كويم نع البحرا فرسَنة كي بينخ سے ان كے قلب و حجر تھ بط كئے اور وہ ہلاك م و كئے رخيا كئي بهال برالسرتعالى نے فرایا ہے اللّٰهِ سُن حَدَّ بِقُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا نع عليه اللام ي تكزيب ي كان له و يغنوا فيها واله

المامرط بونے كو مانجى تھے بى نہيں ۔ فرا اللّٰهِ مِنْ كُذَّ كُول شَعْبَ مَا كالوا هي الخرسي في حن لوكول في عليه السلام كو حضلاما وري نقصان الخاني والع عظرے وناس ذلت اكر طاكت كا نقصان موا اور آخرت می ابری تا ہی کی طرف طے سکنے۔ سي قوم عذاب من ملتلا موكمي توشعيب على السلام فنولى عنه أن سے بلط اور وَقَالَ اس طرح خطاب كما لِقَوْد لي مركى قوم كے لوكو لَقَدُ ٱلْكُونَةُ كُمُ مِسْلَتِ كَيْنَ مِن فَي تُولِيْنُ رب كَ سَارً بنام تهين سنجافي تھے۔ وَنَصَّمُنْ اللهُ اور تهائے ما تھ خرخ ا کا بورا گیراسی ا دانچه د مایسه انگین تم نے مبری کوئی یا سنت تاہیں مانی اور آخرکا لقَرْاجِل بِنَ مُحْدُونًا فَكَيْفَ اللَّهُ عَلَىٰ فَقَرْم كُوْرِينَ بِسِي كَافِرُور ير مجيد اظهارا فنوس كرول ريها ل سع يه اصول بي سكان ب كركا فراور معاندلوگوں کی تحکیمت ہر افنوس نئیں کرنا جاسے ۔ بیرلوگ اسی قابل تھے ادركيف انجام كو بنيج كن فرائ فقُّطع كدائ الْعَنْ و اللَّذِينَ ظَلَرُ إِلانِي جِمْظًا لُمْ عَيْ الْأَلَى مِثْرًا طُ مِي مِنْ وَالْمُ مَدُلِلَهِ رَبِ الْعَلَمَ مِنْ " سے تعرفین السری کے لیے ہیں۔ فرای یولک کسی رعامیت کے سخی بنیں اور نہی ان برافنوس کھے کی صر ورت ہے ائن لوگوں نے کفرکیا اپنی بات پراطے سے اس اسے لوگوں پر کیسے افتوس کرول ۔

ت مخصریه منعیب لیا کانگهارشوں الاعراف >

قال السملا ٩ ورس سبة مبشت ٢٨

وَمَا السَّلَا فِي قَرْبَةٍ مِن سَّبِي الْآ اَحَدُنا الْفَرَّ وَ الْسَّرِعُونُ ﴿ الْمَالَةُ مَكَانَ السَّيِّةِ الْمُسَاءُ وَالضَّرَاءِ الْمُسَاءُ الْمُسَاءُ حَتَّى الْمَسَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالْسَلَّاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالْسَلَّاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَالْسَلَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَالْسَلَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَلَاءُ وَلَاسَاءُ وَلَالْسَلَاءُ وَلَا

ترجب ملے: اور نہیں بھیجا ہم نے سمسی بتی بین کوئی نبی مگر یہ کہ ہم نے بچوا وہل کے سہنے والوں کو ساتھ برحالی اور تکلیفن کے ناکہ یہ لوگ عاجزی کریاور گرگرگرائی (آف) برحالی اور تکلیفن کے ناکہ یہ لوگ عاجزی کریاور گرگرگرائی (آف) بھر ہم نے تبدیل کر دیا برائی کی مگر یہ عبلائی کو ایباں کہ کہ وہ لوگ برمھ گئے اور انہوں نے کہا شحقیق بہنچی ہے ہاسے باب دادوں کو تکلیف اور نوشی ، پس پچڑا ہم نے آن کو اچانک اور وہ بے خبر تھے (آف)

تبلیغ رسالت سے سلمے میں اللہ تعالی نے یہاں یک پانچ ابنیا ہم اللہ المسالیم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ القدر ابنیا و نے کس طرح محنت اور جانف انی سے اپنی ابنی اور عبیل القدر ابنیا و نے کس طرح محنت اور جانف نی سے اپنی ابنی اللہ کا پیغام پنچایا اور عجرا قوام نے اُس کا کجا برواب دیا اور ابنیا و کے ساتھ کیا ہوک کیا ۔ اِن اقوام کی نا فرانی کی وصبے رائٹر تعالی کی گرفت آئی اور لوگ محتلف قبیم کے قالوں کیا ۔ اِن اقوام کی نا فرانی کی وصبے رائٹر تعالی کی گرفت آئی اور لوگ محتلف قبیم کے قالوں میں مبتدلا ہموکر لینے اسنجام کو جہنچے ۔ یہ واقعات بیان کرکے اللہ تعالی نے بعد میں گئے والوں کا والے لوگوں کو عبرت دلائی ہے کہ و تھے والٹر کے ایکام سے روگر دانی کھنے والوں کا

سمی حضر ہوا۔ اُب آج کی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقدام عالم کی ذہنیت اور اس معاملہ ہیں لینے وستور کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا ہیں صرف میں یا نخے بنی تومبعوث نہیں ہوئے ملکہ ہرقوم اور کنی کی طرف السر کا رسول آیا جس نے اپنی قوم کمک السر کا بہنیا مہنیا یا اور حتی المقدور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی ۔ مجر ہرقوم نے لینے لینے نبی کی دعوت کے مختلف جوابات میں ۔ تومیاں ان دو آیا ہے۔ میں السرتعالیٰ سنے مختلف جوابات میں ۔ تومیاں ان دو آیا ہے۔ میں السرتعالیٰ سنے میں السرتعالیٰ سنے میں مقتلف جوابات اور ان کے میں میں السرت اور ان کے میں ساتھ کے گئے سلوگ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد اگلی آیتوں ہیں اللہ تعالی نے کامیابی کے اول کے بیان فروائے ہیں یہ کھر ملت الرہی کے کامیابی کے اول صفرت مرسی علیہ السلام اور ان سے بھائی مارون علیہ السلام کا ذکر ہوگا اورائ کے مرتفا بل فرعون اور ملمان جیسے مجر میں کا بیان ہوگا ان سکے واقعات اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ میان فوائے ہیں اور بڑے بڑے اصولوں کی وضاحت کی سے بھر آخر میں حضور خاتم النبیین حصر سے محر مصطفے اصلی السطی علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ بہرحال بیاں پر اللہ تعالی کھی وتعام اور مدرا کے بارے میں اللہ کا اصول کمایہ وتنور بیان مہوا ہے کہ انعام اور مدرا کے بارے میں اللہ کا اصول ہوتا ہے تو وہ بھی کسی خاص بنیا دئی وجہ سے اور آگر کسی قوم بیا انعام اور اس کے لیے بنیا دموتی ہے۔ یہ سنت اللہ جمیشہ سے ماری ہے اور اس کے لیے بنیا دموتی ہے۔ یہ سنت اللہ جمیشہ سے ماری ہے اور اس کے لیے بنیا دموتی ہے۔ یہ سنت اللہ جمیشہ سے ماری ہے اور اسی کے بیے بنیا دموتی ہے۔ یہ سنت اللہ جمیشہ سے ماری ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالی منزا یا عزا کا فیصلہ کو تا ہے۔

ہو تا ہے۔ دنیا کیمصر کے بڑے بڑے بڑے ہے انہ وں بھی ستی کا اطلاق کیا گیا ہے سورة ليسعف مي تعزي إوسع على السلام كي عباريرل كالنه إبيك ساست يبان وَكُرُكِياً كَا جِهِ وَيَسْعَلِ الْقَسُّلِيَةُ النَّيْ كُنَّا فِيهَا" یعنی اے باب ! اگراب کو ہماری بات کا یقین بنیں آ تا تواس اسے در بافت کری جال ہم انزے تھے ظاہرہے کہ جال وہ مصر می گئے تعے وہ توہبت بڑا شرکتا - اسی طرح قربیے کا اطلاق مکی معظمہ بریمی کیا گیا ہے طالف كويمي فرير كتے ہن كرمكم اورطائف دوہ بسے شریں. ببرطالفری سےمردا اوی ہے جہاں جھوٹی بڑی سفامل ہیں۔ فروای، ہم نے نہیں تھیجا کسی بتی میں کوئی بنی مگر ہمال دستوریر رہاہے اللَّا اَحَدُنًا اَهُ لَهَا كُمِم مِي طِنْ فَي اسْ كَ سِن والول كوبالباساء والصَّيَّاء ممال اورتكليف كيسا عقر مقصدية كركسي قوم ابسي كي طوف انیارسول عیج کرمیرہم انہیں اس کے حال برہنیں محصور فینے بکہ انہیں آزمانے ہیں ، عام طوریر آنہ مائش کے دوطریقے اختیار کیے جانے ہی ا یک به که لوگول کوشنگل ورتکلیف میں طوال کر آزما یا جائے کہ وہ کس صد مك صبر كرسيخة بي اور دوماي كه آرام اور راحت مي كد آ زمانش كي عائے کربرکس طرح شکوا وا کرستے ہیں۔ دولے متفام بیفرای و کنبلوکھوم بالنسری والحف بر وشت کذا (انبدای جم تہیں معبل فی اور برای کے ذریعے سأزائيس كے - توريال بھى فرما يكر بم نے بنتى والول كر آزما يا برحالي وركليف دے کر۔ باساء بیرونی مکلیف کو کہتے ہیں بطب قحط اورخشک سالی وار دہو ملئے ، زلزلہ آجائے ، سیلاب اورطوفان آجائے سحن گرجی آسحنت سروی کی لہرا جائے ، پیسب بیرونی مصیبتیں ہی جوکسی قوم میزمازل ہوسکتی ہیں۔ اورصراء انسان کی اندرونی تکلیف کو کہتے ہیں ۔ صبے کوئی سیاری لاحق ہوجائے وہا بجبور طی بڑے ،کوئی شخص ذہبی پریشانی میں مبتلامو

خوف طاری ہوجائے۔ نوبیا ندرونی تھالیف ہیں۔ فرمایا جاری آزمائش كى يىلى صورت يەسى كەكىسى قوم كوبېرونى يا اندرونى تىكلىپ مىس مىتلا كەربىي اورالياكرنے سے فقود بر اوا ہے لَفا اللہ فی لَفَرِ عُونَ الله وه اللاتعالى كے سامنے كُو كُولائيں اور عاجزى كا اظهار كريں يحب مشكل رمیش ہوتی ہے توعام طور مراوگ السرتعالی کی طرف رحرع کرنے ہیں۔ النے کن ہوں کی معافی جا ستے ہیں اکر السر تعالی ائن سے راضی موطائے ادرائ کی تکلیف رفع کردے اورائ کومصیب سے تحات دیرہے، مسي شخص يا قوم بي كليف كا أحانا الس كے بلے الله كى طرف سے تبنیہ ہوتی ہے اکر لوگ کفراور شرک سے بازاعائی ، برائی کورر کر کردس اورنسي كوافتياركس والترتعالي كوختوع وخصوع اورعاجرى بطرى لينه مريث شريف من آله عجبا للامدال مؤمن ان اصابه ضاء قصبر فكان خيالة وان اصابه سياء فتكرفكان خایا لن بعنی مومن کی حالت بری عجبیب ہے۔ اگراس کو تکلیف سیخی توصیر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگراس کورا صت بہنچتی ہے، عزت و ترقی ملتی ہے ہصحت وعافیت عال ہوتی ہے مال و دولت كى فراوانى بوماتى ب توده خداتعالے كائىكراداكة اب ، فرایر مالت بھی اس کے بے بہتر ہوتی ہے ایک دوسری روامیت مِن آیا ہے کہ ایمان دوجیزول میں بندہے اس کا نصف تصرصبری ب اورنصف صفحرس رياحي ارثاوب لآينال السلاء بالسه فيهن لعني مومن كسى وقت أزائت سے فالى تئيں رسما ہے حتی یخرب نقیا من الذنب بیان کم ده گناموں سے یاک صاحت موکرنکل جا ناہیے موس شخص تنگی اور آسانی دونول التوں مين كامياب وكامران بوكر تكانت سفتى مين صبر كرتاب اور راحت

الرشكر

میں کماداکرا ہے سون کاشعور صحیح ہوتا ہے ، وہ مجمی عزور میں مبتلا ہنیں ہونا میکہ ہمیشہ عاجری کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے برخلاف منافق کی مثال گرھے کی ہے، ایسے تھے بتہ نہیں کہ مالک نے ایسے کیوں بانده رکھا ہے اور کیوں محصول دیا ہے - اسی طرح منافق بھی مجھنے کی کوشش نئیں کہ آ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے سکیف میں کیول متلاکیا تفا اور راحت كيول عطاكى - وه مرحالت بى اين وگريرمانا رمنا ہے قومول کی آزائش کامیلاط لفته الترنے یہ بتایا کہ ہم متعلقہ قوم کو تكليف من بتلاكرية من اكروه عاجزى كرس اور كلوكلوائيس والب آزائش كادوسراط لقريبان كيامار المهد نشم بدكن مكان السَّدُّكُةُ الْحُسَنَةُ تُحْمِم مِنْ في كو كلا في من برل شيتم من سيك ملاق من مبلات عوراحت آلئ - بيليمار تع ،اب تنديت ہو گئے ، پیلے ال میں بھی تھے تھے واوانی آگئ مطلب یہ ہے کہم نے كسي تخص يا قوم كى برعالى كو آسود كى بن تبديل كرويا حَتَى عَفَوْآ بيان كُ كروه أمود كى من بره كئے ، عفو كامعنى برها اور عليا كيولنا ہوتا ہے يعنى جب انهي أرام وراحت مي فراواني عاصل مولكي وقا لق الرانه نے کہا قَدْ مَسَ اللّٰ الصَّيْلَةِ وَالسَّرَّاءِ يَكليفي اور لحتين ہانے آباد احاد کو بھی آتی رہی ہیں۔ یہ کوئی شی بات نہیں ہے ونیا کے دوراس طرح جلتے ہے ہیں مجیمی صیب آگئی کھی راحت مِل كَنَّى ، كَبِهِي خَشُكُ سالى أوركهجي فراداني ، كبهي بيماري اورمجهي تحتي غریسی اور تھے امیری ۔ برزمانے کے کھیں ۔ افنوس کر انتوں نے السر كى طرف سے ان اندمائشوں سے كوئى سبق نه سكھا ملكہ ليے عمولى جينز سمح کراس سے گذر ماتے ہیں۔ دراصل سي جيزالنان كي ناكامي كاسبب بنتي ہے۔الله تعاسلے

انان بریختلف طالتی اس ہے واردکرتا ہے کہ وہ ان سے بق طل کریں اور الترتعالی کی طرف کریں اور الترتعالی کی طرف روج عربی اور الترتعالی کی طرف روج عربی کریں کے دور الترتعالی کی طرف روج عربی کریں کے دور کریں کے دور کریں کے دور کریں کی کا اثر قبول کر کے داہ راست بہر آ جاتے ہیں ، وہ کامیا ہے ہیں اور جوصرف نظر کرتے ہیں ، وہ وائمی ناکا می کامنہ و کھیتے ہیں ۔

جب السرن تفائل می قوم کو راست عطائحر تا ہے تو بھر وہ قوم دو گوم ہو میں تقیم ہوجاتی ہے۔ یو تو تو بات میں وہ طسے السرت الی کا الحسان مانے ہوئے اس کا شکرا واکر تے ہیں اور جومنا فق ہوتے ہیں وہ علین آلم صحت، ال و دو آست بالہ تجرمی مبتلا ہوجاتے ہیں۔ بھروہ غفلت ہی طحت ہیں۔ بھروہ غفلت ہی طحریا نے ہیں حق کہ خدالتا الی اور عافیت کو کھی فراموش کہ نے ہیں۔ الی کا نظریہ وہی ہوتا ہے کہ الیسی تکلیفیں تو اکثر اتی رہتی ہیں، ہا سے برط ول کو بھی آئیں اس میں فکر کرنے نے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کسی قوم کی میر حالت ہوجاتی ہے۔ ورفوم میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ اور قوم کی میر حالت ہوجاتی ہے۔ اور قوم کی میر حالت ہوجاتی ہے۔ اور قوم کی میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ در قوم کی میر حالت ہوجاتی ہے۔ اور قوم کی میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ در قوم کی میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ در قوم کی میر حالت ہوجاتی ہے۔ در قوم کی میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ در قوم کی میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ در قوم کی میں مبتلا ہوجاتی ہے۔

اجابک گرفت

لوگول كوراحسة اورتنكي دولول طرايقول سسه آزمايا - ميرحب وه إس ازائشمي ليك رائرك فكخذنه وبنتة توسم في انتي اجا بك بچرطليا ـ لغته قيامت كوي كتة بن كيونكه وه بهي اجا بك بي أينكي مصنور عليال الم نفرايا اجا كم موت مون كے حق مي بهتر الله كيونكروه ايمان كي حالت مي احاكك فوت موكيا، وه الشركي رحمت می طلاگا۔ بیموت اس کے لیے باعث بیکت بن طائے گی ۔ اور کافر کے لیے اجا کم عوت نمایت افٹوٹاک ہوئی کر وہ کوئی بات نہ کوسکا

موسکانے کے وقت ملا تو وہ توبر ہی کہ لیا مگر اسے موقع ہی نہ اللہ اور وہ جمیشہ کے یا کہ ام ہوگیا۔

فرایا ہم نے انہیں اچا کہ بچڑا ، اس حالت ہی وکھے ۔

لاَ یکنڈ کو وہ بے خبر تھے ۔ اُن کو عذا ہ کی آ پر کا علم ہی نہ ہو سکا اور وہ غفلت ہی کی حالت میں ہی لینے انجا م کو ہنچ گئے ۔ اب سکا اور وہ غفلت ہی کی حالت میں ہی لینے انجا م کو ہنچ گئے ۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالی نے فلاح اور کامیا بی کے اصول بہال فرمائیں۔

الاعساف > آیت ۹۹ آ ۹۹

قال المسلملا و دس بسونه ۲۹

وَلَوْانٌ الْهِ لَ الْقُلْيِي الْمَنُولُ وَاتَّقُولُ لَفْتُحْنَا عَلَيْهُمُ بَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكُنْ كَ تَبْوَا فَاخَذُنْهُ مُ بِمَا كَانُولَ يَكُسِبُونَ ﴿ أَفَامِنَ أَهُ لَمُ الْقُرِي أَنْ يَلْتِيهُ مُ الْسُنَا بِيَاتًا وَهُمَ نَايِهُ مُونَ ﴿ الْوَامِنَ آهُ لَ الْقُلَى أَنْ يَاتِيهُ الْمُعْلَى أَنْ يَاتِيهُ بَأْسُنَا ضُمِّى وَهِ مُ يَلْعَبُونَ ﴿ اَفَامِنُوا مَكُواللَّهِ ع فَلا يَامَنُ مَكُرُ اللهِ إِلَّا الْقُومُ الْحُسِونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا ترجيمه :- اور اگر بتيول کے کمينے اول ايان لاتے اور تقویے کی راہ اختیار کرتے تد البتہ ہم کھول فیتے اُن پہ برکیں اسمان کی طرف سے اور زمین سے ، نیکن امنوں نے تحطیلایا ، يس پکڑا اُن کو اُن کاموں کے برنے جو وہ کاتے تھے (۹۲) كي بے فكر زير، ہو گئے ہيں۔ بتيوں كے رہنے والے اس بات سے کر آجائے آئن کے پاس ہماری گرفت دات کے وقت اور وہ سوئے ہوئے ہوں ﴿ کیا بے فکر (نگرر) ہو گئے ہیں بتیوں کے بہنے والے اس بات سے کر آجائے اوں کے پاس ہاری گرفت دوہیر کے وقت اور وہ کھیل میں شغول ہوں (۹۸) کیا ہے فک ہو گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی مخفی مرسرے ۔ بینییں بن فکہ ہوتے اللہ کی مخفی تدبیر سے مگہ وہی جو نقصان اٹھانے والے ہیں (۹۹)

ربطآب

جبلنع رسالت کے سلط سالم اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کی ابتراء میں تنجبیق النان اورخلافت اصی کا ذکر کیا۔ بھرانبیاء کی بعثت اور مسلم تبلیغ کے صنه بی با نیج انبیا، اوران کی قومول کا حال بیان کیا - گذشته روآیات بی السر نے افوام عالم کی وہنیت کا حال بیان فرایا، ان کی ابنیا و رشمنی اور النظر کی سنت كا ذكركيا حبب لوگ انبياعليم السلام كي مخالفت يزيل عاتيمي نور استادمين الشرنعالي معمولي أز النشس من الالتاسية واندروني اور بسروني تالين یں ڈال محدقوم کومتنبہ کرتا ہے۔ اگرلوگ اس تبنیبہ کا کوئی انٹر فنول نہیں محمقے تو عيرالله تعالى تكليف كى عكراحت اورباني كى عكر اجيائي كوسے آتا ہے المرام وراحت مي يلكم اكتر لوك غفلت كالنكار بوعات بي اور السر تعالل كى طرف رجرع نبيل كرتے . تكليف اور راحت كوز مانے كا جكر سحمة مِن اور کتے ہیں کہ ہائے آیا و احداد سے یہ دستور صلا آر کی ہے کہ اچھاور برسے وقت آنے جاتے ہے ہیں۔ اس کا نیتجربر بروتا ہے کہ التارتعالیٰ کی گرفت ایا نک آتی ہے اور انہیں یے خبری میں ہی ہلاک کر دیتی ہے الترتعالى في بهال برصرف يالي اقوام كالذكره كياب حوافرا في اور كنيب کی دجر سے تیاہ موئیں مگران نی تاریخ لٹا ہر ہے کرم رنی کے زمانے میں استقىم کے مالات بیش آئے۔

ایمان اور تقوی کی برگات

براسمان کی طرف سے اور زمین سے برئیس محصل شینے ۔ بعبی اگریر اور نورا کی کرفت سے ڈرستے اور کھز، مشرک اور معاصی سے بیچنے سبتے تو بقیباً ان برالشر تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا اور آسمان وزمین کی مرکان سے در داز سے محصل جانے .

أسان كى طرف سے نزول كا أيب سيرها باده مفهوم توبيہ كالمنتاك إرش برسامًا اورزمين تهي اناج اسبره اور كفيل اكاني- اس طرح بارس تعيي الصح یے باعث رحمت ہونی اور میلوگ زمین کی مختلف الانواع بیا وارسے بھی متفید ہوتے ،غرصنبی و منا وا خرست میں کا مبابی کے اللہ تعالی نے دواصول بیان فرمائے ہیں، ایک ایمان اور دوسراتفوی ۔ تعض روا پات ين أناب كراگرانسان تي ، ايمان اورتقوي كي راه اختيار كري ترمم ان بي ایسی صرفانی تحدین که داست کو بارش میسایش اور کرج کی آواز تاب لوگول کے کانول میں مذہبنچے مجبر دران کے وقت سورج کرخوب روسن کر دی اور اس طرے الی کی برحالی خوشی لی بیں برل جلنے ۔ تزمزی شریعی کی مدسیث قرسی بن الشرنعالی کا فران سے یابن ادم تفرع لعبادتی کے آوم کے بیلے! لینے دل کومیری عبا دست کے لیے فارع کرمے اگرالیا کرم کے لا مدار قلدان عنی تومی تنهامے ول کوئی سے عجر دول کا اسکا فقرك اور تيرى عمامي كو دوركر دول كا اوراگراييانيين كروكے . ميري عیادت کی طرف رجوع نہیں کروگے میرے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں محدو کے تو تہا کے دِل کوفیراورا ندبینے سے تھے دول کا اور پتہاری احتیاج محمدهي بندنيس محرول كا ـ

ایمان اورنقولی کی اسمبیت سے علق سورۃ مائرہ میں بھی گرز دیا ہے۔ ''وکو اُن گاھے۔ کی الکوسٹ المربقی کا تھی اگرال کتا ہے ایمان لاتے اور تقولی کی داہ اختیا رکہ نئے تو ہم اُن کے گناہ معا من کرمے انہیں حربت میں داخل کرتے مگراننول نے ناشکری کی اورطرح طرح کے اکام وصاب کا شکار ہوئے۔ میال بھی الشرکا فزمان ہے کہ اگرامل الفتر کی ایمان لائے اور تقویلے کی رکافزمان کے لیے برکوں کے دروازے اور تقویلے کی راہ بر جلتے توسم ان کے لیے برکوں کے دروازے کے مصول دیتے۔

فرای ایمان اور تقوای کی بجائے اکتر لوگوں نے وکلون کے ذکوا الشركي بنيرول مي تكذيب كي - اطاعت كي سجائے نا فرماني كا راسته اختيار كي كُرفت كيا اورنى سے بجائے برى كوفنول كيا ، نواس كانيتجہ يہ ہوا فاكن دُ ذہرہ ہم نے اُن کو پچطل دیکا ہے افاق بکٹر بھون ان اعال کی یاداش مِن حجر وه الجام ميت تھے ۔ جن گن ہول میں وہ لوگ مبتلا تھے اور مبانی کے کام كرتے تھے، كفر، تثرك اور معاصى ميں عرق تھے، لہذا يہلے ہم نے انہيں مهدت دى اورجب النول في تبنيه كوفيول مذكيا توعيرا ما كارى كرفت ا في اور وه عذاب من مبتلا موسك - الشر تعالى في انبين نهاب ذات اك طریقے سے ہلاک کیا بھی برزلزلہ آیا اکسی بر آسمان سے آگ بھی اکوفان كاشكار بوسے اوركسى ميتھ ول كى بارش بوتى - اس سورة مي السّرتعالى نے پانے قرمول کا حال بیان کیاہے تا ہم باتی اقوام کے لیے کئی ہی اصول ہے ہوہی قوم السّرتعالی کی افرانی کرتی ہے، وہ طرح طرح کے عذا ہے۔ متبلاموتی ہے - اور بھر آخرت کا عذاب توسب سے بڑھ کرہے اور

دائمی ہے۔ برکت الیں زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدس کامفہرم یا یا جائے اس بکت کا مقدس زیادتی کی مختلف صورتیں ہیں یعض اوفات کسی ظاہری چیز ہیں مفعوم فی الواقع اضا فرہو جاتا ہے یصنورعلیہ السلام کے کئی معجز ات کے ذکرمیں انا ہے کہ یاتی یا تھا نافلیل مقدار میں تھا ، بھراس میں الطرف برکت دی توجیز ادمیوں کا کھا ناسین کے وں ادمیوں نے کھایا ۔ یا محقوظ اسایا نی تھا مکی اس سے سیکر وں جانور اور آدی سارب ہوئے۔ بعض اوقات کھوڑی مقدار کی میں الٹرتعالیٰ ایسی برکت عطا کر ناہے کہ اچھے سے اجھیا اور زیادہ مقداری نبیب بہتر صحب اور نوانائی حاصل ہوجاتی ہے حدیث نشر لین ہیں آ آ میں میں الٹر تعدید کھانا کھا ڈ تو برتن کو انجھی طرح صاحت کر لیا کہ و۔ بھی انگیر کو کھی چاسل ایک و۔ بھی انگیر کو کھی چاسل ایک و۔ فیارٹی آئی کہ کہ تعدید کو میں جا کہ انگیر کو میں جا کہ انگیر کے انگیر کو کھی جا میں ہوسکت ہے کہ بوسکت ہے کہ بوسک کھانے میں سے صرحت اور طاقت نہ ہوجو اس تعمولی سے صدر میں ہوگی خواس تعمولی سے صدر میں ہو یہ بوسک کے انہوں انگی کو سے میں اوقا سے انگی کو سے میں اوقا سے انگی کو سے میں ہوگی ہے کہ بوسک کھانے میں وہ صحت اور طاقت نہ ہوجو اس تعمولی سے صدر اور ان انگی کو سے میں اوقا سے انگی کو سے میں ہو یہ بور کی نسبب نبید کرنے کے دور کے میں ہو کے دور کی نسبب نبید کی نسبب نبید کرنے کو کہ کو کھوٹ کی نسبب نبید کی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ ک

بهاا دقات کسی خاص دفت میں بڑی برکت ہوتی ہے کوئی انسان باره تخصيط من اتنا كام منيس كرسكة جننا أكب الحصنط من كرية سي بزركان کے ادقات مصروفیات دیکھ کر حیرت، ہوتی ہے کہ انتے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کیسے انجام سے لیتے تھے مولانا تنا ہ انٹرون علی تھا نوی م کی تصانیف کی تعداد ایک ہزارسے زیا دہ ہے اس کے علاوہ آب درس وتررسیس کا کام بھی کرتے تھے، روزانہ دس یا سے تلاوت بھی کرتے ابعیت ہونے والے مریدوں کو بھی ہایات میں اور مھر روزانه دو دو رو اجار جار سوائے والے خطوط کا جواب خود سینے قلم سے تحریر فراتے۔ آ دمی حیران ہو ما تا ہے کہ استے بہت سے کام بیلے نام دے بلتے تھے۔السرتعالی نے آپ کے اوقات میں برکت کو ہے رکھی مقی کر مطورے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام یا جاتا تھا۔ الم مبلال الدين سيوطي كالحفي يبي حال تقاء السرف غمرزيا دهني دی محرجتی دی ہے اس می بہت نیادہ برکت عطاکی آ ہے سینکورں له ترفدی صلے 77 دفیاض

تصانیف جیوری ہیں جن سے مخلوق خدامستفیہ ہوتی ہے تعلیم ہے کیے عبارات کی طرف بھی خاص رغبت بھی اور بھیر روزمرہ کے دیگرامور بھی اسلیم میں اسلیم کے دیگرامور بھی اسلیم کے دیگرامور بھی ہیں اتنی برکت ڈوال دی کہ عام حالات میں اتناکام سوگنا نیا دہ دقت میں بھی نہیں کیا جاسی طرح السیم تعالی سے بندول کی صحب میں ، جات میں اور مال میں برکت عطاکہ ما ہے جن کی وجہ سے النان کو میں ، جات میں ، جات میں اور مال میں برکت عطاکہ ما ہے جن کی دو لوں کے ذرول کا دار و مارد وجہ رہ بیا النال اور لقولی یہ دو لوں جیزیں جس قدر می خلوص ہوں گی ، السیم تعالی ان میں اتنی ہی برکت عطا فرما نے گا ۔

السیم تعالی ان میں اتنی ہی برکت عطا فرما نے گا ۔

السیم تعالی ان میں اتنی ہی برکت عطا فرما نے گا ۔

بے برکتی نامج

اس زمانے میں لینے اردگر ونظر مارلیں - اشیاء کی تعداد اور مقدار لامحدود ہے۔ اناج بیلے سے کئی گذا دہ ہے، روزمرہ صروریا زندگی کی فراوانی ہے۔ ہر محصر من ہر کامتنینوں سے ذریعے ہونے سا ہے مہینوں کا کام ہفتوں میں اور مفتول کا دِنوں میں بور کا سے۔ بڑے بڑے کارخانے اور فیکر بال ہی جن میں سوسومزدور کاکام ایک ایک مثین انجام سے رہی ہے مگراس کے باوجود ایک عام ادمی کی رہائی میں اصافر ہی مونا ملاحار اسے - آخر وحبر کیا ہے ؟ ضرور بات زندگی کی کنٹرت کے یا وحود آ دئی کوسکون کیوں میشر نہیں۔ بات وہی ہے مرجيزسي بركت أتطفئ ب - بركت دوجيزول سے على موتى سے بعنی آمان اور تقوی ۔ حب ان ان سے بینیا دی جسزی مفقود مو گئیں تدالٹرنے ہرچیزے ابنی برکت اٹھالی-اب بے جنبی اور الظرا<sup>ب</sup> کے سوا مجھ نہیں - ایک مز دور بھی بیانیان ہے اور کرو اروب س كهيلن والا امحلات مي سي والا اور دنياكي تمام أما تشول كاما مل بھی ہے جین اور مصنطرب سے کہ آج رویدے بیسے کی نوب ریل مل

ہے۔ پڑانے ذرانے میں جو کام ایک پیسے کے ذریعے ہوجا ہا تھا، وہ
کام آج آکی ہے۔ بین نہیں ہوا۔ نہ داوں میں ایمان اور تقوی ہے اور
نہ ال میں خیرو برکت ہے۔ وربیٹ نشر لیے ہیں آگا ہے کہ جو بخص جوئی
تکم الحقا کر سودا ہے ہا ہے اس برگا کا ہے تراعما دکر لایا ہے مکہ اس کی کائی
سے برکت الحق جائی ہے۔ ایمان اور تقوی بوگا تو کھوڑی جیزیں جی بہت ہوگا کہ اس کی خاب ہوگا کہ جو چیز مقوری مرکبہ خوری ما سے جو زیا وہ ہوم کی خقوری میں جہ کے وہ بہتر ہے اس سے جو زیا وہ ہوم کی خقد ہے۔ ایم لوگا کی تو ہور کی خاب کے وہ بہتر ہے اس سے جو زیا وہ ہوم کی خقد ہے۔ ایم لوگا کی تو ہور کی خاب کے وہ بہتر ہے اس سے جو زیا دہ ہوم کی خقد ہے۔ ایم لوگا کی تو ہور کی خور ہیں ، نوو نے ہیں ، کفر ، نشرک اور معاصی عام ہیں ، ایمان اور تقوی کی مزور ہیں ، نوو نب خوا مفقو دہے ، ہرچیز معاصی عام ہیں ، ایمان اور تقوی کی مزور ہیں ، نوو نب خوا مفقو دہے ، ہرچیز معاصی عام ہیں ، ایمان اور تقوی کی مزور ہیں ، نوو نب خوا مفقو دہے ، ہرچیز معاصی عام ہیں ، ایمان اور تقوی کی مزور ہیں ، نوو نب خوا مفقو دہے ، ہرچیز معاصی عام ہیں ، ایمان اور تقوی کی مزور ہیں ، نوو نب خوا مفقو دہے ، ہرچیز کی خوا دانی میکور کی دارہ ہیں ۔ ہے۔

فراي يلے لوگوں كا بھي سي حال تھا - اگريتيوں واسے ايمان اور تقوى اختيار كرت تويم بركات نازل كرت مكرانهو ل ني كيجي زبان سے تحطیلا یا اور کہی عمل سے بھرسم نے انہیں سزا میں متبلا کیا جمعی مجرکتی كى سزايس بنىلاكيا اورسجى برامتى اور بيطيني پياكددى ويساعال كاين نبتج بوتاب، فرايا افاص كالمك ألف ل الفتى كيابستيول واله اس ات سے بے فیکر ہو گئے ہیں آن کیا تیا ہے کہ کالسے نا بنایا كرائ كے ياس مارى گرفت رات كے وقت اُجائے فكائے نَاكِمُ وَيْنَ اس طالت ميں كم وہ سوئے ہوئے ہول ان ك كو دارنا جائے ہے کہ خدا تعالیٰ کی گرونت کہیں ات کوسوتے میں نہ آ جائے ابھی بذره سیس سال کی بات ہے الجزار کے ساحلی نفر نیر رت میں رات تین بے ایا زلزلہ آیا کہ بوراشر میا سبط ہوگیا ہے اس مزار کی آیا دی سے اكر الك بوف اورج نے کے وہ بے محم موسك - كولم كامشور زلزله بھی ات کے وقت ہی آیا تھاجس میں فریکھ ولا محصران ان مارے سکتے

عذاب عذاب

تَكُفره ي أَوْ أَصِنَ الْهِ لَى الْفَصْلَى كَا إِلَى شَراس بات سے بے فوت ہو گئے ہیں آن گایتھ عُر کاسٹا جنج کا کا تائے ان کے اس عاری گرفت دوہر کے وقت وَهُ مُر مُلْکَ اِنْ لَا اوروه محيل مي مصروف بول مقصديه ب كرم وقت السر تعليك سے ڈرتے رہنا جا ہے کرکس اسکی بجرط ای کے بی نہ آجائے اور وه تحفلت ی می مات مالی

مالوسي يرو كاه

السُّرتنالي كي مرفن سے بے خوف موجانا كبيره كناه سے صاحب رور المعانى حصرت عالمتراب عباس سے روایت تقل كرتے بن كر صفور عليالسلام س دريا دن كياكيا كريسره كنه كون سي و فيايا التعرف بالله سي إلى الترتعالى كم ساته بشرك كراب والمياس من روح الله اورخداكي رحمت على الدس موعايات والامن من مسكرالله اورخدا كم عفى مبرست ب فكر بونا ب رسورة بوست مِن بِي آمَا اللهُ الكفي ون الله كى رحمت سے صرف كافر بى المير بوتے بي مون بينم اس کی رہست اور جرائی کا امیروار ہوتا ہے اور سے فکر نہیں ہوتا ۔ اس سے المم البوطنيفة اور بعض دوسكر بزر كان ين فرات من الاجمان بين الخوف والرجا یعنی ایمان حدسے وہ خوف اور امید سے درمیان ہے۔النان کوالٹر تھا كى يچۈكا در مي بونا چاستے اور اس كى رحمت كى اميد تھى ۔ اگروہ اليس بود اکیا توخداکی رحمت سے دور موگیا اور اگر نگر موگیا تو محرجی تیا ہ موگیا۔ وراي اَفَا صِنْقًا مَ كُلُ لللهِ كَايِرِ لاك التُرتعالي كَيْمُ عَنَى مُرسِ مِنْ فَي اور بے فکے ہو گئے ہیں مکر کامنی لیکشیدہ تدبیر ہوتی ہے وکم کوگا 

كى اوراللرنے مى خنيە تىرىبىرى - اور التىرىبىترىن تىرىبىر كىندە بىر يىراردو

یا پنجابی والامکر منیں جس کا عنی دھوکہ اور فرسیب ہوتا ہے بلکہ عربی زبان
ہیں مکر سے مراد خفیہ تدہیر ہوتی ہے۔ تو فرمایکی پر بوگ مخفی تربیر سے بے فکح
ہور کئے ہیں۔ حالانکر فکلا یا آمن اسٹ کئی اللّه اللّه الْفَافُحُمُ الْحِلْسُونُ فَاللّهُ اللّهُ اللّ

محصرت خواجرهن لصري كامقوله مع كمومن أدمي نيك اعال بھی انجام دیں ہے اورسانھ ضراتعالی سے ڈر انجی رسامے۔ قرآن باک مي منتقعة والمحريم المنظمي ألمب مطلب يرب كرم وقت في اتعالى سے ڈریتے رہنا جاہیے کہ ننا پر کوئی کو تاہی ہوگئی ہواور ہے کہ خدا تعلیا الص من موجائے وفرا إمنا فق قیم کے لوگ لیسے ہوتے ہیں جو مرائی کا ارتکا بھی کرتے ہی مگریے نوف بھی موتے ہی ۔ انہیں نہ کوئی فکر سونا ہے اورنه اندلشده ایب مرسی مشراعی میں یعمی آتاہے کر جب موس سمن ہ سرز دہر ناسبے تو <del>ای</del>سے ابیامحسوس ہو تا ہے گویا اس سے سرمہ بہاڈ اگڑا ہے۔ اورمنافق السے سے الا الا ہم كتاب تد ايس محسوس كر آنے عيد اك ميمهم ببيط كئ بو، سب بيرك كيا اورا لاكئي - اسع كناه كا أناجي خوف نہیں ہو تا جن سکھی کے بیغے کا۔ بین نقول کی عالت سے جس کا السرتعا نے شکوہ کیا ہے اور حیں کے اکتر لوگ ٹنکار ہیں۔ خداکی محفی تربیر سے جنوب مونا نقصان الحطف والول كالشيره ب - فلاح يلف والع المان اور تقوی کر انیاشار ساتے ہی حس کے زریعے دنیا می تھی امن وسکون اور ترقی نفیسے ہوتی ہے اور عقبی میں کامیابی عال ہوگی .

الاعساف > آنیت ۱۰۰ تا ۱۰۲

قال السملا ۹ درکسس سی ۳۰

أُوكُ مُ يَهُ دِ اللَّذِينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِن اَبَعَدِهِ مَعَ الْمُلِهَ آَنَ لَوْنَسَاءُ اَصَبْنَهُ مُ الْمُلْكِمُ الْمُنْفَانَ ﴿ وَلَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ فَهُ مَ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَلَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ فَهُ مَ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَلَطْبَعُ الْفُلِي الْفُلِي الْفُلِي الْفُلِي الْمُؤْلِينَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

کوسے بین آئی منیں واضع ہؤا اُن کوکوں کے لیے ہو وارث ہوتے ہیں زبین کے اُس کے اہل کے ہلاک ہونے کے بعد میں زبین کے اُس کے اہل کے ہلاک ہونے کے بعد ، کہ اگر ہم چاہیں تو اُن کو مبتلائے مصیبت کر دیں اُن کے گناہوں کی وج سے ، اور ہم مر کر دیں اُن کے گناہوں کی وج سے ، اور ہم مر کر دیں اُن کے دلوں پر ، پس وہ لوگ نہیں مُسنتے 🕦 یہ بستیاں میں ہم بیان کرتے ہیں تھے پر ان کے کچھ حالات ۔ اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول واضح باتیں ہے کہ آئے ۔ پس ان کے پاس ان کے رسول واضح باتیں ہے کہ آئے ۔ پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لاتے اُس پھیز پہ جس کو انہوں نے پہلے ہی جھلا دیا تھا ۔ اسی طرح الشرتعالی میر کے دیا ہے نے بہلے ہی جھلا دیا تھا ۔ اسی طرح الشرتعالی میر کے دیا ہے

کافروں کے دادل پر (۱۰) اور نہیں پایا ہم نے اُن میں سے اکثروں کے یا عمد - اور بیشک پایا ہم نے اُن میں سے اکثروں کے لیے کوئی عمد - اور بیشک پایا ہے ہم نے ان میں سے اکثروں کو نافران (۱۰۹)

ر دبطرایات

گذشتہ بیندرکوع میں اللہ تعالی نے آدیخ انبیاد کے سلط میں پاریخ انبیاء کے اللہ اللہ اور اللہ کی تخریب کی اور اللہ کی تخریر کیا ۔

کا خبوت دیا جس کی وجہ رائں ہر اللہ کا عذاب بازل ہوا اور وہ ونیاسے ناپیہ ہو گئے ۔

اب اللہ تعالی نے اِن پانچ اقوام کی مجوعی حالت برتبصرہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں بہت سے مواقع فراہم کے مگر انہوں نے اُئ سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ انہوں نے ابنی بیش رو اقوام کے انجام سے کوئی سبق نہ کیھا اور خود بھی ہلاک ہوئے ۔ اِن واقعات میں بیش رو اقوام کے انجام سے کوئی سبق نہ کیھا اور خود بھی ہلاک ہوئے ۔ اِن واقعات میں امریت آخرالزمان کو تعلی بھی دی گئی ہے کہ وہ اِن حالات سے صرور فائدہ اٹھائی اور ان اقوام کے کروار کوند اپنائیں بوکہ اللہ تعالی کی گرفت کا اسکار ہوئی است صرور فائدہ اٹھائیں اور اِن اقوام کے کروار کوند اپنائیں بوکہ اللہ تعالی کی گرفت کا اور بھیر حصر رہ است بھرے ہوجائے گا اور بھیر حصر رہ استی علی میں اور آپ کی قوم کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔

مقاعبر

ار شاد ہو تا ہے او کہ قد کی گیا ہے۔ رالگذین کیوٹ گون الا رضی من کھا کہ اللہ کے ہاکت کیا واضح نہیں ہوئی اُن لوگوں کے لیے جو زہین کے وارث بنے اُس کے اہل کی ہاکت کے بعد۔ یہ د کا عام فہم می ہالیت دینا یا راہ دکھا نا ہے مگر کیاں بیمطلب ہے اُوک و یہ بنتہ یک تین گیا نئی گانے والی اقوام بیسالقہ قوموں کی ہلاکت سے یہ بات واضح نہیں ہوئی اُن کَوْنَدَ اُن کُو اُس کے اُن ہول کی ہوگت سے یہ بات واضح نہیں ہوئی اُن کَوْنَدَ اُن کُو اُس کے مالیت بیان کر کے موجودہ سے انہیں بھی مبتلائے معیدت کر دیں سابھ لوگوں کے مالات بیان کر کے موجودہ لوگوں کو عبرت دلانام مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو! اُن لوگوں نے سے توالٹہ تعالی سے احکام کی نافرمانی کی ، ابنیاء کو صفح الیا اور اپنی صدیم اُر سے سے توالٹہ تعالی نے تباہ و برباد احکام کی نافرمانی کی ، ابنیاء کو صفح الی اور اپنی صدیم اُر سے سے توالٹہ تعالی نے تباہ و برباد احکام کی نافرمانی کی ، ابنیاء کو صفح کو نہ اور اپنی صدیم اور تہ ہارا انجام می اُن سے مختلف نہیں ہوگا۔ زہن کر دیا ، لدا نم اُن کے نقش قدم پر نہ چین ورنہ تہ ارا انجام می اُن سے مختلف نہیں ہوگا۔ زہن

کاوار سے بنا نے سے مرادیہ ہے کہ جن کا توں میں پہلے لوگ سے تھے ادر عیس زمین پر کھیدی یا ٹری اور کا روبار کر تے تھے اُس پر ہم نے تہا ال تصرف قائم کہ دیا گویا تم ہی اُن کے وار ف بنے ہو۔ یہ توعام تقولہ ہے کہ" اگلا گرا تو پچھلا ہو شبیا رہوگیا گہ کہ جنے یہ گار ہے اُس کو میں نہ دہراؤں میکر عام طور بر اتوام عالم کی زہمنیت بی رہی ہے کہ امنوں نے پلی قوموں میکر عام طور بر اتوام عالم کی زہمنیت بی رہی ہے کہ امنوں نے پلی قوموں کے حالات سے کوئی مبلی کی کیا وجہ فتی "اکہ اُس سے رکی عبات بات پر غور کرنے کہ بہلوں کی تباہی کی کیا وجہ فتی "اکہ اُس سے رکی عبات میکر آریخ گواہ ہے کہ بچھلے ہی اگلوں کی راہ پر ہی اسی طرح تباہی کے کرا ہے میں گرے ہے۔

على الم

ا ام شاہ ولی التر محدیث وطوی اقوام عالم کے عالات کا تجزیر محصق فرات بن كرعام طور بربر اوك نين قتيم كے طحابات من مبتلا بوكر غفلت كاشكار ہونے كے اس اور مجر خدا تعالی كى كدفت كا شكار موئے مى سلا حجاب جماب طبع ب . النان مارى تفاصنول بعن اين سماني لوازيت كى تىكىل ميں ئى معروف سے . انہيں كھانے بينے اكام كاج سطنے كيے ادر سل ملاقات سے ہی فرصت ناملی - التوں نے عجائیا کت قدرت ى طرف عورى ركيا - الترتعالي كي فعتول كي فررنه كي اور صافي تقاصنون كوي بورا كرست ب شاه صاحب فرمات بهي حجاب كي دوسر فيم حجاب رسم ہے۔ اکثر لوگ قوم، قبیلہ، برادری محلہ باگا دس یں ہی زنرگی گزار میتے ہیں جفیقی زندگی کی طرف اُن کی توج مبارد ل ہی نہیں ہوتی۔ یہ اینوں نے فکر کو پاک کیا، نہ فرائکس کوسمجھا مکرشا دی بیاہ، کھیل کوداور دیگیرسومات میں ہی چنے سے اور زنرگی میں ناکام ہوگئے نناه ماحت کی اصطلاح بن تبیار حجاب سورمعرفت النوں تے خلاتعالی کی ذات کو صحیح طور مرسیحانا ہی نہیں ۔ ایسے لوگ

مداتها لى كے متعلق غلط قبم كاعقيره قائم كريكے عاب سورمع وفت من متلاتبة بس شاه صاحب فزيد بي كرجياب مو وموون كم صال دوطرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بینی قسم بیرے کہ لوگ تثبیہ میں متبلا ہوجاتے بعنى التزنعالي محيلي وه صفات البن كرت بس ومخلوق كاخاصه ہے۔عبیا بڑوں نے ولرست اور ابنیت کاعقیدہ غدا کے لیے ابت كي اوركهاميح علىالسلام التركيبيط بب ميودلون فيعزيم عليالسلام كوخدا كابيط تسليم كركبا اوراس طرح مخلوف كي صفات خداكي فاست مي مان کر عقیرہ تشبیہ لمیں منبلا ہوئے ۔ اور دوسری قسم کے بوگ وہ ہیں ہو فدا تعالی کی صفات خاصہ مخلوق میں مان کہ شرک مسے مرتب ہوئے خدا کے علاوہ دوسرول کو بھی عالم الغیب، علیم کل ، قادمِ طلق اور ختار کل تبيلم كيا ، كميمي انبياء كوبها وكبيري جنات اور فرشتون كمي دما في دى كبيراولياء سے استعانت طلب کی ،کسی سے مراد لوری کرائی ،کسی سے ماحبن اوائی کرائی اور وتعظم خداتعالی کے ساعق محتق عتی وہی دوسم ول کے سامنے بھی كرنے ليے ابى منزك ب اوراسى كے ارتكاب عجاب سودمعرفت کا نتکار ہوئے۔ گریا شاہ صاحب نے تین حجا بات کا ذکر کیاہے جن میں بتلام وكماكترافوام فهراللي كانشانهن

فرای اگریم عالمی تدان کے گناہول کی وجہ سے انہیں مبتلا سے مصیب ت کردیں رہی قرمول کو تھی اللے سنے اللی کے گنامول کی وجہ ہے مصیب کی دیں رہیلی قرمول کو تھی اللے سور ق کہفت میں فرما یا وَ بِلاک الْقُلْ لَی الْمُول کی وجہ کا الْفَالُ الْمُول کی اللّٰ مُسلّم اللّٰ کہ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

الاکت ربوجه کناه

یں رہائش پریم بوٹے جینوں نے اپنی جانوں بطلم کیا تھا اور تما سے لیے میات واضح ہوچی تھی کرمہم نے اس کے ساتھ کیا سوک کیا وضکی بنا کھوالامثال اور بم نے تہا سے یک طرح طرح کی مثالیں بیان کیں۔ بہلی قوموں کی ہلاکت کے ہی اساب ہیں ، جن ایج قرمول کا ذکر گزشت دروس می ہو کیا ہے وہ لینے كن مول كى وجر سے بى بلاكت كے كراسے بن كري مكر اكثر لوگوں نے ان الرسخي واقعات سے فائرہ نہيں الحایا کيمريك لوگوں كى طرح خرستيوں میں پوسے اور حجابات کا شکار ہے۔ دنیامی عروج و زوال کی دانانیں باربار دبرائی جاتی می مگرسکت لوگ می جوان سے عبرت عمل کرتے ہی ہا کے مک کے توگوں نے مفرط ڈھاکہ سے کیا عبرت عمل کی۔ آدھا مک کھ گی ا کتنے لوگ ہلاک ہوسئے ، کتنے ہے گھر ہوئے ، مگر کھیاں نے اس سے کیا فائرہ اٹھایا۔ پھروہی عیش وعشرت ، وہی افرانی ، وہی عال دُها ل اكوئى فرق نيس بيا- الشرتعالى باربار توجه دلاسم من كرسابقة امتوں کے واقعات سے عبرت کی واور طلم وزیا دنی اور افرانی سے بازاماؤ مقصديكم كناه السي چيزے حجى وجرسے قوموں برزوال أتاب ذرت مياجاتى سے منظام بجرطها تب اور بورى النا فى سوسائى سزاب مو عاتی ہے میب اعتقادی اور عملی گنام وں کی فراوانی موجاتی ہے ، حقوق الله ادر حقوق العباد كريس بشيست وال دياجاتا بي تدالية تعالى كي كرفت آتى ہے۔ اگرگنا ہول سے بیجتے رہی توامن وسکون فائم رہتا ہے اور خداکی طرف سے برکتی اور رحبنیں نا ذل ہوتی ہیں۔ فرمایا اگرسم جا بس توانسی گناموں کی وسے مبتلا نے مصیب

دلوں پروچر

مردین وَنَطَبُحُ عَلَیٰ قُلُونِ مِنْ لَوْ المین من اول کی وحب رسال سے میں ایس ایس اس کردین و رسین کا ایک دول بر بہرگا دیں ایس و المین الکے دول بر بہرگا دیں ایس ایس ایس کا بیار کا ایس کا ایس ایس ایس ایس کا بیار کی انسان جول جول برای اختیار کرتا جاتا ہے ، اس کا دِل براہ ہو تا جاتا ہے ۔ اس کا دِل براہ ہو تا جاتا ہے ۔ اس کا دِل براہ ہو تا جاتا ہے ۔ اس کا دِل براہ ہو تا جاتا ہے ۔

اور کھرا خرمی اس کے دل بیر مہر مگادی جاتی ہے جس کے بینجر میں اس کی صلاحیت اوراستعدادی فتم مروجاتی ہے۔ عجراس کے نزدی نیکی اور برائى من كونى تميزيس رمنى اوريرائيون من برصنا بى جلامانا بي سورة لفره كابتدارس مجى فرمايات تحت مَ اللَّهُ عَلَى عَلَى فَالْوَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى فَالْوَيْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى نے کافروں کے دلوں برقمرنگا دی۔ سے اور اب اُن کے بلے بہت الله علاب ہے۔ حب می کے دل بر عظید لگ جاتا ہے تو وہ دل سخت ہوجا تاہے جو کرسے ہی خطراک بہاری ہے مسور ہ لقرد ہی مِينِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى فَرَا إِنْ فَعَرَّ قَسَتْ فَلُو جُكُو مِنْ كَبِّد ذلكِ ميراس كے بعدتها ہے دِل مخت إو الله فنوك فنى كالحجاكة أَوْ أَسْتُ فَ فَسُونَةً " كَثِيرِي مِي إلى السي على زيادة محنت بوسك اب السے دل میں نکی کی کوئی باست داخل نہیں ہوسکی اور آ دی ہلاک ہوجا آسے حضور عليال العم كا ارش وميارك م ان العبد مشيئ من الله القلب الفتانسي تعنى السرتعالى سے دور كين والى جزول مي سي رور ده دل ہے جرسی سے - خواسے دوری کامطاب کوئی می فت کی دوری نبیس مکرشاہ ولی النزر خراتے ہیں کہ ان ن بیخفلت کے دمیز یر سے پڑجاتے ہیں . اور ان ان خدا تعالی کی ذات، صفات اور توحید کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتا ہے۔ دل کوسختی سے بچانے كے يے الطرتع لى نے بنسخہ بال فراليے "وَ وَ ذَكُنْ كُنْ كُنْ كُنْ كُنْ كُنْ كُنْ وَ فِي نَعْسِكَ تَضَيَّعًا وَجْيُفَةً وَكُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْعَوْلِ بِالْعَالِمِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَتَكُنْ مِنْ ٱلْغُفِيلِيْنَ "راعات: ٢٠٥) ليه لوركو اینے رسے کو جسمے وشام اپنے دل میں گرط گراتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے بیت آوازسے اور دیجیواس سے غافل مذہونا فرا يِلْكَ الْعُسَلَى يربتيان بِس نَقَصَّى عَكَيْكَ مِنْ أَمْأَيْهِا

مانقرام كحمالاً

ہم آب رہے بال کمستے اگن کی خبروں میں سے مجور تمام کے تمام الات سنیں مکرائی میں معین حالات بیان کرتے ہیں۔ بیاں می شعیص ا دور من عَلَم اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَمُنْهُ وَمُ مَنْ اللَّهُ فَقَصْصَ عَلَيْ لَكَ النَّاسِ سے بعض واقعات السے ہی جو سمے سال شہر کیے۔ وسے احالاقوا د کرم نے بنارت دینے والے اور ڈرانے والے نی جھے مگر النرنے ہرائی کی تفصیل ذکر نہیں کی کہ ہرائی سے ماعق کس فتم کے حالات پیش ائے۔ البتدائنی بات واضح کر دی کہ السر کے ہرنی کے ضراکا بیغام ابنی امست کے بنیایا۔ ادرانہیں بوری بوری نصبحت کردی مگر اکثر وہبنتر لوگوں نے تبلیمنیں کیا عاد و تمور عبسی فوموں کے کھنڈران سے ان کی تنديب كالحجيد سترحانا ہے كہ وهكس قسم كے لوگ تحصے بهارے ہاں طیک اس برانی مخترصال تندیب کے آٹار موجود میں کھائی کے دوران مكاخ والع برش أور اوزارسے يتر حيث كه ان لوگوں كا تمذيب في تدك كيما نفا-اب توهيكيلا محيوثي سي تبي ب مكرا جست تقرباً بنن مزارال بہلے بیشر میلول میں بھیلا موا تھا۔ یہ جہاتما مرصے زمانے کی تہذیب ہے جو کہ تصرب علیا علیالبلام سے بھی یا بہے سوسال بہلے ہوئی ہے۔ اس دور من موحوده بنا ور فرشا دری کهلاتا تقا اسی طرح منده می خود هاره کے مقام ہے باریخ ہزارسال برانی تہذیب کے آٹار ملے ہیں ۔اُدھوعواق میں استورلولى تنزيب كابنه عيناب مصرميعي نبات تومشور ومعرف ہیں ریرسب بڑائی تنزمیس ہیں ۔السرتعالیٰ نے انہیں نیست ونالدہ محددیا - الترنے فرا باکہ ان بیسے ہم نے بعض کے کچھ حالات بال لرديه بن ما كرلوك تجبرت بجراس م فرا وَلَقَدُ جَاءَ تَهُ حُرُوسُلُهُ \* امنياركي ببتبول اور قومول کے پاس ہماسے رسول اسٹے واضح بانیں۔

الشرتع الى نے بھلا با دیا ہے كہ ہاكے رسول ہارا بیغام ہے كران برانى اقوام كى طوت آئے بينہ سے عام طور مرجزہ مراد سے ہيں : اہم ير لفظ ربيل كے معزوں معنی استعال ہونا ہے جیسے فرایا اِنَّ فِی ذَلِكَ اَنْ اِنْ عِی ذَلِكَ اَنْ اِنْ اسی طرح قرآن یاک میں احکام کوھی بنیات کما گیا ہے اللے تعالی کے احكام برسے واضح بوتے ہیں رحصرت نوح علیالسلام كا واقعہ سورہ بونس میں موجد دہے۔ آب نے قوم سے خرمایا امیری باتی اکھی طرح سُن لو ُنْحُرِی لَا يَكُنْ أَمْ وَحُومَ عَلَيْ كُوْ عُمَّةُ أَبِ كُولُي بِيرِ مِنْ سِينِ رمِيْ چاہیے، میں واضح باتنی کررہ ہوں مبنے سے خورنی کی ذات بھی مراد ہوتی ہے اور احکام اور دلائل بھی۔ الممشاه ولى الشرم فرما نے من كرسى كا أنج تے در ہے من بولب سے پہلے النان کی فطرت سلیمہ ریے پیالٹش ہے۔ بھیراس کے مانخوالا اعلیٰ کی توجراوران کی دُعانیں با بردعائیں ان سے ساتھ شامل ہوجاتی ہی تھے شرائع محتوبه نازل ہوتے اوراس کے بعد سی نفے مبر مہنی آئے جد تمام باتوں کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد محبت تمام ہوجاتی ہے لِشُلاَ يَكُونَ لِلسَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَجَنَ كَعِبْ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَجَنَ كَعِبْ النَّاسِولُ والنسائ رسول آنے کے بعد خدا تعالی کے سامنے کوئی عذر افی نہیں رہا - السركا بني ترحيد اورمنزك، احياني اورباني ، حلال اورحرام ، ايمان اور كفر ، اخلاص ادر نفاق ہرچیز کو واضح کردیا ہے۔ اس کے بعد جولوگ افرما فی کرتے ہیں وه الشرك عضب كانشانه ينينه بن الشرتفالي كارشا وسي وك كُنَّا صُعَرِدٌ بِينَ حَتَّ نَبْعَثُ رَسُولٌ رَّسَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يك منزانيس فيق جب ك رسول جيج كمدايين حجب تمام زكر دس -مفسرقرآن مولانا عبيدالكرندهي فرات اي كريس بنات اور بری د و مختلف چیزی بان کی گئی می سورة لقره کس آتا ہے" اِن

اللَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا اَنْنَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بِيَات سے مراد واضح بایش ہیں جن کوہرانان بغیر محنت اور کا وش کے آسانی سے سمجھ کتا ہے جسے ترحید ہولینر کا وش کے سمجھ میں آجاتی ہے ضرا تعالیے کاشکہ، صبر، عیادت وعیرہ السی حبیری ہی جوذراسی توجہے ان ان عقل من آجاتی ہیں - اور ہداست سے مراد بار کی باتیں ہیں جو بغیر کاوش کے انائی فہمیں منیں آتیں اور ان کے لیے اتنا ذ آور را مناکی صنرورت ہوتی ہے عيد تغطيم شعائر النظر ، حلال وحرام كى تمبنر وعنيره برى بي شامل بى يجنين سى يا التا تسلياً السيح -

فرمایا ہماسے رسول ال کے پاس واضح باتس مے کر آئے فیما کا کھوا لِمُؤْمِنُو لِيمَا كُذَّ بُحُ إِمِنْ قَبُلُ وه لوك اس چيزيدايان لاف طاب نيں تھے سے وہ سلے جھلا یکے تھے۔جب السر کے بنی نے فدا کافام بہلی دقعہ سنجا یا اورامت نے نہ مانا تر بھر کننے بھی دلائل وشواہر میش کیے ان توگوں نے مر مانا معتبرین کہم فرا نے ہی کہ کا فرلوگ فیا مت کے دن النير تعالى سے درخواست كريں گے كرمہيں واليں دنيا مس لومًا وبا جائے ہم سی افتیار کریں کے مگرالسر فرما بی گئے وَکُورُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُ عَلَى عَنْ لَهُ وَ الانعام ) أكران كو وابس لوما ديا عاب في توعيرهي وي کھیے کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ بیر ضدی لوگ ہیں ،النٹر تعالیے ان کی مخفی استعدادسے وافقت ہے کہ دائیں عاکمہ برکیا کہ سے فرایا كُذُلِكَ كَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَالُوبِ الْكَلِيمِونُ اسى طرح السَّرتعالى كافرول كے دلول بر عظیم لكا دينا ہے . إن كے صند ، عنا داور تعصب کی بنائر ان کے دِل سرمبر کر جے جاتے ہیں۔ فرايا وَمَا وَحَدُنَا لِاكْتُرهِ مِنْ عَهْدِ بَمِ فَان عَلَيْ

كى اكتربت ميں كوئى عهدتنيں يايا۔ بعني اكترادكوں نے عمدى وفائيس كى م

اس جهان میں آنے سے پہلے سے السرتعالی سے عمدالست کیا تھا کہ مولاکھم ترہی جارارب سے بھرابنیا وعلیمالسلام الحراس عمری یاد دمانی کواتے سے كرجوكونى اس عدو بهان كولوط المركا السراع السراع الحرك كدونت من آئے كا مكران بس سے اکثروں نے عمر سے وفانہ کی اِس دنیا ہیں اکر بھی النان ایک عمد (AGREEMENT) محراب مركلم ووبالدل كاعدكة المست- ايك يمكه الشرك سواكوني معبود شي اور دوسار يكر حضرست محصلي الشرعليه وسلمه التركي برعق رسول ہيں ہيں ان كا اتباع كروں كا منگرا فنوس كا مقام علم مر اکثر لوگ ان دوندل عهدول کوفراموش کرنسینے ہی اوران کےخلاف چلے ہیں . نہ السّرنغالی کی توحید میریخ نہ رہتے ہیں اور نہ السّر کے بنی کی اطاعت يرقائم سية بي- اسى يد فرماي كرمم في مبتول كويحنوكسي باما . را ایک توجم نے اکٹرسٹ کوعمدی خلاف ورزی کرتے یا یا ق لین قام اِنْ فَجَدُنا اکْنُرُهُ مَ لَفْسِقِیْنَ اور دوسری بات یہ کہ مے نے ان میں سے اکثر توگوں کو نا فرمان ہی یا یا-اب فنتی یا نا فرمانی کی نتر قبلمیں ہیں جن میں سے کسی مذکسی قنیم میں اکثر لوگ مثبلا ہوستے ہیں ۔ سہای قیم کا نافر ہ وہ ہے جداللرنغالی اور اس ملے احکام کا صرمیاً آنکارکر ناہے اللرکے نبید س کرچھوٹا کہنا ہے۔ ابیا آدمی کا فرہوٹا ہے۔ بیمجی فاسق کے زمرے یں داخل ہے ، دوسر فاسنی وہ ہے عجز ان سے نوتسیم کرتا ہے ملکم دل سے انکار کر تاہے - اس کوعام اصطلاح میں اعتقادی منافق کیتے ہیں ۔ اور سیمی فاسن سے تیسا فالسن وہ سے حدول وزبان سسے اقرار محرتا ہے، السرنعالی می وصلینت ، اس کے رسولوں کی رسالت كتب سماويه، اورمعاد ميرايمان ركھتاہے مگرعمل نہيں كرتا۔ يعمليمنا فت ہے اور آج کیسے لوگوں سے دنیا بھری بڑی ہے۔ اعتقادی منافق کی نبیت عملی منا فقول کی تعداد مبدن زیاده سهد مرحیزکو مانتے ہوئے

فنوسى

ائس برعمل منیں کرتے۔ نمازی فرضیت کرتنا پھرکے ہے ہیں میگریٹے سے نىيى - عدل كومزورى سمجھتے بئي مكر حكومت كى كدى بيديم كراس بہلوہتی کرتے ہیں۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں ، اور دل سے رسوات مردر استحقة من مكر السيم بوريس كران كوامنيا م تعبى فيد عاسم من . ند فاسى كى تعرافيت ميں برنتينوں گروه آتے ہيں بين كے تعلق فرماياكم جمم نے ان ہیں سے اکثریت کونسق کے درجے ہیں یا یا۔ السرنعالى نے پائنج اقوام کے حالات ذكركر نے كے بعداكس درس میں ای بیکیشیت مجموعی تبصرہ قزمایا ہے۔ آ کے بھرسسلہ کلام اریخ

درس میں اگن بہتیت مجموعی تبصرہ فرمایا ہے۔ آگے بھرسلا کلام ماریخ انبیاء کے سابھ منسلک مہد عائے گا اور چھٹے نبی اور اگن کی قرم کا حال بیان مرکار دو دور اس سے بہلے گزر ہے جی داب تبسرے دور کے حالا تفصیل کے سابھ بیان ہول کئے ، الاعراف > آیت ۱۰۳ تا ۱۰۸ قال الملا و درس سی ویک ۲۱

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ كَعَدِهِمْ مُتُونِيكِ بِالنِّبْنَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَابِهِ فَظَلَمُوا بِهَا مَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوسِلِ يفِرْعُونَ إِنِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ حَقِيقَ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ فَدُ جِئْتُكُمُ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَارْسِلُ مَعِي بَخِرَ اِسْمَاءِيلَ ﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِايَةٍ فَأَتِ بِهِا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَاكَثَى عَصَاهُ الصَّدِقِينَ ﴿ فَاكَثَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانُ مُنِينًا ﴿ وَأَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَإِذَا هِي ع بيضاء للنظرين الله

تن حب مل :- کیر تھی ہم نے ان (انباء اور آن کی قومول) کے بعد موسیٰ علیہ اللهم کو اپنی نثاینوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرم آوردہ لوگوں کے پاس بیس انہوں نے ظلم کیا اِن رنشانیو) کے ساتھ ۔ پس ویکھو کیا ہوا انجام فاد کدنے والوں کا 💬 اور کہا موسیٰ علیالسلام نے لیے فرعون! بیٹک میں بھیجا ہوا ہوں ربانعلین کی طرف سے (۱۰۸) اور میں سزاوار ہوں اس بات کا کم یں در کہوں اللہ بہ مگہ حق - شقیق یں لایا ہوں تہائے ہاں

کھی نثانی تہارے رب کی طرف سے ۔ پس مجھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۵) کہا فرعون نے اگر تو لایا ہے کوئی نثانی تو لا اس کو اگر تو سیا ہے (۱۰) پس طالا موئی علیاللام نثانی تو لا اس کو اگر تو سیا ہے (۱۰) پس طالا موئی علیاللام نئی لائٹی کو ، پس اچابک وہ ایک طرا اڈدو بن گا ان اور نکالا انہوں نے لینے کم تھے کو ، پس اچابک وہ سفید تھا در کیکلا انہوں نے لینے کم تھے کو ، پس اچابک وہ سفید تھا در کیکلا انہوں کے لیے (۱۰)

اس سے اللہ تعالی نے پانچ ابنیا علیم الدم اور اُن کی قرموں کا حال بیان کھے لیے ابنیا علیم الدم اور اُپ کے بیرو کاروں کو جرات دلائی اور آبلی دی کہ اِن قوموں کا حال پیش نظر کھواور تبلیغ دین کے بیرے کاروں کو جرات دلائی اور آبلی دی کہ اِن قوام عالم کی عمومی فرہنیت کا ذکر کیا اور السٹر کی وہ صنت اور دستور بیان کیا جس کے تحت نافر مانوں کو مزاملتی ہے اور اطاعت گذاروں کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ اب اِس درس سے تاریخ ابنیاء ہی کے سلے ہیں حضرت موسی علیا لیام اور اُن گورں کا ذکر شرع ہو رہ جو سرا ہے ہے۔ بی خور نے بی خور سے کی خور کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ تو بھاں سے کافی دور کا محترت موسی علیا لیام میں ہوری کی خور کی حضرت موسی علیا لیام میں ہوری کی خور کی حضرت موسی علیا لیام میں ہوری کی خور کی حضرت موسی علیا لیام میں ہوری کی خور کی حضرت موسی علیا لیام میں ہوری کی خور کی حضرت موسی علیا لیام ہوری کی خور کی حضرت موسی علیا لیام ہوری کی خور میں کی قوم سے کو گور کی حال بیان ہوگا۔

عضرت نوح على السلام سے لے كر حضرت البائهم عليه السلام كس صابى دور تفا - مولى عليه السلام كس صابى دور تفا - مولى عليه السلام حضرت الرائهم عليه السلام حضرت الرائهم عليه السلام حضرت

مصرت ابراہیم علیالسلام سے منیفی دور شروع ہوا ۔ صفرت ہوسی علیہ السلام صفرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً سات سوسال بعد اور صفرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً سات سوسال بعد اور صفرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً سات سوسال بعد اور صفرت یوسف علیہ السلام سے قبر اس کے اللہ میں سے عظیم المرتبت الم ہیں میں اللہ تعالی نے آپ کی بعثت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے تھے کہ تھے کہ اور ہو مور کیا ہے تھے کہ ایس کی بعثت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے تھے کہ تھے کی بعثت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے تھے کہ تھے کہ اور ہو مور کیا ہے تھے کہ ایس کی بعثت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے تھے کہ تھے کی اللہ تعالی نے آپ کی بعثت کا تذکرہ اس طرح کیا ہے تھے کہ بعث نے ایس کی بعث ت

الجار می اسلام اور آن کی اقوام ہیں جن کا ذکر تبلیغ رسالت کے ضمن ہیں ہو جیکا ہے ، ہم

ابنیا و میهم اسلام اور ان می اور می بی بی ما سرمد بیری برما مساست می یک به به می اسلام نه مرسی علیه السلام کو تجبیجا بها بی نیست ابینی نشانیا سرمی کد - الستر تعالی نیست می کالیم اسلام نه موسی علیه السلام کو تجبیجا بها بی نیست ابینی نشانیا سرمی کد - الستر تعالی نیست می کالیم اسلام کوکل نونشانیال یا مجزات عطائے تھے بین ہیں سے ددکا ذکر اس تھام ہم است میں تا ہے اس میں تا ہے تھے بین ہیں سے دکا ذکر اس تھام ہم تو میں ہم است کا ذکر اس کے ساتھ بھیجا الی ہوئی ہوئی ہوئی کو اس کے سربر اور درہ لوگوں کی طرف برسی علیالیام کی امرت و فوون اور اس کے سربر اور درہ لوگوں کی طرف برسی علیالیام کی امرت و خورن تھا بور مصرمی بربرافرزار کی امرت میں اس کی ابن قوم بنی اسرائیل بھی تھا بھی جو کہ آپ کو مانے والی الرب اجا بہت تھی مصری تاریخ ہیں کئی دور کھی جو کہ آپ کو مان پیسولے الوسال کے معام فالی الرب اجا بہت تھی مصری تاریخ ہیں کئی دور کا درائے ہیں دور میں اور الی کو اور الی الرب اجا بہت تھی مصری تاریخ ہیں کئی دور کا درائے ہیں دور کا اور الی الرب اجا بہت کی دور کا دار کرد نے کے بعد پانچوال دور میں انوں کی اور الی کرد ہوئے ہوا۔

تفظر فرعون " کے ادہ انتقاق میں مفسر بن کا اختلامت ہے معض فرا تے ہی کہ فرعون تفرع سے شقی ہے جب کا موی تنجر کرنا ہے۔ چونکر فرعون برامغرورا در می را دمی نفا اس سیده وه اس نام سیمشور بوا تفسيرحاني من فرعول كاده التنقاق فروع حبتا ياكياب اورمصري زبان یں اس کامعنی بڑا یادشاہ، (GREAT EMPEROR) ہے۔ فرعون لینے أب كريرارب أنا ركي حقوا لا على دالنزولت كملاتا تقاء أس في یہ فرعون کے نام سے موسوم موا - فرعون معنی دلیا تھی مونا ہے تعبق فرماتے ہیں کرفرعول کوسورے کامظرقرار دیاجانا تھا۔ صابول کے دورس ساروں کی بیستش ہوتی ہی اور ال کے نام بیمنر رمعی بنے ہوئے تھے، حب طرح بهنرو مختلف منظمرا وراو تار مانية بين اسى طرح فرعون كرسوج كا اوتار أناجا تاست - ببرطال لفظ فرعون كامعنی كجيم محمی كما جائے بيم حرك إدشابول كالقب تقا اورساك ممرى بادشاه اسى لقب سيد لقب ہوستے تھے . بعد بن قبطی کینے بادشاہ کو مفتوتس تھی کہتے تھے ۔ اس قسم کے

لانط ويون شافه نه القاب باقی دنیایی بھی پائے جانے تھے بھیے ہندوستان یں
بادشاہ کوراجہ کہنے تھے، جین بین خاقات ، ابران کا بادشاہ کسری کہلانا تھا۔
جب کر روئی اپنے بادشاہ کو تیجہ کے سے تھے ہمرحال مصرکے بادشاہ کاال
مصعب، ابن ریان یا تھسیس تھا ربعین کریتے ہیں کرہوسی علیہ اسلام نے
دو مختلفت بادشاہول کا زمانہ با یا بعنی اسپ کی بپروش کرینے والا فرعون ور
مقا اور عرق ہونے والا دو سرارتاہم زبادہ شہورہی ہے کہ وہ اعمیس ہی
مقا حس کے عمر حکومت میں ہولی علیہ السلام بیرا ہوئے اسی کو قرآن پیک میں
کے کیجب مباحثے ہوئے کہ اور وہی عزق ہوا ، اسی کو قرآن پیک میں
فرعون کا نام دیا گیا ہے۔
فرعون کا نام دیا گیا ہے۔

معبرا کانکار

حبيم وسلى على السلام ف فرعون اوراس مع حاربي كوالسّرتفالي ا بیغام بنی یا اور کہا کہ میں تما سے یاس لینے رب کی طرف سے نتانیاں ياسىخات كرايبول فَظُلُمُون بِهِ لَم النول فَظُلُمُون بِهِ لَم النول فَي النول كم انكاركرويا اوركها يه توجا دوس فطلم كاعام فهم عنى زيادتى بداور اس مراد منزک اور کفرے نظلم ندل کے مقابلے میں النصافی کے لیے بھی بولاجا تاہے۔ اس کے علاوہ قبل ، حق ملقی اور فنننہ وف رسب ظلم کی تعربيت مي آتے ہي - بيال بيظلم سے مراد انكار سے بعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے موسی علیالسلام کے لائے ہوئے معجز اس كرتسيم كرفي سع انكار كردا - توفرا يا فَانْظُنْ كَيْفَ كَانَ عَافَ عَافَتَ ا الْمُقْسِدِينَ وَلَكُولِ فَا وَكُمِدِ فَا وَكُمِدِ فَا وَكُمِدِ فَا وَكُمِدِ فَا الْمِياءِ عَلَيْهِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللْ السرتعالى كے سفير وستے ہيں ۔ وہ سى نوع انسان كے كي لوث خيرخاه اوران کے لیے منونہ ہو تے ہیں۔ وہ ایمان، تفنوی اور نیک اعمال کی طرف دعورت حيت بي - ظامرب كري شخص إن ابنياء كاانكار كرناب ان کے لائے ہوئے معجزات کو حصلا تاہے۔ان کو ایزابینجا تا اس

برُ صوکر فنا دی کون ہوئے اسے اللے لوگوں کا انجام وہی ہو آ ہے جو فرعون اور اسکی قوم کا ہوا - اسی بے المار سنے فرایا دیجھو! فنا دکھر نے والوں کا کھیں انجام ہوا ۔

خضرت موسی علیالسلام نے فرعون کو اس طرح دعوت بیش کی ۔ وقال مُوسى يَفِرْعُونَ رانِ رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَيْنَ الْعَالِينَ الْعَالَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَالَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعِلْمِينَ الْعَالَيْنَ الْعَالَيْنَ الْعِلْمِينَ لِيَّالِينَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْنَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْنَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ لِينَ لِي مِنْ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ لِلْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِيلِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْع میں تمام جہالوں سے برور دگار کی طرف سے رسول نیا کی تھیے گیا ہوں. روسے مقام بیر خضرت موسی اور می روان علیها اسلام دونون کا ذکر آتا ہے۔ التر تعلیے نے دولؤں کو فرعون کی طرف میں اور فرا یا خرف نا کھا ؤ، میں تہا سے ساتھ مول" فَقُولًا إِنَّا رَسُقُلًا رُسِيكً (طله) اسول ني كها، سم دونول تیرے رہے کے رمول ہیں۔ بیال بیصرف موسی علیدالسلام کا ذکرہے کا ہول نے فرعون سے انباتعارف کرا کے پیمی فرمایا حَقِیقٌ عَلَی اَنَّ لا اُقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحُقّ بِن اس بات كامنزاوار بهول كرالسُّرتعالى بيت كامنزاوار بهول كرالسُّرتعالى بيت كے سوا کچھر مذکوں محقیق حق کے اسے سے اور اس کامعیٰ نابست م ونا يا قائم م ونا بھي مور تا ہے۔ اسى ليے حضرت مولانا مشيخ الهند اس است كا ترجم كرستي بي - بين قائم بول اس بات بيركم التركي بالسيم مان بات كهول جرسي ب اوركوني غلط بان التر تفالي كى طرف منسوب منكرون يهوشى باست منسوب كمذا توكذاب كاكام موناسي والشركانبي سجامونا ہے، وہ تجی مجوثی بان نیس کہ تا۔ توموسی علیالسلام نے فرعون سے کہا کہ میں اس بات سے لائق ہول کہ السّرتعالی بیت کے سوکھیے کہ ہو اتب نے بہمی فرمایا فَدَ حِدْثُ کُمْ بِنَدِّتُ وَمِنْ تُنْ کُمْ میں تہا سے پاس تہا کے رکب کی طوف سے واضح نشا نی ہے کہ آبہوں اس نشانی سے دین ، سرلعبت ، ایمان معجزہ وعبرہ مرادے ۔ السرتعائے

تے ہاں ہر دو واضح نشانیاں مین معیدات کا ذکر کیا ہے جو توسی علیاللام

محجزه اور کرامد:

خطاب

فرعون کے یاس لے کر گئے تھے معجزہ اس یا معجزہ کہلا تاہے کہ وه انسان کے سب نہیں ہوتا اور النان اس سے عاجز ہوتے ہیں۔ معجزه طبعی امور می سے نہیں ہوتا بلکہ فار فی عادت بہتے ہوتی ہے یہ ایسی غيرهمولى اورخلاف طبع جبز محتى ب حس مامقا بله نبيب كيا جاسكا اورانان مجيور مروعا تاب، لنزا ان أن كافرض بي كرجب كوفي معجزه وسجع توأس كونسليم كرسك الس كاانكار شكريك .

الكركوني فارت جيزني كے محقد به ظامر مد توسعيزه كملائى اوراگرولی سے ظاہر مونواسے کرامت کی سے اس تامم اور کھناجا ہے كمعجزه بكرامرت عنراغتيارى جبزب كسى نبى يا ولى كے اختيار اس مني ہونا کہ حب جا ہے کو ٹی سعیرہ یا کو اُمس ظام کر سے سورۃ موس می موجود بِيُ وَمَا كَانَ لِنَسْفَلِ أَنْ كَالِيَ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ الللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُو کے لس میں نئیں کہ النز کے حکم کے سواکو ٹی معجزہ بہنیں کر سکے ۔ اہم شاہ ولی محدث داہوئ فرماتے ہیں کہ اکٹرلوگ نبی یا دلی کے کا بحضر معجزہ یا کام دیجور اس ان کا ذاتی فعل سمھتے ہیں اور اس طرح شرک میں مبتلا ہوعا بس مالانكم محزه بالحلمت الترتع لى كافعل موتاب حدده بني إولى كم المحقرمية ظام كريم الى كرعزت تخشات دنصارى إسى مقام مر الحر كمراه موت النول نے حضرت میسے علیالسلام کے معجزات میکھے توان کے متعلق الوبرين كاعتفاد قائم كرايا اورالس طرح تشرك مين ملوث بهوسك . حضرت موسى على السلام كى تقريم فرعون محساسن مارى ب أب نے سے بیلے اپناتھارف مجیشیت رسول کولیا، کھرکہا کہ میں السرتعالے کی اُزادی مح متعلق صرف من بان كينے يہ مور مول عصر بنا يك مي خلات الى كالمون

سے نت نبال سے کر آیا ہول -اس کے بعد جد تقے منبر مر آسے سے اپنا

معابان كيا اور فرعون سے فرايا فاكسِلْ مَعِي بَنِي اِسْكَالَو تَيل يس

مجھیج میرے ساتھ نبی اسارٹیل کو۔ انہیں اپنی غلامی سے کال مے نا كمين إلى كومصريد ال مع اصل وطن نتام اورفلسطين سے ماؤل . حضرت بوسعت علىالسلام كالصل وطن توفلسطين نحقا مكرمصرمي بينيح كمه النظر نے آب کو اقتدار ہے شا۔ اس زمانے ہیں آپ کے خاندان کے نظر المبتر اقراد مقص بنيس ليسع عليالسلام سيتعلق كي بنار مرم ي عزن على لحتى تاہم آسیے بعدو کی کے مقامی فلطی لوگ ہی سرسرافتدار کئے اورا بنوں ف المستذام سندين المرئيليول كوغلام نياليا اور انهيس سخت تكاليف مي ماللا كرديا-اس دوران كى صريال كرركيل - إن كى نعداد مرهن رى جنامخ جب مؤى عليه السلام إن كوسك كرداتول داست مرسع شكلے تواس وقت يك إن ى تعداد حجد الأحد سترمزار افراد كه بينج على عنى واصلاً بدلوك مورد تقع. اور مصر کے مقامی لوگ مشرک تھے۔ زمہی اختلات کی نیاء بر بھی بنی اسرائیل قبطبول کے مظالم کانٹ کارینے ہوئے تھے اور دوسری بات یہ موئی مرکسی تخوی نے فرعون کو اس وہم میں منبلا کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک الیا شخص پیا ہو نے والا ہے جونیری سطت کے زوال کا باعث ہوگا ينامخ فرعون في المرائلي مجول كوملاك كرف كالمنصوب ناياس كا ذكيه سورة لقره اور دیگرسور تول می می سے کہ التر تعالی نے سی اسرائیل ہے الناصائات يادكرات الوفي والذا بحيّن كمرص الوفي وكذا بحيّن الم فريّن ال فريحيّن يَسُوهُونَكُمُوسُوعَ الْعَــُذَابِ يُذَبِّحُونَ آبِنَاءَ كُمْ وَكَيْنَكُيْوُنُ يِنْكُو عِنْ أَلْ عِنْ أَلْ وقت كُو يُوكر وجب مجم في مين قوم فرعون سے مخات دی - وہ تمہیں سخت تھا لیفت میں مثلا کرتے تھے تمهاك بيون كوفتل كرست تف تفي اورتمها رئ مجمول كوزنره كصف تھے بهرحال موسى علىالسلام في فرعون سينى امارئل كى أزادى كا مطالبه كيا غلامی ایک عیرفطری چیز ہے۔ النظر تعالی عاملای کاممارسورة

غلائ فيراك پيزېم

مَعْلَى مِنْ مَحْمَا يَا سِي عَبِدًا مُسْمِلُوكًا لاَ يُقْدِيمُ عَلَى شَيْ الْمِعْ عَلَى شَيْ الْمِعْ عَلَى شَيْ الْمُعْلَاهِ أدمى كسى جيزكا مالك نيس بوتا - جنامخه اكروه كوني مال جيور كرمرجائ توليس کے کسی وارسٹ کوئیس ملتا بلکراس کے آقا کی ملیست ہوتا ہے کیونکہ وہ أقاك آيع موناب اسى ك نزليت كايمنال معي كم الرغلام اً فَا کے ساتھ سفر ہر جائے ترقیام اسفر کے لیے غلام کی اپنی کوئی نبت تہیں ہوتی میکہ جو نبیت اُ قاکی ہونی ہے۔ غلام بریقی اُس کا اطلاق ہوتا؟ اگرا قانے سی عگری بیدرہ دن یا زیادہ کے قیام کی نیت کی سے تو علام کی تھی وہی منیت شمار مہوگی اور اسے بدری نماز کرھنی ہوگی ۔ اسی طرح أكرا فاكسى منفام ميمافرسي توغلام عي مافرسمي مافرسمي ماست كارب بالكل اسى طرح ب حب طرح بیوی کی شب این فاوند کے تا بع ہوتی ہے جال خاوند نے قیام کی نبت کی ، بیوی تھی قیم مجھی جائیگی اور جال خاونرنے سفری ریت کی بیری میما قرم دری بر سال غلامی ایک عیرفطری جیزے الشرتعالى نے ہران ان كوآزاد بيركياب مفاص طور بيغلامول كيسافة غران نی سوک کوزا ، اس سے طاقت سے زیا دہشقت لین اور خوراک ایاس دیخیره مناسب د دیا نایت بی ظلم کی بات سے جوکر کسی طرح مجى تخس منيں۔ قدم زانے ميں بورى دنيا مي غلامي كا دواج بايا جاتا كاف مگراپ گزشته صدی سے پر فیاحت ضمنے ہودگی ہے ۔ غلاور نزول فرآن کے زمانہ میں غلامی کا رواج عام تھاجی سے غدن کا سالا فيصلاقا نظام سجد جبای اس وقت اکثر کاروبارغلاموں کے سرم بھا اس بے اس نظام کو بخرخم کردنیا ممکن تنیس تفاالیا کرنے سے بوسے معانی نظام کے انسط لیط ہو جانے کاخطرہ تھا، لہذا حصور علیالسلام نے اس نظام میں اصلاح کا اہتام کیا۔ آپ نے فرمایا ان غلاموں کرچھترنہ مجید بہتمار النانی کا فی ہیں -السرف سی وجہ سے انہیں تہا ہے کا تھیں دے دیاج

ان کوولیا ہی کھلاؤ جیا خود کھاتے ہوا وران کو ولیا ہی بہناؤ جیا خود پینے
ہو۔ ان سے استطا کوت سے زیادہ کام ہن لو۔ اگر کسی شفت کے
کام ہیں نگاؤ تو خود بھی اُس کے ساتھ تعادن کرو اوران بہسی قیم کاظلم نہ
کرو بسلم تر لوب ہیں ابر سعودانصاری کا واقع منقول ہے کہ اس نے
راستے ہیں غلام کو ارا بعضور علیہ لصلاۃ والسلام بیچھے آہے تھے۔ آ بنے
فرای قالمان اُقدم عکیہ کئی مندک علی ہے۔ آ بنے
تم برزیادہ قدرت رکھا ہے اس سے جتن تم اس غلام برقادر ہوچھ
انہوں کے آدادی کا ایک راستہ بن دیا چانچہ کئی گن ہوں کا کفارہ غلام کی
آزادی قرار دیا۔ ولیے بی حصنور علیہ لسلام کا ادنیا دمبارک ہے کہ جو شخص غلام
سرجھنو کو جنم کی آئی سے آزاد کو میگا۔
سرجھنو کو جنم کی آئی سے آزاد کو میگا۔

میلانوں کا بہلاساڑھے جھے سوسال کا دور آزادی کا دور نظا۔ انہیں
دنیا می عرق جی جھل بھا ، آزادی الدر تعالیٰ کی بہت بڑی تھے۔
مگر آآریں کے جھلے کے بعد میلانوں بر زوال آیا اور ان بر محبوی غلای
کا دور مشروع ہؤا۔ اس وقت پر تصور حبی نہیں کیا جا سکا تھا کہ میلان نظر مجبی ہوسکتا ہے۔ علی فی وقت کو سخنت بر نشیانی لاحق ہوئی کہ مسلما نوں
کی اجتا ہے۔ علی نے وقت کو سخنت بر نشیانی لاحق ہوئی کہ مسلما نوں
میلانوں کو اخلاقی اور اقتصادی غلاقی میں مبتلا کر دیا میلانوں سے ائن کی
میلانوں کو اخلاقی اور اقتصادی غلاقی میں مبتلا کر دیا میلانوں سے ائن کی
تعلیم خور کے اپنی تعلیم را سطح کی جس کا نیخہ یہ ہواکہ میلان ذہنی غلاقی میں
واحد معیار آنگریزی تعلیم را سطح کی جس کا نیخہ یہ ہواکہ میلان ذہنی غلاقی میں
واحد معیار آنگریزی تعلیم را مگئی۔

مسلمالول

كالجموى

آج بھی تمام منظر قی حالک ذہنی طور میانگریز کے غلام ہیں۔ امریکی تراب الطاب من المحرب بيهي انگريز- انگريزون نے مسلانول كو دين اور قرآن سے دور کر دیا ہے محد توں میں شیطانی آزادی کی روح میونک دی ہے۔ اب تمام مالک انگریزی سیاسی اور اقتصادی غلامی میں مجرات ہوئے ہیں۔ روسی تھی مجرط ہے ہوئے انگریز ہیں۔ بیودی اور عیسائی پہلے ہی ملانوں کے دشمن ہیں۔ اہل اسلام کے خلاف یہ سب لوگ اکھے ہیں اور نابت محرب النكفن مِلَة قاحِدة كربراكب بى مت كافراي امریجبریس علیا برس اور سودلوں کی اجارہ داری ہے۔ اقتصادی علیہ ہودیوں کو ماصل ہے۔ سوایہ دار لوگ ہیں اور تمام بنک اپنی کے قبضے ہیں ہں۔ جنامخداقتصا دیات کے معاملہ میں حکومت بھی ان کی وست نگرہے ۔ السي كرى سازش تياركرتے ہيں كركسي كوسته نہيں جدتا راقتضا دى غلا مي عبي ب بری تعنت ہے جس کے سامنے مسلمان بے بس ہیں ۔ ارن کی ذہبی غلامی نے انہیں اس عذب بیت کردیا ہے کہ کوئی باعزت کام کرہی نہیں سکتے ۔ م دار اقوام کے شابان شان بہے کہ وہ سائنس اور شیکنالوجی ہیں جہارت على كريس رصنعت وحرفت بس ترقى كريس اور دورسروں كے دست نگر بنے کی بجائے اپنے پاؤں مرکھ اس نے کی کوشش کریں سکر دیکھولیں ا ہے میان دنیاکس ننزل میں مینی ہوئی ہے عزیب ممالک اقتصادی طور ميتاه حال اورترقى سے وم بي -اورجن مالك كے إس اللے ا فراوانی ہے ان کے پاس افراری قوت نئیں ہے۔ الله تقالی نے عواد كوتيل كى دولت سے مالا مال كيا ہے مگروہ ماہرين كے محتاج ہيں . عالیں سال کے عرصے میں اپنے انجنیر پرانہیں کرسکے بنل کے تنوی بن آگ لک جائے تواس بہ قالویانے سے لیے امریکم اور جرمنی سے اہری منگوانا بیاتے ہیں مغربی ممالک نے صنعت وحرفت میں ترتی کمے

مشرقی مالک کوستجار نی منظر این نبار کھا ہے۔ ان کے بلے ہر جیز ا ہرسے اتی ہے۔ بیالیے ذہبی غلامی میں مثبلاہیں کہ جس سے شکلنے کے لیے ان کے اس کرنی مروکرام منیں -ا سان کی عزت و آبرو آزادی میں ہے ۔اس کے بغیر توعلام اقبال کتے ہیں" غلامی میں بدل جا تاہے قوموں کاضمیر" غلامی میں رہ کرانان بیت اور محفیا کام کرتے کا عادی ہوجا آ ہے۔ فتنزف در محصل تا شے ا عاشی اور فی مثنی اس کے محبوب مشغلے ہوئے ہیں۔ ابتول سے دنئمنی اور اغیارسے دوستی اس کامعمول من حاتا ہے۔ انگریندوں کے زارندیں معفیر میں سلما نوں نے ایک دوسے کی عاموسی کرے من حدیث القوم مانوں كوكتنانقصان سنيايا يسكومروا ديارسي كوقندكرا بالوكسي كوكات إنى مجوايا. ابنوں سے رشمنی محد انتھ ہن کے کہنے برکعبہ مرکعی گولی علا دی آور ترکوں کے غلاف جنگ میں بیٹر کمی ہوئے ، یہ سب غلامی کے اٹران ہیں۔ بہرجال موسی علیالسلام نے فرعون سے کہا کہ سی اسرئیل کوغلامی سے ازاد كركے ميرے ساتھ رواز كرووتاكريں اسب كندے ماحل سے نكال ك عاوُں۔ جنا بخہ فرعون کی عزمانی کے بعد حب اس صحالتے سینا ہیں تہا جے کئے توعيروبس تحصلی فضامی رسنالبندگیا، والس مصرمتی کنے کیونکہ وی سامیری قرم آا دیمی حی سے النول نے آزادی عال کی تھی۔ ا معنرست موسى عليه اسلام فرعون كو مجزات كى بيث مر مي تقع چنائيذ فرعون نے كها قال إن كنت جئت باليات الرا ب كوئى ن فى يامعيره لاكبي فَانْتِ بِهِا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اوراكم آب أنه وعوب مي سيح بن نووه معزات ببيش كرس مهاني فَأَلْقَى عَدَصَاء موسى عليه اسلام في اين لاعلى كود الا - بران كالهلامعجزه كا . كران كے معظمیں جولائطی تفتی السے زمین بر بھینکے دیا فیا ذاکھی لغظیا ن

دوگرام محرب

مسيني بين اعابك وه بطااله دها بن كيا-بهال برنعان كا ذكريت حبب كربعض دوس مقامات ميرجان ين جوراني مانب كا ذكراً نتب عصا کے سانب بننے کا واقع کمی مواقع برسیش آیا۔ صرورت کے طابق موسى عليهالسلام كاعصاكيمي مرا ازدم بن جاتاب اوركيجي حفوظ رحب موسى علیالسلام کاما دوگروں کے سابھ کھیلامقا برسوا اور مادو کروں نے رسوں کے سانب بنا ڈلیے تو موسی علیہ اسلام کاعصاب سے بڑا اثر دیاب گباہ تم سابنوں کو نگل گیا۔ لوگوں میں مجکور کھے گئی حب میں کئی آ دمی ملاک ہوگئے ۔ نودفرعون برائسی دستست طاری ہوئی کہ اسمال سروع ہوگئے۔ اس کے بعد موسی علید الملام نے دوسری نشانی سینس کی فنڈع كيكة أبي في اينا لم عقرا بنى لغبل من دال كرياس بكالا فيا ذا رهي بَيْضًا و للنظرين بس اجابك وه و مجهن والول كے بلے معند تھا ، آب کا مح مقداتنا روس نفا کراش ستے زمین واسان کی درمیانی فضا کو منور کردیا . دوسری عبر موج عنبی شقیم کے الفاظ می آنے ہی كراش سفيدي مي كوني خرابي منين عتى ربعص اوقات برص كي بهاري كويم سے انانی جم کے بعض حصے سوند ہوجائے ہیں۔ ابیاننبی مقار ملکراب سے مع تقریس لورا منیت می اور وه سورج کی طرح مین تھا۔ بهال براجالي طوربر دو معيزات كا ذكريت حوالطرن ك في مفرت موسی علیہ اسلام کوعطا فرما سے۔ آگے کئی رکوع تاس مزیرتفصیلات آری کی

الاعطاف >

ق ال السملاه درسس سي و دو ۲۲

قَالَ الْسَمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَمَذَ السَّحِدُ عَلِيثُ مَ اللَّهِ اللَّهُ الل فَ مَاذًا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوا اَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَّائِنِ حُشِرِينَ ﴿ يَأْتُولُ لِبُصُلِ سُحِدٍ عَلِيهِ ﴿ وَجَاءَ السَّحَنَّ فِرَعُونَ قَالُوا إِنَّ عَلِيهِ ﴿ وَجَاءَ السَّحَنَّ فِرَعُونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَآجُمَّا إِنْ كُنَّا يَحُنُ الْغِلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَهُ وَ إِنَّكُمُ لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُوا فَالْوَا يه مُولِي إِمَّا أَنْ تُكْفِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُلْقِ يُنْ ﴿ قَالَ الْقُواعَ فَلَهُمَا الْقُوا سَحَرُوا اعَ أَن السَّاسِ وَاسْ تَرْهُ بُوهُمْ وَجَاءُو لِبِيحُرِ عَظِيرً ﴿ وَأُوحِينًا إِلَى مُوسَى أَنْ الْقِ عَصَالَكُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُولَ صَغِرِينَ ١٩٠

ت حب مل ، - کہا سرم وردہ لوگوں نے فرعون کی قوم سے بیک میں میں البتہ بڑا جاننے والا جادوگر ہے (۱۹) یہ چاہتا ہے یہ (موسلی علیہ لالم م) البتہ بڑا جاننے والا جادوگر ہے (۱۹) یہ چاہتا ہے

کہ تم کو نکال مے تہاری زمین سے ۔ بیں نم کیا مشورہ میتے ہوا اننوں نے کہا مہلت سے ہے اِس کو اور اس کے بھائی کو ، اور آدمیوں کو بیجیج فیے مختلف شروں میں کہ وہ اکھا کھنے ولیے ہوں (ال) ہو لائیں تیرے پاس ہر علم طلع جادوگر کو (ال) چنانچ آگئے جادوگر فرعون کے پاس نو انہوں نے کہا کہ بیسک ہاسے لیے اجر ہو گا اگر ہم غالب آئے اس تو فرعون نے كها بال ، يقينًا تم البته مقربين مي سے ہو جاؤ گے اللہ ان لوگوں نے موسی علیلالم سے کہا اے موسی ! یا تو تم طالو، یا ہم ہوں پیلے ڈالنے والے (۱۱۵) مؤلی علیالسلام نے کہا تمم طالو تو جب انہوں نے ڈالا ، تو انہوں نے سم کمہ دیا لوگوں کی آنکھوں ہیں اور خوفنردہ کہ دیا ان کد، اور لائے وہ بہت بڑا جارو (۱۱) اور اوھر ہم نے وحی کی موٹی رعلیاللام) کی طرف کہ طال دو تم اپنی لاکھی کو ، پس وہ تیزی سے نگلتی ہے اُس یجیز کو جس کو وہ بلتے ہیں (کال پس نابت ہو گیا حق اور . باطل ہو گئی وہ بات جو وہ کرتے تھے (۱۱) اس موقع پہ وہ مغلوب كريك على اور لوك وه ذليل بو كر (١١٩)

تیلیغ رسالت کے سلطے میں پہلے پانچ انبیا علیم السلام اور اُن کی اقوام کا ذکر ہڑا۔ ربطآیات پھر سنت اللہ اور اقوام کی ذہنیت کا بیان ہڑا۔ یہ صرف اُن پانچ انبیاء کی بات نہیں بکہ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی اُن کی قوموں نے الیا ہی سلوک کیا۔ پھرالٹر کا دستوریہ رائج کہ پہلے اُن لوگوں پرتنگی ڈال کر انہیں آزمایا اور پھراسودگی نے کر بھی آزمائش کی ۔ اکٹر ویشتر نیتجہ یہی نکلا کہ لوگوں نے انبیاء کو تسلیم نہ کیا اور تباہ ہوئے ۔ اُن کی ہلاکت کا تذکرہ اِن الفاظ میں ہو چکا ہے ۔ فَا فَظُنْ کَی کَیْفُنْ کَی کَیْفُنْ کَی کَا نَا فَا وَکِیْنَ کَا فَا فَا وَکِیْنَ کَا فَا فَا وَکِیْنَ کَا فَا وَکُونَ کَا فَا وَکُونَ کَا فَا وَکِیْنَ کَا فَا وَکِیْنِیْ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُیْنِ کُونِ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُو

والدل كاكيبائرًا الني مريوًا - إن انبياء ك بعريم ووست ودرس للوق في من المالم المرادم ومن وراي الترانعا في سف آميد كو دو قومول كى طردن يجيى - اكيساك كى ابنى قوم شى اسرائىلى تعنى اور دوسرى قبطى قوم عی ص کا سرایا ہ فر کون تھا ۔ حضر سے اولی علیالسلام سے لے بہلاحکم ضاوندگی يى تفاكه فرعون اوراس كے توارلوں كرجال بغام بنيا د - الناب فرعون كے مقابلے کے دونتانیاں بعزات عی آئے توعطا فرا ہے۔ان يمس ا كالحما في اور دوار بريضا جب الاى على للام الله كايفام كرفر عون كے اس بینے نواس نے نا نون کا مطالبہ کا۔ آگے دونول مح است ظاہر کر شیے نوفزی مراوب ہو گئے مگوایا ان د لائے اب آج کے درس میں النز تعالی نے موسی عمدالسلام کے ساتھ فرعون کے جادو گروں کے مقابلے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سلایان آگے دور تک میلامار با ہے جی می موسی علی السلام اور قوم کے مالات تقصیل کے القربان كالمكان الما

معیرات جیب مفرت موسی علیالسلام نے عصا اور بریضا کے معجزات الائلا بیش کے توفر مون اور اس کی قوم کسے نکی قال الکیکہ مرث فتوج وَعُونَ أُوفِعُونَ مَى قُومِ كِي مروارول نِي كِها إِنَّ الْمُلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمُولِ فَي كُلُوانَ الْمُلِيدُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ وَعَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مُعَلِيدًا وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مُعْلِقِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعِلِقٍ وَالْمُعِلِقِ عَلَى مُعْلِقًا عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مُعْلِمُ وَالْمُعِلِقِ عَلَى مُعِلِمُ عَلَيْهِ وَعَلِي عَلَى مُعِلِمُ عَلَى مُعْلِمُ وَالْمُعِلِي مُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ عَلَى مُعْلِمُ وَالْمُعِلِقُ مَا عَلَيْهِ عَلَى مُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلِمُ وَالْمُ عَلَاهُ عَلَامُ وَالْمُ عَلِي مُعِلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى مُعِ مرى على السلام توري المرع و وكر معلوم بوتاب النول في معيزات كو على والما المول في في في في في الما وروانها ون ساكام لا الد المرسك في كوم ووكر كروبا - اس كے بعد لوگول كو بنطن كرف كے الما المام ا الفت كالم عالم عالم المناس الم الكول كوالله مح نبول سع ينطن كرك كے كے مارفتم كے المكون كا بعشرى وطره راج سے كروه انباء كے خلاف مك كيرى

يا بيكنداكريت بن ويجعو (الراس مفى ق باست مان ق أريب مكن ارت کا در و د کہا کے علاقے تفیق کے سے کا در اس ماکھ اسل できょうとこんでいいいいいいいいいいいできらいないがん اناتىطانى جەندانى سەفرىدىنالداسى الدنىسى ئ الله مرصلح اورنی کے ایسے میں میں مذیکن الا گرمشکری عی مواد نے ما دوکر رہاہے۔ فرعول اور اس کے تواریوں کے تھی کا تھے ارائی كا موى على للام محمد المن كوي المن المحراب المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه الم الم شاه ولى الترميرة ولم ي ولم ترم و ابن وى يعنت كالمل مقصدين وناست كروه لوكول كوالتركي ومانت ادراس ي عادست كى دعوت دس كوما ندول كوالشرتعالى سے روشتاس كرائني انهارك درانفن مضبی می بیجی داخل ہے کہ وہ رسونات یا طلہ کومٹا میں ایر لوگو ل کے ورمان عمروزادتی کوخم کرس موفت الی کے سر دوست الی کے سر دوست الی بلاجا ور المال من المال المال المالي والمساكرة اورجادكا فرلينه عى المعجام وى سع مكريني كاب وى تعد عاس كري سلسل انباء من مرت مندا كما الله من اله من الله کے ساتھ ساتھ خلافت رسی بھی عطانہ ای وار کرد کرد دینے اس کا کور کا كابيخام لوكون كم بينجائے اور لوكوں كى اصل ج كم مدري اور الحرار في بادشاه دس م كوس بول كرك اس بيكل برابوما ف توجيري كوتخت محومت بر بعض کی کوئی عزورت نہیں ہوتی ۔ حب انجار کے نظام کی عكه العلز كامقر كدده نظامه الى تونى كامن بيراموك وثور والمالك زمانه مي كئي حكم اندل نے اسلام فنبول كيا تو آب في حكم ديا كر حكوم دين

ابنی کے پاس سے دو، ہارامقصد لورا ہوگا ۔ ہے ،عزصنی کا کام ملطنت بينكن بوناننين مبوتا - اوراكمه بإطل رسومات كومشان ورظلم كوختم كسن کے لیے جاعت کی صرورت ہوتد معراسی جاعت تیار کرنی بڑتی ہے جو تبلنع کے ذریعہ اور صرفورت ہوتوجہا دکر سے النز کے دین کودور مكر بينجائے اور عدل والضاف فالم كرے۔ ببرطال سرر آورده لوكون نے بار بالینڈاكيا كموسی علیالسلامتمين مك برركم ناجا سائے ف ما ذا تام وف اب بنلاؤ، تم اس سلط من كيشوره مينة مولعني موسى عليالسلام كي حركب كاكما جواب دينا حاسية قَالُقًا تُوانُ لُوكُوں نے كما ارتجاف والّخاه موسى علياللام اوراس كے که نی کم رون علیالسلام کو تحقید مرت مهلت دو- وه نوفز ده تولم و حی تخص كيتے سكے اس معامله میں علدی مذکر و - اوراس دوران میں كارسول في الْمَكَابِنِ حَشِينَ اورمُحْتَف سَمْرول مِن أَدَى تَعِيمِ يَا نَعَكَ وَجُلِ سی علی معرم علم والے جا دو کر کو نیرے یاس ہے آئیں گے ۔ حس طرح ا مبل سائنس اور کی اوعی کو شراع وج ماصل ہے - قدمم د مانے مستخوم بول اور حرول کی میری قدر ومنزلت می حسور موجد د و ذا نے میں مختصف امور میں فنی ماہر سن کے مشورے کے بغیر حکومت کوئی كام مشروع نهيس كرتى ، اس زمانے ميں زمام حكومت ميں ساعروں كابرا على دخل موتا تها محمران مركام من الن سي الن مسطنوره بيت من وياي فرعن کے دربارس حب موسی علیالسلام کا معامل زمیر محبث آیا توسر مر آورده لولو نے ہی شورہ دیا کہ ہا سے مک میں بڑے بڑے قابل ساحرمودوریں النس المحفا كركے ائن كى خدمات سے استفادہ على كمذا جاہتے ۔ موسى عليالسلام نے جا دوكا كھيل دكھا يا بے نواس كامقابله ام سرحا دوگري كرسكة بن رخا مخد حكومت كے كارندى مختلف شرول من بھيج

عاده کرد کارختاع

کے اور حادو گردوں کو مل ایکما - بڑے بڑے جا دوگر دور دراز علاقوں سے معدلینے سازوسامان کے اُقعظ ہوگئے ۔ اِن کی تعداد کے متعلق معنسرین کی مختلف رائیں ہیں بعض نے بیس منزار انعض نے نوے مزار احتی کہ بین لا کھھ کی تعداد تھے روایات میں آئی ہے۔ "اہم جا دوگروں کی کمراز کھم تعادا ام بغوی نے بیان کی ہے ، وہ بندرہ ہزار ہے ۔ ان ما دور ول محرتب كاسامان كم وتبيش تتن سوا ونطول بير لا دكر لا ياكيا-وَجَاءُ السَّكُ مَ فَ وَعُونَ مِنْ الْجِهِ مَا وَكُم وَعُونَ كَيْ إِس اللَّهُ اوريوں كنے ليے قالق إِنَّ لَتَ لَا جُنَّ بِيك بماسے يوكن معاوضه با اجرموكا ؟ إِنْ صَيَّا حَدْثُ الْغِلْبِ أَنْ الْمُرْمِم مِن عليالسلام بدغالب السكني دبس ميى وهموطر المعيال أكديني اورساعهم امتياز مواجع ساح خود عرص اورمفا دہرست موتے ہیں۔ وہ جرکام کر نے ہیں ہیں کی فاطر کرتے ہیں - ان جا دوگر وقی بھی کہا کہ ہم دور دراز سے سفر کہ کے ا ئے ہیں، تکالیف بردانشت کی ہیں، وقت دیا ہے، زاد راہ خرد جاکیا ہے۔ ہیں ہاری محنت کا مجھ معا وضد عبی ملے گایا تنہیں ؟ اُدھرالنار کاننی ب جوكتا بع لا أسْئلَكُ مُ كَلَيْهُ و أَحْدِيًا "مِن مُم سِعُ كُولَى مُعاوِّم طلب نيس كذا - إِنَّ أَجْبِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ " رسوعَ هود) ميرا اجر تو الشرك إس م فَانْصَحْ مُكُور (اعراف) مِن تومتها راخير خواه بول م میں متماری مبتری جا ہتا ہوں ۔ یہ دواذع آن کا فرق ہے۔ جا دو کروں کو الک تھا کہ کہیں فرعون محض بیگارمی ہی ہم سے کام نہ سے لے لندا النول نے احبرت کامطالبہ بہلے کہ دیا۔ ادھرالٹر کاسجانی ہے سے سی برافاق اوگوں کی فیرخواہی کاحق ادا کمدر کا ہے۔ جب جادوگرول نے اپنی اجرت کا مطالبرکیا قَالَ نعَدَ عَالَ

فرعون نے کہا، ہل انہیں نہ صرف معاوصنہ کے گا ملکہ وَ اِلمَّ

جاروگرو<sup>ن</sup> ئعزت ازانی

جب ذعون اورجادوگروں کے درمیان معالم طے ہوگیا ہے الق يَدُونِي عَادِو كُلِي لِينَ فِي الْمِينَ عَلَيْ اللَّهِ إِلَيَّا انْ رَبُّ الْمِيْ يلغ إنا ش د كها، عابة بر قاماً أنْ تُكُونَ عَنْ مُ الْمُلْقِبَانَ مَا يَهِم المَاكريِّب ظالمِركدي وسورة طري أنتب واس مقابل کے لیے دوسر کا وقت مقر کیا گیا - لاکھوں آدمی میلان میں اسم مو کئے. تزموسی علیالسلام نے جا دوگروں کو پہلے وارکر نے کی دعورت دی فال ٱلقَّقُ قُرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِدِ مُلْكُمُ الْفَقَلِ الْمُعْدِدِ فَلَكُما الْفَقَلِ مب النول في والاورايام وويث كيا سكرول أعين الناس لوگوں کی آنتھوں ہیں محرکہ دیا بعنی تماشار ٹول کی نظر بندی کردی ۔ جا دو کی حقیقت نس اتنی ہی ہے۔ کے نظر کا دھوکہ کر لدیا کی عظر کی صفائی ہو محونظراً تاہے وہ اصلیت نیس ہوتی مولانا رسنسیا حرکنگوئی قراتے ب كرقرب قيامست من دعال كامعا مله معي الباسي فريب نظر موكا م حقیقت میں وہ دل معمول کے مطابق ہی ہوگامگر لوگوں کو سبت

Jack Charles

المامحون وكا من عجب الحرك كري المعنى المرامجرة بنى، كيمراكب سے دواور دوسے جار بنائے ہيں۔ بي عن الحظ كامنائى برتى ب جردودويا جار جار نظر آئے ہي ، حققت بي ايم بي المرابط ے۔اس کے برفلات محزہ القلاب مقتقت پرینی ہوتاہے اس کے زریع کسی چیزی اسیت بی کو تبریل کردیا جاتا ہے سکریدانان مح ابن کی یا سے شیں ہوئی ۔ کیمٹری کے ماہرین چھڑکو کسی فارسے کے مخت سونے میں تدیل شیں کے سکتے ، سکرے السرتفالی کی قدرت ہے كالرباب نويجركوسونا باند. ممام كائنات، درات اورى مركا فالق الترتعالي ہے ۔ وہ جندی جاہے کے دے ۔ برمال جا دو کردل نے توکوں کی انتھوں میں محرکر دیا کاسٹی کھ بوق ہے اورائی کو ڈرایا وَجُلُوهُ وَلِيمَ عَظِيْمُ اور وه سِتَ يَرًّا فِا دُوكِ آئِكُ. حب جادوگرانا کرتب د کھا ہے تھے اُد موسی علیالالم الناکے عم كم منظر تع كم النبس كياكمذا جاجية - جائج ارشادم وتاب وأفحيناً اللا مُولِسي اور بم ن موسى عليه اسلام ى طروف وهى كى انْ الْق عَصَالَة كرابني لا محلي والدي - بيعجز ب كى لا محي مفي - الشرك محم سدا ب وه ينج عينك رى فَاذًا هِي تَلْقَعُ مَا يَافِكُونَ لِي وه عاددم كى بنانى بونى جيزول كوتيزى سي نكل كئى - اننول نے تورسال تھيئكين تقیں جوسانے الطرائے نے تھے سکے موسلی علیالسلام نے اپنی لاعظی ڈالی تووه سيت طرا الزدم بن كه جا دوكروس كي حيلي سانيد ل كونكل كمي لقف كالعنى كسى جيزكوننيرى كے ساتھ نكل عاناہے . نشیخ عبدالقادر جب بلانی فق الغيب بن فرات بي المحور وقاف والمستايق لَقَافَ يعيى مومن رك ما تاب اورمنافق تيزى سے نگل ما تاب حب سی شخص میکھانے کے بیے کوئی چیز بہت کی جاتی ہے تد

5

مون آدمی اُس کو کھانے سے بیلے خوب محقین کردیتا ہے اور حلال وحمام یں منیاز کر آ ہے مرہ جانجا ہے کہ کوئی عرام ہشکوک جینے بہیں اندر بعظم كيار بوزي متربي عرف ياصد فترخيرات نويتيس مرخلات اس كيمن فق أدمي بلا تحقیق تیزی سے نگل عاتا ہے بیگر یاموس اور منافق کی بیجان سے ، بہرحال موسی علیالسلام کی لاعظی میت بڑا ان د د کی ما دوگروں کے بنائے ہوئے سابنوں کونگل کئی روسکھتے ہی دیکھتے سال میدان صاحب ہوگیا ، پھرار وا احجل احجل کرتماشائیوں کی طرفت بیکنے لگا سیس خوف وبهراس بيدا بوكيا . فرمايا فنوفع الحيق بيرس من نابت بوكيا . وكبطل مَا كَالُمُ لِعُسْمَكُونَ اورما دوكرون كابنا بابوا كصيل بطل موكيا م

مَا كَالُوا يَعَلَمُكُونَ اورما دوكرون كابنا بهؤا كصيل باطل بهوكيا مع مقعقت كي سلمن عا دونا كام بوكيا فَعَرَلِيْهُوا هُونَا لِكَ فَرَعُونِي اور عقيقت كي سلمن عا دونا كام بوكيا فَعَرَلِيْهُوا هُونَا لِكَ فَرَعُونِي اور عا دوگرمغلوب بهو سكنے قالمَقَالُيْهُا صَلِيف بِينَ اور وہ ذاہل مؤدوالي تور طرف آئے۔ تو الله مؤدوالي تور طرف آئے۔

الاعلات ؟ الاعتاد

قال الملا ٩ درسسى وسر ٣٣

وَالْقِي السَّحْرَةُ سُعِدِينَ عَلَيْ قَالُوا الْمُنَّا بِرَكِ العلمان الله رب موسى و هرون الله فتال فِيعُونُ المَنْتُمُ بِهِ قَبْلُ أَنْ الذَنَ لَكُمْ النَّ لَمَا لَمَكُنُ مُّكَرُتُ مُوهُ فِي الْمَدِيثَ تَى المُرْدِي وَوْ مِنْهَا الْهَلُهَا عَلَيْهِا الْهُلُهَا عَلَيْهِالْ الْهُلُهُا عَلَيْهِا الْهُلُهَا عَلَيْهِا الْهُلُهُا عَلَيْهِا الْهُلُهُا عَلَيْهِا الْهُلُهُا عَلَيْهِا الْهُلُهُا عَلَيْهِاللَّهِ الْمُلْكُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَا قَطِعَنَّ آيَدِيكُمُ وَارْجُلَكُمُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ الاصلب الله الجمع الم الله والله الله والله الله والم منقلبون هي عما تنقيم مِنْ إلا أن امنا باليب رسِنَ السَّا جَاءِتَنَا ﴿ رَبِّنَا آفِرِغَ عَلَيْنَا صَابُرًا و توف مسلمان ١٠٠

پاؤں ، پھر تم سب کو سولی پر نشکا دوں کا 😙 انہوں نے الله بیک مم اپنے رب کی طوت پدط کر باتے والے ہیں (۱۳) اور نہیں تر عیب پاتا ہم ہی سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں کی آیوں پہ جب وہ ہاسے پاس اچکیں اسے ہائے پور دگار! وال سے ہم پر صبر اور وفات سے ہمیں فرانبرداری کی حالث یں (۱۲۹)

ربطِآیات کذشته درسس می صفرت مولی علیمه السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقسبه كا ذكر بواتها معجزات وتحيدكر فرعون نے كها يولي جاروكر سے اور اس كامقصدىي ہے کہ تہیں تہا سے مک سے نکال سے اور خود ونان حکوم بیننجال مے بھزت موی علیالسلام کے خلافت فرعون کے مسرواروں نے اس کی فاں میں فاں ملائی فرعون کو مشورہ دیا کہ موسی علیالسلام کے خلاف کوئی کاروائی کرنے ہیں علدی نری جائے مکبر آسے ملت دی عافے۔ انٹول نے کہاکہ مک کے بڑے بڑے جا دوگروں کو اکٹھا تھے موسی علیالسلام کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے اس پروگرام کے تحت تمام چیرہ پیرہ ساموں کو جمع کیاگیا ۔سے لوگ میدان میں اکھے ہو گئے موسی علیاللام کے کہنے یہ عا دوگروں نے ا پناکرتنب د کھایا - اکن کے مقابطے میں النگر کے حکم سے آب نے اپنی لاعظی میدان میں طال دی ۔ وہ بہت بڑا اللہ دھا بن گیا اور جا دوگروں سے بنانے ہوئے حمیو لے حمیو لیے ساسے ساپوں کونگل گیا۔اس طرح حق ثابت ہوگیا اور فرعونی مغلوب ہو گئے اور نہاہت ذلیل موکر و با سے لوٹے ۔ ائب آج کے درس میں الٹر تعالی نے ما دوگروں کا عال بيان قرمايا - ---

جب جا دوگروں نے دیکھا کرموسی علیالسلام کی لاعظی سے بننے والا اثر دھا ان کے بنائے ہوئے سامے سابنول کونگل گیا ہے تو وہ دم مخود رہ گئے وہ مجھے گئے کہ جو کھیدمولی علیالسلام نے بیش کیا ہے وہ تقیقت ہے اگریمی عادو ہونا توس طرح

ساحرین کا

ہما سے بندئے ہوئے سائب دوڑتے بھرتے تھے،اسی طرح موسائیلہ اسی اللہ کا اڈر الم بھی چاہ بھر آن انظام اللہ مگراش کا جا دو کے سابنوں برغالب آجا نامسی کی افزاد کا بھری ہوتا ہے۔ کا نظام کر کہ رام تھا۔ بھرا منوں نے کیا کیا ؟ وَالْتِقِی الْسَّحَاتُ فَیْ اللّٰہِ کے سے بی ڈال ہیے گئے بعنی جا دوگر اس قدر دم مخبود موسی کہ امنیں اس کے سواکوئی جارہ نظر نہ آیا کہ وہ فوراً سے برہ رہی ہو گئے ،گر با اعتراف چھے تھے کہ لیا کہ میرسی الن نی طاقت کا کام منیں بلم اس کے موالی کوئی جان کی جان کی اللہ خال ہوں کے اللہ کا میں بلم اس سے قابی حالت کو اللہ تعالی نے اللّٰ تھی سے بعید کیا ہے۔ ان بی اس سے قابی حالت کو اللہ تعالی نے اللّٰ تھی سے بعید کیا ہے۔ ان بی حال کی ہوگئی۔ وہمیش طاری ہوگئی۔

سام کیا سے کے

جا دوگرسیده رمن موکئے اور فالق امر قالق المان العلکمان من سے کے کہم تمام جانوں کے بیرور دگارہے ایان سے آئے ہی جس نے موسی علیالسلام کے اعظ مرب واضح نف تی ظاہر کردی ۔ رب تو فرعوں مجی لینے سے کو کہلاتا تھا اس بنے والی شہر پرا ہوسکتا تھا کہ عاد وگرکس رسب ہم امان لائے ہیں، فرعون بریااش رہ برحس کی دعوت موسی علیمالسلام اور اسب کے مھائی فردون علیالبلام دیتے ہیں۔ تواس بات کی وضاحت کے مضاحت کے مضاحت کے مضاحت کے مضاحت کے مضاحت کے مضاحت کے مساحروں نے کہا دُبِ مُشْوَسِیٰ فَافُوسِیٰ فَافُوسِیٰ فَافُوسِیٰ فَافُوسِیٰ کَامُوسِ مِسْ بدایان لائے ہی جوموسی اور طرون علیما اسلام کا رہے وہی رافظین جس نے ہزاروں ساحروں کے سحرکو ایک تحظ میں باطل کرے رکھ دیا ہے بهرطال اس عظیم عجزے کا فرعون مرتوانریز بوا، وہ اپنی ضدر پراڑا رام محرمزاول ساعر حوکفر کے فیلے اور اپنی سیط بروری کے لیے آئے تھے ان کی کایابیٹ كى دامنوں نے مولى عليه السلام كى صدافت كونسلىم كرليا اوررب العالمين بر ایمان سے آئے ۔ جولوگ چنر کھے پہلے کافراورمشرک تھے وہ یکایک ایمانالر

قرموں کا

بيد تو فرعون كے حواري حضرت موسى عليال لام كے خلاف برا بگنظ المت روعل کے کریٹنے میں تہاہے مک برقبضہ کرنا جا ہا ہے اور خورتمیں مک برکردیا جا ہے سے سکر حب سقل معے مربلائے کئے جا دو گر فرد ایمان سے آئے نو فرعون كوخطره بدا موكيا كم اب بافي لوك عبى المان سنبول كريس سكے لندا اس نے جادوروں کو طرا ا و حملانا مشروع کردیا قال فارعون وعون كن سك المكنت مربه قبل أنْ اذن ككفر تمميرى اجازت كے بغیرامان سے آئے ہو اور موسی علیدالسلام کی تصدیق کر دی ہے ۔ کہنے سکا۔ الله ذا لم كن م كن تمني في المدينة برايك داؤب حقة في شرس كهيلاب المنفي هوا منه الملك تارسال كے المنسندوں كونكال المركدو ، فرعون كي كاكم يہ تہاری اور موسی علیہ اسلام کی محبکت کا نیتجہ ہے۔ یہ سب مجھتم نے ایج كى ہے۔ تم نے اپنی شكست سيلے سيسطے كرلی تھى اوراس آرا ميں وي على السلام كے ساتھ مل كر حكومت برقب خدا جا جتے ہو۔ كيمنے مكا فسق لَفَ لَمُولَ لَمُ تمين علي علم موج في كاكريس تها كان ما عقرك سلوك كرمنوالامود مين تمهيس اس بغاوت كا ضرور مزاحيها و ل كار

عيرفرعون في عادوكرون كودمهى دى لا فَطِعَنَ أَيْدِ سِكُم وَلَدُجُلُكُ مِنْ خِلَافِ مِي صَرُور كاط دول كا تهاك المحاور یاؤں اللے ۔ سیال بر لام کاکیری وس تقید دونوں کاکید سے سے آئے ہیں اور مطلب سے کہ میں بہ کاروائی صرور با نصرور کے موں کا سلتے المحقراؤل كاشن كامطلب يه ب كرايك طرف كا المحقركاط ديامة اور دوسری طرف کا یا وُل سورة مارُه میں ڈاکو کی بی سنرا بیان کی گئی ہے كرانين قتل كردبا جائے ياسولى بيعظم ويا عائے اَو تُقَطَّعَ اَيْدِيهِم وَارْجُلُفُ وَ مِنْ خِدْ وَإِ مِان مِحْ فِي الرَّالِ اللهِ مَالْ اللهِ مَا اللهِ مَا مُلِ مُلِ فَل أَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اله

بھر ری قطع ہے والی منزا قورات میں جی جوجہ دہے۔ قرآن کی طرح رہم کی منزا
جور کی قطع ہے والی منزا قورات میں جی جوجہ دہے۔ قرآن کی طرح رہم کی منزا
جھی شریعیت موسوی میں روائتی جیائی فرعون نے جا دوگروں کو دیمی دی
کرمیں تم سرکے اللے فہ تھ اور باؤں کا طی دوں کا ڈھ کڑی گئے۔
اکٹی مسکے خواروں کا بیمشر ہوتا ہے می رثین اور فقہائے کوام فرماتے
ہیں کہ عبرت کے بیاس قنم کی منزا کوسٹنہ کونا ہماری شریعیت میں
جھوڑ دیا جائے ہی مجرم کو جو لے میں سولی میرجی کی کاری شریعیت میں
جھوڑ دیا جائے ہی کہ وہ جہاں جائے گئر کی کو کھی میرک کے اس کے گئیں ٹیکا
حجوز دیا جائے ہاکہ وہ جہاں جائے گئر کی کو کھی میرک کو اس طرح میزادی
جاتی ہے اسی طرح قصاص میں قتل کو نے کی منزا بھی مسرعام دی جاتی ہے
جاتی ہے۔ اسی طرح قصاص میں قتل کو نے کی منزا بھی مسرعام دی جاتی ہے
جاتی ہے۔ اسی طرح قصاص میں قتل کو نے کی منزا بھی مسرعام دی جاتی ہے
جاتی ہے۔ اسی طرح قصاص میں قتل کو نے کی منزا بھی مسرعام دی جاتی ہے۔

ساحدون ق رسخ الايياني

فرغون کی اس دہمئی کا جا دوگروں مرکھجرا تڈرنرہوا اکیونکر وہ تواہان کی دولت سے الا ال ہو چکے ہتھے ، وہ اس قسم کی منزاؤں سے بے نیازتھے انہیں علم تھا کہ اگروہ قبل کرنے ہے کئے تربیر جال لینے رہب سے ساتھ موں

كريب كي جس بروه ايمان لا يك تع . كن لك قَالُوْلَ إِنَّا إِلَّ دَبِّنَا أَ مَنْقَرِلِيقِ نَ بِينَاكُ بِمِم تَدِ لِبِنْ رَبِي طُوف لوط كرمان والى بن اگرتو بہی سزا ہے گا تو وہ رسب نیرے جیسے ظالموں کوجی سزا میں بغیر ننب جھوو ہے گا مم اس قادر مطلق کے اس جا سے ہی جس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز با ہرنیں ۔جب وہ بکٹے نے پہائیکا تو بھرنیرا حشرهی سبت برابو كارامنول نے مزيد كما وكاتنوت منا إلا أن اكا باللت رسِّنَا كُمَّا حَاءَ مُنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِين كما يحيب يات بوسوك اس کے کہ ہم اپنے رہ کی نشا نیوں لیرامیان نے استے ہیں جب وہ ہمارے! س المکین - ہم مجزات کو دیجھے کران کی حقیقت کرسیاں ہیں دنا ہم امان لائے ہیں ہجزاس سے ہمار کیا قصور ہے ؟ ہماری مسى عس علادت سے نہ دسی انکسی کا ال تھینا ہے اور نکسی کو ہے آبروکیا ہے ؟ آخر ہیں سوم کی سزادی جائے ؟ اس فیم کے انفاظ بعض دوسری قوموں کے تعلق تھی قرآن یا ک مي آئے ہى رسنلا حب اصحاب الاخرود كوآگ مي والا كما تدا نول نے بِي بِي كِمَا قُمَا نُقَدِّقُ أَمِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرَنْ الْحَدِيدُ اس كے سوان كاكيا قصور مخفاكہ وہ السرعزيز وحميد برایان لائے محقے حضورعلیاللام کے اولین رفقار جوعام طور برغرسیا اور مخرورلوگ تھے، وہ مجی فنکلات بردانشت کرتے تھے اور کیے تھے مرہارا اس کے سواک جم ہے کہ ہم اللہ ہم ایک ایک لائے ہیں تو ہا دارب المان تركمال ليصحى جيزب جعة تم عمم مهجير كرمنرانية مو ببرطال المري عبى كامل الايمان موجع تقع وكداولياء السلكا درجه ب ،السرك بندك مرآزمائش كوبرواشت كرنے كے ليے بمہ وقت تيار كستے ہيں اور ميى عزم ان جا دوكرول كابھى نظا، جوموسىٰ اور مارون عليها السلام كے يب

ميصرق ولسالمان لا سي تع

حب عادوگردل کولفتن بوگیا کرفریون انہیں سزا دیے بعت نیں تھوڑے کا تواہر ل نے ایال ہے اکستفامت اور مصاف ہے صركم في كالشرف الترث الى تعني المقطول في الترث الى تعني الترث الله تعالى تعني الترث الله تعالى تعني الترث الله تعالى تعني الترث المعنى الترث الت أَفْرَعَ عَلَيْتَ مَا صَنْرًا لِي مَا يُسَامِدُ وَوَكُار ! وَال مِن مِم يَهِ

بر صبر ملات المراجيمية كاليك ايم اصول مي منوحيد، اعان ، شكر تعظیم شعائر الله، نماز ، روزه ، جج ، ذکرة ، جهاد اورصبر تهایب اعلی درج

كے اطول بن سورة بعثرہ بن آتا ہے ليے المان والو ! اِسْتَعَيْدُ فَيَا

بالصَّابُر والصَّالَةِ وَحِيكِ مِي صِيدِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل استعانت طلب كرور تعيض احا دمين ميں آتاہے كدامان كے روحظة

ای انعاف تعرصرس سے اور دور انعاف شکرس حصرت علی ف

کے فول میں جمال ایمان سے سنون شمار سے محکے میں والج تصر کو تھی ایک

سنون كاكيام - ايك روايت بي اسطرح أناب الصيد

من الدنيمان به فلة الرأس من الجسد معركاتعلق اليان كي ساعقداس طرح لازي ب حب طرح مركاتعلق وهوسي مرحم

کے بغیر ہے جان ہوجا تاہے اور ایا نصبر کے بغیر ماقی نمیس رہا ۔

صورعلیالسلام کا ارش ومیارک ہے سال الله العیافیة بعنی الشرنعالی سے عافیت کا سوال کیا محدد، سلامی جا برواور آزمانش کی

غوامش مجى زكرو - اورجب تم كسى معيب سن من دال فيه ما و توصيحره الكرميدان حبك ميس وتمن كے ساتھ آمنا سامنا بهوعائے ترحان لو ان

الجنة تحت ظلال السيون حنت تلؤرول كے سابے

بس ہے۔اس وفن تابت قرم رہوا ورصیرے کام لو مقصدت مراللرتعالى سيهشرعافيت ملح طالب ربواور حب معبيت

آبی مائے تو بھے صبر وا دامن م بحقہ سے نہ جھوٹر د ۔ خیائے طالوت کے ساتھیو نے حالوت کے مقابلے میں ہی وعالی می دیکا اُفٹرغ مکیٹ کا صابل قَ تَكِيَّتُ أَفْ كَامَنَا رُّالبقى) ليمولاكميم إلىم رَصِيرُوال مي اور ہا سے قدموں کومضبوط کر سے ۔ جبک احد کے موقع مریحی مسلا لوں نے میں دعاکی تقی کر اسے السر ہما سے گناہ اور زبادتیا صعاف کر دے اہمارے قدم مضبوط کردے اور کا فروں کے فلاف ہاری مدوفرہ مطلب بہت كركال مونين جزع فزع كرف كربجائ مسيبت سي وقت مهينة صبرآوراستقامست الہی کی دُعاکی-اسمقام بدایان لانے واپے ماحرو نے بھی کینے برور دکا رسسے صبر ہی کی دعا کی -اس بات میم منسرین کا اختلاف سے کرحس سزاکی دم کی فرون نے دی تھی، وہ فی الواقع دی تھی ہتی یانہیں بعض فراتے ہل کہ برمحض دېمى تىقى، اسى يىمىل درآ مەنىيى بۇاتھا كىكە جا دوگرول كوزىدە جىور داگىيى لعص فرماتے ہیں کہ فرعون نے عامر جا ہے کے جادو گرفس کو تور کا محمد دیا تھامگر سرکھہ دہ جا دوگروں کوسنرائے موت دیری تھی نامہم فرعون کے مزاج ی س قسم کی حصل نظراتی ہے اس سے نویسی علوم موتا ہے کہ اس نے سزا صرور دی ہوگی ۔ جا دو کروں کو بھی سنرا کا بقین ہو حکا تھا آی ليے النول نے صبوات قام نے کے لیے دعا کی تھی۔ صبركى تعض دورسرى فسي عي بن منالا صبره بيبت بيهي مهونا اوراطاعت يريمي نينس كوخوامشات سه روكني يرهي عبري عنرورت بیش آتی ہے۔ امام غزالی فرما تے ہی کر صبر کا مفہوم طرا وسیع ہے صبر کے بغیراطاعت تھی نہیں ہوگئی جب کے النان صبرسے کام نے ن وعنو ہوسکتا ہے اور نیوس ، شازا را ہوسکتی ہے اور نہ روزے کے فرلفید ، بہارے دین میں سے -

اسلام موت

موت ایک عنداختیاری چیزید اور بداشی وقت آئیگی جرافت کو منظالے
کومنظور ہوگا ۔ ناہم اسلام کی حالت میں موت طلب کدنے کامطلب یہ
ہے کہ انسان کو مروقت نیکی اور اطاعت کے کامول میں سکے رمہاجائے یا

اگر اس کی موت اسی حالت ہیں آئے ۔ اس کے برخلات اگر کوئی تخف کقر
مشرک ، برعات اور معصیرت کے کامول میں صروف رمہا ہے توظا ہر ہے
کرائس کی موت بھی اسی حالت ہی آئیگی ۔ اسی بلے النظر کے نیک بندے
ہیں تھی میں دیما کر ہاری موت بھی اسی حالت میں ابنی اطاعت پر قائم ہے کی
توفیق عطا فرائ کہ ہاری موت بھی اسی حالت میں آئے کہم میں ان بنی تیری
اطاعت کر نے والے ہوں ۔

به جاد وگرول کی دعاتقی جنول نے ایمان کوقبول کرلیا تھا اس سے ایمان کوقبول کرلیا تھا اس سے سیلے وہ کفری حالت میں تھے دائیں میں میں علیراسلام کے محجزات میں کھے تواہیں یقین ہوگیا کہ یہ جادو نہیں ملکہ اس سے تیسجھے النٹر تعالی کا کم تھے ہوتا و کوئی کر یہ جا دو نہیں ملکہ اس سے تیسجھے النٹر تعالی کا کم تھے ہوتا و کوئی کر اولیا والنا کی صعف میں شامل ہوگئے ۔ دوسری سے دہندا وہ کا مل آئیات لاکھ اولیا والنا کی صعف میں شامل ہوگئے ۔ دوسری

Y .

آیات بیں بیجی تشریح ہے کہ جب فرعون نے سزائینے کی دیمی دی تو ساحمد ل نے اس سے کہا تھا کہ تو ہیں ہماری دنیا دی زندگی ختم کوسنے کی دیمکی دیتا ہے مگر تیر سے اختیار میں اس کے سواسے بھی کیا ؟ تو میشک

دمی دبی سے مریز سے معیاری اس سے واجع بی میں جو ہوہ ہاری ہیں ہوت سے ہو ہوں کہ دہ ہماری ہیں ہوت سے ہمار کر دے منگر ہیں اپنے دہ ہے اُئید ہے کہ وہ ہماری علطیوں کومعاف کر سے انہا قرب نصیب معلی درجبرعطا کر سکا اور اپنا قرب نصیب کر دیکا ۔ ظاہر ہے کہ جیب کسی ان ان کا ایمان محل ہوجا آہے تذریجرائی سے اس کی توقع ہموتی ہے۔
اسی بات کی توقع ہموتی ہے۔

الاعراف > آیت ۱۲۹ تا ۱۲۹

قال السلا ۹ درسی وجار ۲۲

وَقَالَ الْمَلَامِنُ قَوْمِ فِرْعُونَ آتَذُرُمُوسَلَى وَقُومَ لَهُ لِيفُسِدُوا رِفِي الْارْضِ وَيذُرِكُ وَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ ابناء هم و نستخي نساء هم وإنّا فوقهم فِهِ رُونَ ﴿ قَالَ مُوسِلَى لِقَوْمِ لِمِ اسْتِعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْرِبُرُوا عَ إِنَّ الْارضَ لِللَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَسْتَ آفِرِمِنْ عِبَادِه \* وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِبَانَ ۞ قَالُوْ ٱوْذِينَا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِن لَعِهِ مَا جِئْتَنَا مُ قَالَ عَلَى رَبُّكُمْ ان يُهْلِكُ عَدُوكُمُ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي الْارْضِ فَيُنْظُ رَ کیفت تعملون (۲۳) مرداروں نے فرعون کی قوم سے ،کیا ترجی مدا۔ اور کی برداروں نے فرعون کی قوم سے ،کیا ترجی مدا۔ اور کی برداروں نے فرعون کی قوم کو تاکروہ فیا تر چوڑ ہے موی رعیہ السلام) اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فاد کریں زین یں اور وہ مچوڑ دیں تھے اور تیرے مقرر کردہ معودوں کو . تو کہا (فرعون نے) ہم صرور قتل کریں کے

اپنی قوم کے کوگوں سے مد مانگو النٹر تعالیٰ سے ادر صبر کو ۔ بیک زمین النٹر تعالیٰ کی ہے ، وہ وارث بنا ہے اس کو ۔ بیک زمین النٹر تعالیٰ کی ہے ، وہ وارث بنا ہے اس کا جے چاہے اپنے بندوں میں سے ادر الجھا النجام ہے

ان کے بیٹوں کو اور زنرہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو اور

بیک ہم اُن پر فالب ہیں (۱۲) کہا موئی (علیماللام) نے

متقیوں کے لیے (۱۲) کہا انہوں (موسی علیہاللام کی قرم) نے بیس بہلے بی ،اور بیس نکالیفت دی گئی ہیں تیرے آنے سے پہلے بی ،اور اس کے بعد بھی جب تر جانبے پاس آیا ہے ۔ کہا (مولی علیہ اس کے اس کے بعد بھی جب تر جانبے پاس آیا ہے ۔ کہا (مولی علیہ اس نے امیدہ کہ تمہال پروردگار ہلک کرسے کا تمہائے وشمن کو اور علیف بنائے گا تمہیں زمین میں ۔ پھر وہ ویکھے گا کہ تم کیے علیم کرستے ہو (۱۹)

ربطرأيات

حضرت موسی علیم السلام کے مقابلے میں جب جادوگروں نے اپناکھال دکھایا تو السّرتعالی نے اُسے باطل کر دیا اور فرعونی ذلیل ہوسگئے اُدھر جادوگر موسی علیا للام اور آپ کے دب بیرایمان لائے اور السّرکے سامنے سجدہ دیز ہوگئے۔ وہ مجز سے کی حقیقت کو سمجر کر مشرک کی زندگی سے آئٹ ہو جو تھے ۔ انہیں دیجھ کہ دوسے رلوگ بھی ایمان لا نے پر تیا مد ہوگئے تو فرعون اور اس کے حواریوں کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ معاطر تو ہماری خوانش کے النّط ہوگیا ۔ انہ آج کی آیات میں فرعون اور اس کے مصاحبوں کی اگلی کاروائی کا بیان ہے نیز موسی علیم السلام کا اپنی قوم کو تسلی فینے کا فیکر ہے ۔

منيان فرعون ماستوره

محصور دیا گیا اِن کی تبیلنغ میریایندی عایر مزگی یا اندیس منزانهٔ دی گئی تومیرلوگ مك ميں فنادكا اعث بنس كے، لهذا إن كاكوئي بندولست ہونا جاہئے فرعون کے واراوں نے دوسری است یکی وَیَذَیَ لَا وَالِهَ تَا حَ یہ درگ تنہیں بھی موقوت کروس کے بعنی تہاری سطنت کا خاتمہ کردس کے اور تنها سے مقرد کردہ معبود ول کوعی تھے وردیں کے بعنی لوگوں کوان کی مستش سے دوک دس گے۔ اس طرح گرما فرعون کے سرمرا در دہ لوگو نے اس کے سلسنے تین یا ہیں کر کے اسے حصرت موسی علیداللام اور قوم بنی اسرائیل کے خلاف اعجارا یہلی ایت سی کر تو نے موسی علیا سلام افرایج قوم کوبلا بازمیسی آزاد محیور رکھا ہے ، دوسم ی بت بہے کریر لوگ مک مین فلتنه وفناد کا بازار گرم کرس سے اور نمیسری بات پیکرند توب لوگ تیرا علم انیں گے اور نہ تر ہے مقرر کردہ عبودوں کی لوط باط کریں گے. مرسی علیه اسلام کی وسیے فرخونوں کو دسی آور دنیاوی دوسیم کا فنا در نظرار فعظا-ال كا دسي يا ذبهي فنا وسي تفاكر موسى علياللام كے غليم كى صور مي ان كي تمام مستركانه رسومات فقم موجائي كي اور فرعون سميت تمام تعبودان باطله کی بیرسشش نہیں مرسکتی ۔ ان کے نزدیک دنیا وی فیا ر تفاكران كى محومت مى تصن مائيكى اورسلطنت كے بل او تنے برومن مانى مے ہیں، لوگوں بیظام وستم قصامے ہیں اور انہیں غلام نبار کھا رے محصوما تا رہے گا۔ فرعونیوں کی زہنیت اس مدیم ف د کوختم کدنے والی جبزوں کوخود ف دستے بیر کر سرے تھے اللہ کاسجام ترفدا كابیغام سنیا ترب ، اس كی وصرایت كی دعوت دیاسي اس كی عاد طریقہ سکھاتا میکرالٹرتعالی کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے۔ دنیا می عدل وال قام کرنے کی تعلیم دیتا ہے ، بنی سے طرح کے دنیا می کوئی مسلح نہیں موتا خدا کامنجر اوری امست میں مرکعاظے سے اعلی وارفع النان ہوتا ہے مگریہ

فیاد کی تغربیٹ لوگ بنی بیرف دربه پاکرنے کا الزام انگارہے ہیں - لنزا فریحان کے سربہ اً ور دہ لوگوں نے فریحان سسے سفارشنس کی کرم درکا علیدالسلام اور آ ہے گئے شنے والوں کے خلافت فراً کاروائی ہوئی جا ہیئے ۔

فنا د فی الارض کے ضمن میں منافقوں کا کھی ہی حال ہے یہ لوگ بھی ٹری بىرى سازىتىن كىرىتى بىلوگول كو آئىس مى نظائے بى - اسلام اور المالىل كومغلوب كرف كي كوكشش كرني بي مكرحب النسي كهاجاتا" لأ يعد مروا في الأرفي الين كروتول ك ذريع زين بي فنادبرا نه كروركفر، منزك، نفاق، اورش بعيست كي من لفست فناد في الارص ب اس مع بازام أو قد قتل احق ، برعات ، ظلم وزبادتي سب فادفي الارض . ہے اس سے بازا عباؤر قال ناحق، بدعات ، ظلم وزیارتی سرب ف دہے اس سے دُک جاوُتروہ کتے ہیں اِستَ ما مَحْنَ مُصَلِحُون مُصَلِحُون مُم نو اصلاح کرنے ملے ہیں ، ہم فادی تونیس ہیں ۔ فریونیوں کی ذہنرین بھی السي مي عقى ، النول نے خوذظلم وستم كا إزار كرم كرركها تها ، فتق وفجور من ببتلا تھے كفروشرك اوربهات كم مرتكب تصمكر النه آب كومصلح كية سف اور السرك بركنديده بنى ميمندكا الزام سكات تھے۔ بندركان دين اس قىم كالتى ذمنيت سے بناہ المبيكة بن الله كاك دعاكے الفاظ يہن الله عر انقلى من ذل المعصية الى عنة الطلعة ـ ك التراجيع صيت كى ذكت سے بي كراطاعت كى عزن مى مكاف كيونكراطاعت مي عزت ہے اور محصیت میں ذلت ہے معاصی کے تمام کام فاد فی الارض مي داغل مي - اور جو كام حكم اللي كے مطابق اسني مر ديا جائيگا وه زمن م اصلاح کے مترادف ہو گا۔ الگرکے بنی توسی تعلیم دیتے ہی کر شرایون كے خلاف كوئى كام بذكرو، ورنه تباه موجا وسكے مكر فرلحونی حضرت مرسی علیال اور آب کے منے والوں کے متعلق کرسے بی کریے زمین میں فا در رہے

ليدان كابدولبت موناجا بيئے -

اس أيت كرميرس الهيتك كالفظ توج طلب سي فرعون ألد خدلینے آک کومجود کملاتا تھا آنا رہے گئٹ الاعلی من تہاراسے

برارب ہوں می اس کے واری کہ سے بی کرانے فرعون! بیتر ہے

معبودوں کو چھوڑ دس کے موال بدامونا ہے کہ کما فریون نے اپنے علاوہ

كونى دوس معرود عى نارك عقى واستمن من من من من ورائي بى -

بعن کتے ہی کہ دوسے رادگوں کی طرح فرعون کے عجی عبود تھے جن کی وه ميستش كرتاعقا لعبض دوك رهنسرن فراسته بس كرفر عون ابن آيكو

توسب سے اعلی مجود کتنا تھا جگہ خود کوسور جے دلیہ استور کمدر کھا تھا اور

اسی ذاتی اوجامعی کرا تا تفاراس کے علاوہ اس نے لینے محسمے ناکرادکو كودساكر الحصے تھے كہ جهال كى بوائن كے در بعے بيرى ليماكر لياكرو-

السيرى خورساخة معبور ول مح متعلق دربارلوں نے كها كركے فرعون! اكم

ان لوگوں کا استرن رو کا کی توبہ بیجھے عی جیور دیں کے اور تیرے تھے۔

مجردوں سے می کنارہ کش مردعا بیں گے۔

ابنے دربارلیں کے دلائل سننے کے بعد فرعون نے بنی اسائیل مے يه بنزامجوني كا عَالَ سَنْفَ بِنَّا فَأَلَ سَنْفَ بِنَّا أَبْ اَبْ الْمُ هُمُ الْنَ

کے بیٹوں کوقتل کریں گے وَنَسْتُ بِی فِیسَاءُ ہُ فَاور اَن کی عور تو

كوزنده ركھيں گے ۔ يرمزابن اسائيل اس سے بيلے بھی بردست كس

ملے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کرجب فرعون کوکسی نے وہم آپ بتلا كردياكه بى امرائل من ايك السابحة بديا بون والاست حريرا مردكم

تیری سلطند سے زوال کا باعث ہوگا . حاکمنے فرعون نے حکم مے داکم

اسائیلی عورتوں کے مل جو مجے بیدا ہو اسے ملاک کر دیا جائے۔ اسی ت مح متعلق الكي أميت مي أراع ب كرين المرائل كي لوكول في المائل

معدان فرعول

مزاكي

3

سے کہا کہ آب کی آ مرافین لعبنت سے بیلے مجمی ہم مصائب میں متبلا ہے ہاسے نظرکوں کوفتل کر دیا جاتا تھا اور جاری نظر کیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ سورة بقره من اس كيفنيت كواس طرح بيان كياكيا بي وفي ذلكم مَلاَيْ وَمِنْ فَي مِنْ اللَّهِ مُعْلِيدُ مِنْ أَسْ مِن مُهَالِك رب كَافِر سے بہت بڑی از انش بھی ۔ اسب جہموسی علبالسلام نے جا دوگروں کے ساعقمقا بلمكيا اوروه خلوب موكدايان \_ ا حيات الين حارايان مصلين يرفرعون نياسائيل معيد يعيروسى مزاسخيرنركى كدان مے بچوں کوفتل کردیا جائے اور ان کی مجیوں کو زنرہ تھیور دیا ۔ سرحال فری ا کے ان دوانتائی فیصلوں کے درمیانی عرصہ میں اس سزامیں نرمی کوئی كئى مفى اسى ع صدى موسى على السلام نے فرعون كے تھريس بيورسنس ا في مجان موسئة توقيطي ك قتل كا حارثه بين أكي عجراب وكان سے مين بيط كي ديس سال كاع صهرو بل كزارا ، بهروايسي بدراست من بوت عطابوني اورساعة محم مرواكرائب والس مصرحا والدفرعون كوليفرب کابیغام بینجاد و مجرحب آبیے فرعون کوئن کی دعمت دی اعصا اور يربيضا المسيم معزان بيش كئ ، عيرها دو گرول سيمقابله بوا اور وه مغلوب ہوسئے تو فرعون نے مجرنی اسائیل کے لیے سی سزا مجرین کی۔ تفییری روایات میں آناہے کہ فرعون نے نوے ہر آرسے ذیا دہ بے ان کے والدین کی انتھوں کے سامنے قال کروائے۔ بہرمال فرعول نے كاكرهم انيس يرمزادي كے وَإِنَّا قُوفَ فِي قَالَ كُوكُ مِم ان پرغالب ہیں۔ ہاری حکومت سے، ہم صاحب اقتدار ہیں۔ تمام مال ہائے یاس ہیں لنداہم انہیں مجوزہ تمزا ضرور دیں گے۔ بنى امرائل كوسخت ميدينانى مي مبتلاد بجوكر عنال مُوسى لقوم ب موی علیاللام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اِسْتِعَیْنَ اِباللّہ لے

استعانت بالساصبر

لوكو! الشرقع الى سے استعارت طلب كرو . وہى الك وفالق سے ـ تمهاری شکلات کووی حل کرسکتاہے۔ ان ظالموں سے وہی نبوط سکتاہے۔ بہانان کے بس کاروگ نئیں ہے لندا النظری سے مرو طلب کرو-آب نے دوسری است قوم سے بہ فرائی وَاصْرِ بَیْ وَا اورصبركا وامن تفاست رمحصو-ال كراى أزانظول كوصبرك ساعقرى عبور كيا عاسكتاب - دونول إتين فرما بين " وَاللَّهُ الْمُسْتَعَا فَيْ فَعَاكِي وَات سے مروطلب کی جاسختی ہے۔ خلاکے سوا مافنق الاسباب مردکرنے والی كوفى ذات نبير ب لهذا ہروقت ايناتعكن خالنالي كے ساتھے قامم ركمنايابي يسورة مزل من رش دب لآراله مالا هو فا يخذه وكيف لا "فلا محسواكوني عاجن روا اور شكل كن نبير، لهذا اشي كو كارساز سمجهو - ومى بخطى بنانے والاسے نمازس بمیشرسی اقرار كرتے ہيں . "إِيَّاكَ نَعْتُ عِبُّ وَإِيَّاكَ مَنْتَعِيثٌ لَهِ مُولا كُرِيم ! بَمِ مرف تری بی عیادت کرے ہی اور تجمع ہی سے مروج بنے ہیں اور تجمع ہی سے مروج بنے ہیں اور تحمی کے ونیاوی، ظاہری اور باطنی تام معاملات یں صرفت النفوی مرد گارہے۔ فرايال الدرض للل بشك زبن كاماتك توالترجيبه سنفرعون كاب اورنكسي اور طفيلم كا- بادتنامي الملركي مع يوريقها مَنْ يَنْسَاعُ مِنْ عِبَادِهِ وه جع عَاجِهِ مِنْ عَبَادِهِ عَبَادِهِ وه جع عَاجِهِ بَدُول مِن سے اس کا وارث بنا تاہے۔ اب اس مک کے فرعونی وارث ہیں مگراس کا میمطلب نہیں کہ وہ اللہ کے مجبوب ہیں اس کے انہیں ارت بنایا گیاہے، میکدیہ توانی تعالی کی صلحت محت ایباہے ۔وہ اقترار صے كريمي أزما تاب مكريا در تصو! قَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِبَانَ الخَامِحِيرِهِ الْمُ متفيوں مين أن لوكوں كا ہوكا جركفر اور سرك سے بيج كرتفوى كى رہ افترا كري كے ميں شهجوكراج فرعونوں كے پاس اقترارہے تو اخرسن تعبى

کی ہے کی

ابنی کے حصے میں آئیگی مکبر آخرت کا وعرہ تراکیٹر نے لینے مقربین کیلئے كرركها ب ربرمال موسى عليال المم في قوم كوتسى دى اليي مي تسلى كا تذكر الكيمود يونس مي مجي را المي - كم صيب الله وقت السرت الله تعالى سعرد طلب كرواورصبركا دامن ماعقه سے محصور و-بنی امارشل کے لوگوں نے کیف مصامئے کا ذکر کرتے ہوئے موسى على السلام سيكما قَالُولَ أَوْ ذِيْنَا مِنْ قَصْلِ أَنْ تَا يَتِنَا میں مکلیفیں دی کئی تفید قبل اس کے کہ آ یہ جا سے یاس آئے تھے بعنی آب کی نبوت سے پہلے بھی ہم مصا بنے کا شکار سے - آب کی بالٹش کو سکنے کے لیے اُس وقت بھی ہماسے محیوں کو فل کیا گیا۔ وَمِنْ الْجَلْدِ مَاجِئْتَ اوراس كے بعد عبى كراب بوت اور معجزات ہے کر آئے ہیں۔ ہاسے ساتھ ذلت اکسٹوک ہوراج ہاری صیبتی اب پہلے سے بھی بڑھ کئی ہی موسیٰ علیہ اسلام نے قوم كوتسلى نين بوس نے فرما فال عسلى رَسْ كُفُر اَنْ نَافِياكَ عَدُقَامُ قریب ہے اور الم ید ہے کہ خدا تعالی متهاسے دیشن کو ہلاک کرمے گا وَ يَبْتُ يَغْلِفَ كُوْ فِي الْأَرْضِ اور زبين برتمهين غلاون عطا كريط الكي آيتوں ميں آئيگاكم السرتعالى نے بني اسرائيل سے شام وفلسطين كي خلافت كا وعده فزمايا ببرحال موسى عليدالسلام في قوم كريفين دلا يكوه وقت قریب ہے جب فرعونی قناہ موجا میں گے اور زمین کی غلافت الشرتفالي تنها كي سرد كرد نكا-فراي فَينَظُ كُيفَ تَعْسَمُ فُونَ عِيرِ السِّرْتِعَالَى ويحفِّكُ كم خلافت طنے کے بعد تم کس قرم کے کام المجام شیتے ہو، بعنی حس طرح آج فرعون کی آز مائش موری کل کوتمهاری آزمائش تھی ہوگی بھر بتر بیلے گا کر تم بھی فرعونیوں کے نقش قدم رہے چلتے ہو، یا الد کرے بندوں

مے طریقے پر مکسمیں عدل وانصاف قائم کرتے ہو خدا تھا سے مے علم می توسب کچھ ہے کہ تم اس ذمر داری کوکس طرح نبھاؤ کے مگروہ افتداری ذمہ داری نمیں سونلب کرتمہاری می انمائن کرے گا السركي أز ائش مردورمي أتى رسى الله المعيى جوادك صاحب اقترار بن ان میں اکثرومبیتر فرعون کے نفش فرم میں می کے الاند اکام ہوں کے موسی علیہ اسلام نے قرم کر تعلق بالسی قام کرنے کی تعقین کی موسے کی تعقین کی موسے کی تعقین کی موسے کھے اس نے صبری اکریکی اور دست به فتح کی خوشخری تھی سانی ۔

الاعدافت > آیت ۱۳۰، ۱۳۳

قال السملا و درس مي وينج ٢٥

وَلَقَدُ آحَدُنَا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّرِيْنَ وَ نَفْصِ مِنْ السِّلِيَّةِ الْحَاءُ تَهُ هُ السِّلِيَّةُ اللَّهِ الْمَالِيَّةُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَنْ تَصِبُهُ مُ سِلِكَةً اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللْ

ترجہ ملہ :- اور انب تہ شخیق ہم نے پچڑا آل ف رونسیت کو قطوں کے ساتھ اور پھوں کی کمی کے ساتھ اکم وہ نسیت پکڑیں (۱۱) پس جب آتی تقی ائن کے پاس مجلائی تو کئے تھے یہ ہانے لائق ہے اور اگر پنجتی تھی ائن کو بُلائی تو شکون یہ ہانے کے ساتھ اس کو بُلائی تو شکون یہ ہانے کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو این کے ساتھ اس کو این کے ساتھ اس کو این کا شکون اللہ نے پاس ہے ، لیکن اکثر ان کو بیس ہے ، لیکن اکثر ان میں سے اپنے (۱۱) اور کہتے تھے جب میں جو نہیں جانے (۱۱) اور کہتے تھے جب میں سے اپنے ہیں جو نہیں جانے (۱۱) اور کہتے تھے جب میں کوئی نشانی تا کہ تم سحر کرو

ہم پر،اس کے ساتھ، پس نہیں ہم سجھ پر ایمان لانے والے (۳۲) عجم ہم نے بھیجا اُن پر طوفان اور طیری دل اور محفن اور منیڈک اور خون مرا عبا نشانیاں ۔ پس مجر کیا ران لوگوں نے اور تھے وہ مجرم (۱۳۳۳)

كذشة درسس بيربيان بوچا ہے كه فرعون اور اس كے سرداروں في مونى للام رطآيات سے مقابلہ کے بلے جادوگروں کو اکٹھا کیا انوروہ حاصر آگئے اور موسی علیالسلام ہے امان کے آئے۔ اس کے بعد فرعون کے مصاحبول نے اجارا کر اگرموٹی (علیالسلام) اور اُئن کے بسرو کاروں کو یونہی چھوڑ دیا گیا اور اُن پہ پابندیاں عاید نہ کیں تو یہ زمین میں فساد کھیلا بیس سکے اور تجھے اور تیر ہے معبودول کومو قومت کردیں گئے۔ فرعون نے کہا کر مہم انہیں وہی سنرا دیں گئے جو پہلے دیا کرتے تھے بینی ان کے بیٹوں کوقتل کریں گے اور اِن کی عورتوں کو زندہ رکھ کمہ انہیں لونٹریاں بنائیں گے اور اُک سے خدمت لیں گے ۔ جنانچہ جب بنی اسراینل برمصائب کا دور نشرع ہوا توموسی علباللام نے اپنی مظلوم قوم کوفیوت كى كرالله تعالى سے مرد مانگوا ور تكاليف برصبركرو - يه زمين الله تعالى كى ہے ، وہ بھے چاہتا ہے۔ اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس سنے اس دور میں اُزمائن کے طور برفروں كو زمين كا وارث بناركها ہے مگرنيك انجام بالاخرمتقبول كا ہوكا بني اسائيل في

مولی علیاللام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب کا شکار کہت اور آپ کے سنے کے بعد بھی ہما سے آلام میں تھی سے بجائے اضافہ ہی ہوا ہے اس برموسی علیالسلام نے اُن کوتسلی وی کرائمیدے کرتمہال برور دگار تمہا سے وشمن کوعقریب

ہلاک کردیگا اور زمین کی نیابت تمہیں بخش میے گا اس کے بعد تمہا سے اعمال میں غلاتعالے کی نگاہ میں ہوں گے اور تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔

گذشتہ دروس میں المرتعالی کا یہ فران بیان ہو جہا ہے کہ آزمائش کے بیا ہم سن قوم مړ<u>ې پيلى سختى</u> څا<u>لت</u>ے ہي اور پيراسورگى بيان كەكىرجب وە بايكل غافل موجاتى

بن توبهاری گرفت آجاتی ہے۔ آل فرعون کو بھی السّرتعالی نے خلف طریقوں سے ذیا یہ حب جہنیں اقتدار دیا توائ کا ظلم و سم انہا کو پہنچ کیا۔ اب اُن کے مصالب کے دور کی ابتداء ہوگئی۔ السّرتعالی نے انہیں طرح طرح کی منزاوُں میں مبتلاکیا جب سے قصو دیہ تھا کہ کسی طرح یہ لوگ سمجھ طرح طرح کی منزاوُں میں مبتلاکیا جب سے قصو دیہ تھا کہ کسی طرح اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ اللّ

ارشاد موتاب وَلَقَدُ أَخَذُنَا الله فِنْعُونَ بِالسِّنِينَ البته تحقیق مم نے کہا آل فرعون کو تعطوں کے ساتھ۔ ال فرعون سے مردخودفرعون اوراس مے واری ہی اور نین جعے ہے سن کی حی مے معنی سال ہونا ہے ، فحط اس ورما اس انہ کو کہتے ہیں جب بارش بانگل نبیں ہوتی یا ہوتی تولوگ اس سے ستفیرنہیں ہوسکتے اور بھیراس کے میتجے می فضل اور علی وغیرہ پیانیں ہوتے اور اشیائے خوراک کی فلت واقع ہوجاتی ۔ جون کرالے سالوں کو تاریخ می خصوصاً بادر کھا جاتا ہے ،اس سے بیال برسنین سے عام سال نہیں عکر قبط کے سال مراد سے گئے ہیں۔ توفرایا بم نے فرعونوں کو قطمی میٹلاکیا و نقصی مین الن کی اور عیاول کی قلت میں مبلاک - نشاک سالی اور قلب اٹھار در الل ایک ہی چیزے دو ، ہی رجب خشک سالی کا زمانہ آنا ہے تدظام ہے معلیمی بیانیں ہونے ۔ اور اگران دوجیزوں کھنجدہ علیٰدہ شارکیا ہے توختك سالى ياقط زيارة تكبيت ده چيز ہے حب سے انسان اورجا نورسب

فحطال

ما تربوتے ہیں اور صلوں کی قلت اس سے کم درجہ کی کلیفت ہے بعض وفع خشک سالی تونہیں ہوتی مگر درختوں ہے صل ہی نہیں آتا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے بُر رضائع ہوجا تا ہے یا بھلال کوانسی بھاری لگ جاتی ہے کہ وہ استعال کے قابل نہیں ہے تھے ۔ بہر حال السّر تعالی نے فرمایا کہ ہم نے فقالی کے حامریہ کل فرعون کو قط سالی اور قلت اٹھار میں مبتلا کیا کھا گھ تھی کے طور پر کال فرعون کو قط سالی اور قلت المار میں مبتلا کیا کھا گھ تھی کے مطاکمیں وکھا گئی وکھ فرائن کی عطاکیں وکھا تھی ہے۔ دو پہلے بیان ہوجی ہیں عصا آور یہ بھا اور یہ بھا اور یہ بھا اور یہ بھا آبی میں مرس میں آگے امہی ہیں اور ایک نشانی طسی المالی سوق یونسی بین مرکور ہے۔ دو پہلے بیان ہوجی ہیں عصا آور یہ بھا کہ بین مرکور ہے۔ یہ دو پہلے بیان ہوجی ہیں عصا آور یہ بھا کہ بین مرکور ہے۔ یہ دو پہلے بیان ہوجی ہیں عصا آور یہ بھا کہ بین مرکور ہے۔ یہ دو پہلے بیان الموجی ہیں عصا آور یہ بھا کہ بین مرکور ہے۔ یہ دو پہلے بیان مرکور ہے۔ یہ بین مرکور ہے۔ یہ دو پہلے بیان مرکور ہے۔ یہ بین مرکور ہے۔ یہ دو پہلے بیان ہو تھی ہیں دو ایک بیانی مرکور ہے۔ یہ دو پہلے بیان ہو تھی ہیں دو پہلے ہیں دو پہلے بیان ہوجی ہیں دو پہلے ہو کی دو پہلے ہیں دو پہلے ہیں

خوشحالی پیواندان

الترنے فرمایا کہ ہماری اس نشانی سے فرعوبنوں نے کورئی تصبحت منه بچرطی ملکه فَإِذَا حَبَاءُ تَهُ وَ الْحَسَنَةُ وَمِبِ الْنُ سِمِ إِسْ تُعلِائِي اً سود كى ياخوشخالي التي تحتى - انتين صحت وتنديتي على موتى ، ا ماج أورصال كى فراوانى بوتى توكية قَالْقَ لَتَ اللهُ النَّ اللهُ بِم اك لائق ہے ، ہمال حق ہے، میں یوضالی ہونی جامعے عامطور بدان فی فطرت الی می ہے السريقالي في عام لوكول كايسى حال بيان كياب، وجب ال كارب معیشت میں اضافہ معطانا ہے، رزق کی فرادانی ہوتی ہے تو وہ خراکو عمول طبت بن اور ان علم ومنرم اترانى سكت بن خوشاى كانب الله تقالى ك طرف كرف كرا في معالي وه السيد ابني سائنس اور يكن اوجي اورايني منصوبه نيرى كام الون منت تصور كرست إي اورجب فداتعا لى كيطرت أو ... تو محيراني كوتاميول ييزلكاه كرتے كى بجائے خدا كاشكوه كرنے سكتے ميں ، كوا السرك انبي افن كى محنت اورعلم ومهز كابرلهنيس ديا . التريف في كه فرعون اوراس كى قوم كالمجي سى مال تفاكرجب آسودگي آتى توكست

منگدی پیشگرن

وَإِنْ دَصِيْهُ مُ مَن يَعْدُ أوراكرانها ي كوني تكليف سختي بْلُرسي مِي مِثِلًا بُوجِاتِ يُطَلِّينُ وَمِنْ مَعَ لَا تُومِي عليه اللام ادرآب کے سائقبول کے ساتھ شکون بربلتے کہ ان کی وجرسے می بہ مخرست نازل ہورہی ہے عالانکریہ یا سک بہیورہ بات تھی۔ حضر ن مولی علیالسلام اور آب کے ساتھی توصاحب ایمان تھے ، ان کی وجہ سے سخوست کیول بیرتی ، تخوست توکفر، شرک اور نفاوت کی وجه سے یرتی ہے اور میر جیزی فرعو بنول میں یائی جاتی تھیں۔مگروہ اپنی اصلاح كرنے كى بحائے النز كے نيك بندول كۇطعون كرتے كرحي سے النول نے وعظونصیحت بشروع کی ہے اس وقت سے ہم میخوت هیما گری ہے۔ قریش سکر اور شرک عرب تھی صنور علیالسلام اور آ کے صحابہ کرم كمنعلق اسى قسم كانتكون بربيلن تق صورعليالصلاة والسلام كا فران الطيعة ، شي ك لعيى فتكون برليناشرك كي قسمون سي اي قيم الماشرك عرب لوگ يرندول كوارا الحراق سے نيك يا پرنسكون يلت تھے يا الحرسامنے سے کوئی فلافت طبع جاندرا جا؟ توصیحی شکون برید جمول کرتے البت نیک فال بینے کو تصنور علیہ اسلام نے این کیا ہے ۔ اس کامطارب یہ ہے کہ کوئی احجا لفظ یا احجا امس من کہ ان ان کی طبیعت خوش ہوجائے تہائے وہ نیک فال سمجھے۔اس سے مردشیں کرقران پاک سے با دلیان خافظے یا ہمیروعنرہ سے فال نکانے بینا جائز اور برعت ہے امل المان كواس سين كين جاسية الى طرح تخوم ، كمانت ، دست شناى ریل وعیروسب نامائزیں اور ان کی کا ٹی بھی حرام سے۔ فرايا وه لوگ ايني مريختي اورتنگرستي كوموسلي عليدالسلام اور آڪي سا تحقيدك كى نوست خال كرتے تھے مگرالسرنے فراما الاراشماط بوھ عِنْدَاللَّهِ سِنْو اِنْ كَاشْكُون توالنَّر كَ إِس جِه - در اصل بِنْكُون وَنْج كَمْ مَعْ مِنْهِ مِنْ مِنْ مَا مَا مَا النَّر تعالَى كَ مَعْ مَعْ الوراس كَى قررت آمر كَ مَعْ مِنْهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَعْ مِنْ مِنْ مَا مَا مَا مَا اللهِ مَا مَا مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا الله

ایان لئے سے انکار

فَأَرْسُكُنَا عَلَيْهِ مُ الطَّفُفَانَ تَوْمِهِ فَ النَّيْ يُرطُوفان بَسِح ديا طوفان

كالفظ عام طور بریانی كی سبتات بر بولا جا تاہے ۔ جب یارین كی كترت مو

م زئین در ازمائش

یا در با اور ندی نانے کناروں سے بر نکلیں جبکی وسے رادگ گھروں میں محصور ہومائیں انیاہ لینے کے لیے محفوظ حجموں میانا ہوے . تو بیطوفان کملاة ہے۔ تاہم میجام کی رواست مے مطابق اموات کی کٹرت کو بھی طوفان سے موروم کیا جا تاہے۔ طاعون یا مہضہ دیمنیرہ کی وابھیل جائے س سے کنبر نغادس اموات واقع بول توليس حادثه كوهي طوفان سے نغيرا عات تام معام طور مرباني كى ترت كوطوفان كها جاتا ہے عبيا كرفوح عليه السلام کے ذمانے میں آیا تھا۔ فرايا ايب تومم نے الى بيطوفان عيى اور دوسرا كَالْجَ كَاكُمْ طِي ل کی آفت مجمی ملط کردنی حب سیعلاتے میں طری دل کا حملہ ہونا ہے وتام فصلیں تباہ ہوجاتی ہیں عظری دل ساراسبزہ جبطے کرجا آہے۔اس كے حلہ سے بچا والے لیے صحمتی سطح میر تدابیرا ختیا رکوزا کیے تی ہی تھے حرف ف طلی دل کارخ ہوائس طرکی حکومت کوقبل ازوقت مطلع کی جاتا ہے تاكه وه مجى حفاظتى ترابيرافتيار كرلس - توجهال طري دل اندل بوتاسى ، وكال مجى قحط واقع موجا تاسے كيونكرير هجيو كيے تحبو كے برندسے تمام فصلول اور معیوں کو کھا جاتے ہیں ، ہماری است کے بلے ٹری بغیر ذریح سکے مردہ مجى ملال مع معتور على اللام كافروان مع كرجات بي دومردار ملال بن السُّمْكُ وَالْجِهَا وَعِلَى مَجِيلَى الرَّطَى اور دو تَمُن طلل بن الْكِهَادُ والطال بعن مجراورالي حضرت عاباسي روايت ب كرصنوراليهام كے بمراہ مم نے جھے یاسات عزوات میں طری دَل کھا یا - الت<u>دنے</u> سنوایا كراس كے علاوہ بم نے الن ہر والف سيل بھی ارسال كيا ۔ فل كے مختلف معانی بان موئے ہیں۔ معض نے اس سے جوئیں مرادلی می جو انانوں کے عبم میں بیام وجاتی ہی تعصن نے چیچر یال کہا ہے جو جانوروں كوحميط عاني من اور معض فزمات من كه اس سير مترى يا تحفن مراوب

بواناج کو کھا ماتاہے۔ بھر فرمایا قالمنسفادع آورہم نے منیدک بھیجے فالہ میں اللہ میں میں کہ فارکیا۔ فرمایا اللہ می فیصلت بیرب علی مالیہ فیصلت بیرب علی واللہ میں بوہم نے فرعون اوراسی قوم بریمیجیں تاکہ وہ تصبحت بہلے وہ میں بہر وہ تھے۔ بہر میں مرکبہ وہ تسیم میں مرکبہ وہ تھے۔ بہریں محکہ وہ نش سیمیں ماہوئے۔

ہے درہے معانب

حضرت مولانا مشيخ الاسلام محقة بن كهيرتمام نث نيال النزتعاك نے مقورے مقورے وقف سے نازل کیں سمکدوہ السے جرائم بیٹنہ اور سکجر لوگ تھے کہسی نے تعلیم ہنکیا حضرت سعید بن جبیرہ کی رواسیت میں آ آ ہے كربيك مصرت موسى عليه السلام نے فرعون سے سنى اسلونيل كى آزادى كامطالبه كياكم انهب محيور دورس ان كوسك كممصرس عبدما تا بول حبب فرعون نے بیمطالیہ مذ مانا لوالسّر تعالیٰ نے بارش کا طوفان مجھیج دیا ۔جب مسلسل بارش کی وجرسے قصلیں ورکھیل تباہ ہونے سکے ، انسانی اور حیوانی زندگی کوخطره لاحق ہوگیا تو فرعون نے موسی علیالسلام سے درخواست کی کہ اپنے رہے سے دعا کرو گر ہمیں اس طوفان کے سے اور ساته وعده مجى كيا كراكم طوفان مرسط جائبكا تومين بى اسائل كورازاد كردونكا مرسی علیالسلام نے دعا کی اور بارش تھم کئی اور النزنے بارش کی زحمت كور حمدت ميل بدل ديا اور خوب غله لبدا مجد فرعون كينے وعدے بد قائم مذرع اس مداللرنے دوسلوبال مجیجا جیدفصل بیگئ تواللرنے طرطری دل بھیج دیا جس <u>سے ف</u>صلول اور بھیلوں کی تناہی کا خطرہ پیدا ہوگیا ۔ فرعونی اس آ فت سے مجھوا کر محیر موسی علبداللام کے باس آئے اور دعا کی درخد است کی کر میصیست بھی مل عائے اور وعدہ کیا کہ اب کر سنی امرائیل کو صروراً زادم موسی علیاللام نے عیر دعا کی تو بی غلاب عبی مل کیا مگر فرعون کینے وعرب كو بھر فراموش كركى - بھرجب لوك غله لينے گھروں ہى كے تھے توطسے كلفن لك كبا اورسارا غلمضا نع بهوجان كا اندلشه وكيا - وه لوگ مجرمولي عليه

کے اس کئے۔ آپ نے دعا کی دور کلیون بھی فع مرکزی محرفر عونی لینے وعده كووفار كريائي - بجرالشرف إس كثرت سيمين وك بيقي كران كاكھانا بينامحال ہوگيا۔ سرمنن ميں مينگرك نظركتے تھے۔ حب كھانا كھانے كے ليے مذر كھولة نومينيرك الحيل كرمند كے أخر علے عابت وائن كالمانا ين بدمزام وماتا - فرعونی ميرمين ن موسك اورموسی عليدان الم سيع حن كيا كرمين اسم صيبت مي خات داوادي، مم صرور وعده ليراكري محم مبشك طرح اس دفعرى فرعوني مُحركة توالسُّرتعالى فالباورعداب بهيجارجس برئن مي يا ني خواسلت وه خون بن جايا . برنن مي برا مهوا يا ني نظر الامكرجب أساستعال كرني لكي إبين مح يدمنه كي طروب بر مطانے تو خون بن ماتا ۔ اب بیاس کی وجہ سے سرنے سکے ۔ تو السر نے فرایکر ہم نے ان ہے ہے دریے عذاب نازل کے مگر فالمستک کو وا وه بمشر تجرمی کرتے ہے اس اس نے سی نشانی سے عیرت علی تری وكَ انْ قُومً الْجُبُومِ إِنْ وَمِ السَّالَةُ وَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نے الی کابیر حال بیان کیا ، آگے مزیز تفصیلات آرہی ہیں۔

الاعسات ٢

وقال الـملاه درسسي وشش ٢٦

وليماً وقع عليهم الرجز قالوًا بيموسى ادع لنا رُسِّكَ رِبُمَا عَهِدَ عِنْدُكُ لَبِن كَنْفُتَ عَنَّا الرَّجُدَ النَّوْمِنْ الْكُ وَلَنْرِسِلْنَ مَعَكَ سِنِي السَّاعِيْلُ السَّاعِلِيُلُ كَشَفْناً عَنْهُ مُ الرِّجِنَ إِلَى آجِبِلٍ هُ مُ بَلِغُوهُ إِذَا هُمُ ينكُتُونَ (٣٥) فَانْتَقَـمْنَا مِنْهُمُ فَاغْرَفِهُمُ وَفِي الْيَـهِ بَانَّهُمْ كُذَّبُولُ بِالْبِيْنَا وَكَانُولُ عَنْهَا غَفِلْيِنَ ﴿ وَكَانُولُ عَنْهَا غَفِلْيِنَ ﴿ وَ أُورُدِ وَرَوْرُ أَلَّهُ وَرَا مُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحُلَّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُو الرض ومَغَارِبِهَا الَّتِي لِرَكْنَا رَفِيهَا ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكُ الْحَسَىٰ عَلَى بَنِيُ اسْرَاءِيلُهُ بِمَا صَابُرُوا وَ الْحَسَىٰ عَلَى بَنِيُ اسْرَاءِيلُهُ بِمَا صَابُرُوا وَ الْحَسَىٰ عَلَى بَنِيُ اسْرَاءِيلُهُ بِمَا صَابُرُوا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا يعرشون ال

تن جب مله :- اور حب واقع ہوتا ان پر عذاب تو وہ کتے الے موسی (علیالدلام)! دُعا کر ہائے بید لینے پروردگار سے جو کچھ اس نے تہائے ساتھ عمد کر دکھا ہے۔ اگر تو کھول دے گا (دور کردیگا) ہم سے عذاب ، تو ہم صرور ایکان لائیں گے تجھ پر اور صرور بھی دیں گے نہائے ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۳۳) بچھ جب ہم نے اٹھا دیا اُن سے عذاب بنی اسرائیل کو (۱۳۳) بچھ جب ہم نے اٹھا دیا اُن سے عذاب

کو ایک مرت یم جس یم وہ پنچنے ولئے تھے ، تو ایاکہ دہ عبد کو تورائے تھے (۱۳) پھر ہم نے انقام یا اُن سے پس ہم نے ان کو عزق کر دیا دریا ہیں اس وج سے کر وہ حیالاتے تھے ہاری آیوں کو اور تھے وہ اِن آیوں کہ وہ خفلت برت ولئے (۱۳) اور ہم نے وارث کیا ان گوں کو جو کھزور خیال کیے جاتے تھے اُس سرزمین کے مشرق اور مغرب کے اطراف کا جس زمین میں ہم نے برکیس مشرق اور مغرب کے اطراف کا جس زمین میں ہم نے برکیس دکھی ہیں، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی تھب کی محب کی امرائیل پر ، اس ورج سے کہ انہوں نے صبر کی اور ممایط کہ دیا ہم نے اُس کی قوم بناتی تھی اور جس کو وہ اوپہ چڑھا تے تھے (۱۳)

حضرت موسی علیہ السلام کی تبلیغ ریالت کے سلم میں گذشتہ وروس میں بیان ہو

چکا ہے کہ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس بہنچ کی السر کا بیغام بہنچایا
مگراننوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا ۔ پھر حب آپ نے عصا آور ید بہنا
والے مجزات کا اظہار فرطا نو فرعون نے بقل بلے سے یائے ملک بھر کے جا دوگر کہ
اکھٹے کے ۔ مبادوگروں نے مجمع عام میں انپا آپا فن بہش کیا ۔ السّرتعا لے کے
حکم سے موسی علیہ السلام نے اپنا عصا بھینے کا توجا دوگر ناکام ہوگئ اور اننوں نے بیان
قبول کر ہیا ۔ اس کے بعد السّرتعالی نے آپادے توربیان کیا کہ بہلے وہ لوگوں رہنگی ڈوال
کر آزما تا ہے ، پھر حب وہ خبردار نہیں ہوتے ، بائیوں سے باز منیں آت تے تو السّرتا اللہ
انہیں آسودہ عال کے دیا ہے ۔ بھر حب وہ خوشحالی میں بڑھ جاتے ہیں تو اُئ پر اچانک
گرفت آجاتی ہے ۔ عام طور پر دنیا میں ہی ہنت السّر جاری ہے ۔ فرعونیوں کے

ساتھ بھی ایا ہی ہوا مولی علیالسلام نے بہلے دوسعجزات بین کے تواہنوں نے انکار

دبطآيات

کر دیا رہے اللہ تعالی نے اُن بیعناب کی صورت ہیں ہے در ہے نفا بیاں مجیوبی رہیلے قط اور قلب منظرات میں مبتلاکی ، مجیوبی رہیلے قحط اور قلب منظرات میں مبتلاکی ، مجیوبی مراز اور نفون کی صورت میں عذا ہے۔ نازل کیا بسورة اویس میر خمس اموال مین مالوں کے ضیاع کا ذکر بھی آتا ہے مرکزاتی اور میں منظر کے اور مستند کھر کیا اور سخت قسم کے جرم یا بی اور گئن گاد مطرب ۔

الُ فرُون پهرعزاب

سخت قسم کے مجرم پائی اور گہنگاد تھے۔ بہاں ہرالگر تعالیے نے آل فرعون کے متعلق با باہے کہ سے ان برکوئی افتار اتی می تدوه کیا کرتے تھے۔ ارتنا دمونا ہے۔ وک سیکا وَقَعَ عَلَيْهِ هُ الْرَحْبُ قُرِجِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَا مِهِ مَا تَقَامِمُ يَكُلِّيف مى مثلا بوت نے تو بھر موسى على اللام كے ياس دعا كے ملتے تھے قرآن اک می تفظ رحین کئ ایک معانی می استعال مواسے بھیے عالب مكليف ، افياد اسماري وعنو حصنورعليالصلوة والمدلام نے طاعون كد بھی رہے: فرمایا ہے۔ طابحون کی و با بہلی قوموں میں بھیلی اور لیر بنی اسالٹل میر بھی نازل ہوئی ۔ ہرو ائی بیاری طاعون اسمیصند ، چیکی وغیرہ مدرجز کا لفظ بولاجا تا ہے الیبی و باجس سے عثر معمولی طور مراموت کی کشرت موجائے اور لوگوں بر دمیشت طاری بوجائے مصنور علیالسلام کے زمان مبارک سے دے کہ ایک سوئٹس سال کے یا بیج دفعہ طاعون کی بھاری عصلنے کا ذكر ملاہے بعراق میں ایک دفعراس شرت كاطاعون بھيلاكم ايك ايك مجلے سے ہرروز ایک ایک مزارمیت الحقی عقی بین دن تک ہی کیفیت رہی اورادگ خوفزوہ ہو کہ گھر ول سے مکل محفظے ہوئے کہتے ہم کہ طاعون ایسی بہاری ہے ج بعض ارقات تھا ڈر مجھر دہتی ہے محلوں کے معلے اور سبتیوں کی بتیاں صاف کریے رکھ دسی ہے ، ر حز گندگی کو تھی کہتے ہیں تا ہم مهاں به اس سے مراد عذاب ہے جرکسی بھی شکل میں ہو۔ سبرعال فرمایا کم فرعونیوں میرسیسے بھی عذاب آیا پاکسی

منيست ين گرفتار ہوتے تو گھا كرموسى علىدالسلام كى طرف دورتے . قَالُوا ذِيمُوْمِنَى ادْعُ كَنَا رَبِّكَ كُمِّ الْعُمِرِيلُ رَعليهاللام) ہائے یہ اپنے درب سے دعا کریں بِمَاعَهِدَ عِنْدَ لَا مَواسَ نے آپ کے ساتھ عمد کر رکھا ہے۔ الی فرعون جانتے تھے کہ والحالیا الله کے بنی ہیں اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں آپ مقرب اللی مِي -اس يا الله تعالى أب كى دعاً صرور قبول كريكا عيا مجد تكليف یں دعاکے یہے آب ہی کی طرف رجرع کیا ۔ بیال عمد سے مطلب يه ب كرانترتعالى في جرانعام أب كوعطا كدر كهاب يا دعاكا جر طرلقيه آپ كوسكھلايا اس كےمطابق وعاكدين اكه شي مشرف قبوليت عَلَى مُو-اورسا عَقِيهِ مِن وعره كما لَكِنْ كُسَتُفْتَ عَنَّا الرَّجْنَ اكراب مم سے بی عذاب دورکہ دیں کے کنوٹم نن کک توم آپ برخور امان ہے آئیں گے ۔ بیال برلام تاکیدی اورستقبل کاہے اورساتھ نون بھی تاکیدی ہے تومعیٰ یہ نبتا ہے کہ صرور مرضرور ایمان سے آئیں گے اور ہم آب کا دیر بینمطالبہ بھی مان لیں گئے قَلَتُنْ سِلُنَّ مُعَلَثُ مُعَلَثُ مُعَلَثُ مُعَلَثُ مُعَلَثُ مُعَل سِنی اِسْکَاءِ مُیلَ اور ہم عنرور بھیج دیں گئے آب کے ساتھ بنی اسرائل کو اب بقین ولا سہے ہیں کہ اسے موسی النرسے دعا کر سے ہاری شکل کورفع كادي جم آب كے دونوں طالبات تسليم كرلس كے - بني اسار يكل كي ذادى كامطاليموسى على اللام بارباركر يحك تھے۔ بيجھے گذر حباب كرا ب کہا تفاکہ میں اپنے راب کی طرف سے واضح نثانیا سے کرآیا ہوں ہیں بی اسائل کو ازاد کرے میرے ساتھ بھیج دیں اس وقت نوفر عول نے آپ كى بات نه مانى مگراب قوم مىيىب بى گرفتار سوئى تويىمطالىرى ك فرعوبنوں كى بعين دوانى بيموسلى علياسلام في السّرتفالي سے دعاكى تد الترف ائن كى مصيبت كو دۇركرديا - توارشا دىبونا سى فىلمىا كىشفىنا

نى ئىكى ئىكى

عَنْهُ مُ الرِّحْبِزَ إِلَى آجَلِ هُ مُ لِلْغُوَّهُ مُهِرَ اللها ديا عذاب كوايك مرت كم حبن تك وه بينج فله تطح إذاً هُ مُ يَنْ كُنَّ اعِ إِنَّكَ وه عمد كو تورن والع تقى حب تكليف ائی توامیان لانے کا وعدہ مجی کہتے اور پنی اسائیل کو آزادی کی نوشنجری بعى ناتے مكرجب وه معيب الى جاتى تو بھراس وعدے كو تورد مشت بعبی نرتوایمان لاتے اور نہ ہی سنی اسالی کو ازاد کھیتے قریش مکم کے ساتھ بھی ایک موقع ہے انباہی معاملہ پیشس آیا تھا۔علاقے میں قعط بداہوگیا -ان ن اور جا نور معبوک اور بیاس سے مرنے سکے تومکہ والول نے ابوسفیان کو مربینے بھیجا کا کہ حضور علیال الم سے دھا کرلے کالدتعا اس فخط كود وركريد ي النول نے عبى وعده كيا تحفاكم الحربي قحط دورم وكيا تد ہمایان ہے آیں گے مگر قحط دور ہونے کے بعد اپنے عمد سے کر گئے فرعون اوراس کی قوم کے تعلق می السرنے فرایا کرجب ان ایرکوئی صیبت نازل ہوتی تقی تومولی علیالسلام کامطابندی کمدنے کا عمد کرسینے مگردب تكليفت دورموجاتى تومكر جانى.

آلفرعون سيد انتقام

ہے۔ بال جب کوئی ان ن خداتعالیٰ کی قاندن شکیٰ کر تاہے۔ تو بھراس کے

نیتے میں طبعی طور براس کورسزاملی ہے۔ امام شاہ دلی اللہ فراتے ہیں کہ الترتعالى فرانان كى فطرت من مكيت أورب ميت دونول چيزان فقى بین من کی آبیں بیر کشکش عاری رہتی ہے اور اسی ورسے النان کو پرکلف يعنى قانون كايا بندنايا كياسه ان ال كافرض مه كدوه ابني اسب ملیت کوبیمیت بیفالب کرے -اگرانیان اس می ناکام برما تا ہے ور بہیمیت غالب آجاتی ہے تو آدمی ناکام ہوجائے گا۔ دنیامی سرانیان براك ما دى خول جرها مواست عرب بينول أتر مانيكا تواصليت فوراً سامنے احباعے گی ۔ جب بہر جلے کا کہ مکیب کے تفاضے لیے رہندی توسفے توانان سزا کا حقار کھے کا۔ شاہ صاحب فراتے ہی کہب انسان مكيس كي مجلك بهمين كي أبياري كرما يا ي توجراس كالميجر سنرا کی صور مین تکلتا ہے اس کی مثال سے ہے ہوئی شخص تجار میں بنلا ہوا اس کے صبم کے اندر تیز عراد س ہواور باہر ماحول میں تھی تندید گرمی بر تو دونوں حارثیں مل کر تھ کیفٹ میں مزیرا ضا فر کمہ دیتی ہیں ۔اسی طرح انسان کے اندر بھی بہیمیت کا اوم دوجود سے تھے جوب وہ خود تھی السے بی کام انجام دیتا ہے تواندر اور باہری ہیں۔ بل کراش شخص کی بهيميت مي مزيدا عنافه كدريتي بن ادر مير ده مخص السرتع الى كى منزا با بتقام كانشان بنا ہے . شاہ صاحرت فراتے ہيں كہ انسان كى مكيت كم تفاضاء كروه نيكى اطهارت اعلات اور عاحت وعيره كے كام الخام حيناكم اس کا اسچها نیتر برآم بو-النانی فطرت جا بنی ہے کہ وہ مخاست، الحلم اور برائیوں سے اجتناب کرے۔ انان میں پرچیز فطر تا داخل ہے کروہ کیے كام نذكر مع محرحب وه بازنبس آنا توعير الله تعالى اس برامني جيزكه وال دیتا ہے اس کا اتقام ہے جرمزا کی منبتج ہوتا ہے مسام الون كى رواست مي آتا كرك بن أدم إ النماهى اعمالكم احصبها للحواحصبها

علي كوية تهاك كارنام من ونهي من في مقار كرر كها ب- الحر إن كانيتجه الحيا ببلغ توجدًا تعالى كاشكرا واكرورا وراكر ثيرا بيتجه سائة آئے فلا سلومن الا نفسه توطعت تم في خرمي المحط كرركها سے ـ السُّرتعالى نے تداشیں جمع نیں کیا۔ یہ تمہا کے لینے ہی اعال کانتجہ ہے قرايا عير مم نے ان سے انتقام ليا فاعدُر قَنْ اللهِ الْسَامِ الْسَامِ يس وليرويا انهيل دريامي - سيم دريا كو كيتي من تامهم فرعون اوراس كي نشكري دريائي بن بنيس مكر تجيره قلزم بن عزق بوائے تقے۔ ياره راستے جن کا ذکر آسے آرا جے ۔ وہ مجرہ فلزم میں ہی سنے تھے مضرت موسى عيالسلام جهلا محصرت مزارا فزادكوك كمرتسرس نكل تف -ات باره قائل تھے السرنے انی میں بارہ راستے نبائے یہ برقبیلائی اپنی سرک برجار فإنفاراللوسن يا ني كواس طرح روك ديا بطيب برون حمر كئي مهريا مباطر محط مے مرجیے کیے ہوں نفنیری روایات کے مطابق ارہ لاکھ فرعوزی نے بنی اسائیل کا تعاقب کیا ہجرہ قلزم ہے بہنچے توسی اسائیل کو پائی میں ہتے ہوئے راستوں ہر جلتے دیکھا، انہوں نے بھی اپنی استوں میں مفرنشرے لردیا رجم کیا ہوا ؟ جب سب لوگ بچرہ فلزم ہیں داخل مراسکنے وْفَعْسِينَهُ مُ مِنْ الْسَيِّرِ مَاغُرِشَيَهُ مُ رَطَّهُ) عَيروريكان كوره السب ليارنه بوجهو تحران كاكيات شربوا بني اسرائيل تودريا كوعبور يكي مسكرتمام مجرم الت كى نكام ول كے سامنے عرق كرفيے كئے۔ فرايا ممن اس يع عزق كرديا بانهم عرف الملكم بالیتنا کروہ ہاری آیتوں کو چھٹبلاتے تھے۔ انہوں نے معجزات کا انکار ن ، توجیر ، امیان اور احکام اللی کی میروانه کی اور من مرضی کرتے ہے ۔ آیات النی کولیم کرنے کی کجائے و گافتا عنہا غفرلین وہ اِن مع فقدت برست والع تع كزشة درس مي گذر حيك وكالنوا

وريس غرقا بي قون ما می جرم می دو مجرم اوگ تھے مقصد ریکہ جو بھی مجرم ہوگا۔ آیات اللی کا انکار کرے گا اور ان سے نفلت برنے گا۔ وہ اسی طرح سزا کائی ہوگا۔ یہ اللی کا انکار کرے کے اور ان سے نفلست برنے گا۔ وہ اسی طرح سزا کائی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کرسی کو حلری سزا مل جاتی ہے اورکسی کو دریہ سے معرف اخرت معنی اوقات زندگی میں بھی بھو طری سبت برنا مل جاتی ہے مرکز اخرت کی سزا تو لازمی ہے ، اس سے مقرنہیں ہوگا۔

فرا یا حس محکومت اورا قدار بدفرعونی عزور کرتے تھے وہ افن کے يُحْكُم مِنْ أَنَّى وَأُوْرَ ثَنَّ الْفَقَّ الَّذِينَ كَانُ الْمُعْلَقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَانُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّ اورمم لي دارث با ديا ال الوكول كويوكم زور خيال كي حات تھے مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَادِبُهَ الْبِين كِمِيْرِق وْمَغْرِبِ كَالَّذِي وَهُ مِرْدَبِينَ لَيَكُمَّا فیقی حس میں ہم نے برکات رکھی تقیں۔اس سے تام ورفلسطین کی مبارک سرزین مراوی عض مفترین اس سے صرکو بھی داخل کر تے ہیں۔ سبرطال بیہ خلافستنے ارصنی بنی اسلرٹیل کو فوراً منیب مل سی تھے تھی ۔اتن میں بهى برين مي محزوريال تقيس اوراقة اركى منتقلى سعيبلے ان ميں صلاحبت کا پیدا ہونا صروری تھا۔ فرعون کی عزقا بی سے بعد بون صدی کے سنی اسرائیل نے خابر بروٹنی کی زندگی گزاری -اس کے بعد السلانے ان میں طلوبہات پیرای تو پیمرانهیں شامه وفلسطین کا دارن بنا یا اور پیراکب دور ایسانھی آیا جب مصری فلافت مجی اہنی کے حصے می آئی سورہ فضص میں معی ای طرح کامضمون بیان ہواہے کہ مم نے جا کم کر اوک زمین میں محزور خیال کے طبتے ہیں ات براحان کریں ات کو بیشوا اور زمین کا داریت نیا دیں ۔ ات کو زين بي مُشْكَا الله الرس". وَنَى فِنْ عَوْنَ وَهَا مِنْ وَحَبْفُدُهُا مِنْهُ مُ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اوران کے سنکروں کو دکھا دیں ممزوروں کی طرف سے وہ بات حس سے وہ ڈرتے تھے۔ ال فرعون ڈراکر نے تھے کہ بھی یہ کمزور سے درگ ہم میز عالب

خلافت اریخی کی تیریی

نراً جائیں ، ہم سنے وہی بات ان کو کرے دکھا دی . فرعون اور اس کے حواریوں کی سلطنت بھین گئی ، لوگ ہلاک ہوسکنے اور بوری کی بوری فوج مغ ق فره یاجن کو کمنر و رخیال ایاجا آئ د بهم نے انہیں شرق ومور بعنی شے وفلسطين كا مالك نبا ديا- اوربي وه سرزين ب لنك كُنا فيها الجي میں بم نے برکتنی رکھی ہیں۔ اس سرزمین کوالٹر نے ظاہری اور باطنی تم خربیر سے الا مال کیا ہے۔ ظاہری برکت تویہ ہے کہ بی علاقہ سرسنروت فا زرخیز اورخوش نطرہے ۔اس میں نہری اور سیتھے ہی اور یانی کی فراوانی ہے سجس کی وجیسے پر سرزمین نوب آباد اور میرونق ہے۔ اوراس کی بطئ یا روحانی مرکت یہ ہے کہ بیمسرزمین النتر کے بیشمار انبیار کا مدفن ہے ۔ النوکے ببیوں نے اس سرز میں سے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی۔ ظاہر سے کہماں ينى كا وجود به وكا وه عكم فبرط رحمت اللي مهوكي وفإل ضائعا لي كي حمين ازل ہوں گی۔ توفر مایا اس کا مالک ہم نے بنی اسالیاں کو بنایا۔ اور کَ تَسَّتُ عَلِمَتُ مُرَبِّكِ الْحُسْنَى عَلَى سَبِي إَسْكُوا مِنْ سَرِي کی عبلی باست بنی اسرائیل بر اوری بردگی ما نتالی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ محتروروں کو اس مرزمین کا وارث بنائے گا میر وعدہ پورا ہوگیا حماصی فا اس وحبرسے کہ انہوں نے تمام تنریکالیفٹ کے باوجود صریعے کام لیا۔ یر بات بہلے بیان ہو حکی ہے کہ حباب سنی اسرائی بر فرغو نروں کی تحت المرام الکین نواہنوں نے موسی علیالسلام سے نکامیت کی کرای کے آنے سے سے اور بعد اُل کی مشکلات میں کمی لنیں موٹی۔اس برموسی علیالسلام نے انہیں السرنغالی سے مردطلب کمنے اورصبر کرنے کی تنفین کی کیونکہ طامی اساب كى عدم موجود كى ميں ائن كى مشكلات كا دا حد حل ہي تھا۔ الم م حن لعبر ك فرمانے ہیں کر حب ان ان ظاہری طور برمقلبے کی طاقت نار کھے ہو تو اس كافرض ہے كرصبرے كام سے -اكرايا كريكا، توخل تعالى صرورائس بيد

ہونے الے ظالم کا انتقام ہے گا بسورہ لوئس میں بھی بنی اسرائل کی نتا ائی نكاليف كاذكرت وه بياس عادت عي حجيب كركرت عي ع بہرعال انتوں نے صبر کی توالگرنے اُن کے رشمن کومغلوب کیا اور نہیں شام وقلسطین عبیبی بایرکت سرزمین کا دارش نبایا ۔ فرا! وَدَمَّى نَا مَا كَانَ كَيْضَعُ فِنْ عُونُ وَفَوْمَ لَهُ موج فرفرون اوراس کی قرم نا تے ہے مہتے اس کر میامیط کر دیا۔ نل ہرہے کہ فرعونی بڑی بڑی عارات بناتے تھے ، محلات تعمیر کرتے تصحبني السُّرتعالى في تياه وبما دكه ديا-السُّرفي اس كوهي وبران كردما اكيب مراد تواڤرنجے اوسنجے منیا راورعارات ہیں ۔ جبیا كہ فرعون نے لبنے وزير إمان كواونيا ميناتعميركم بنيكاهم دياتها بأكراد يرطيه كرموسي عليه السلام مصصفه اكو ديجه سكين بيرمينا رتعمير والمرجي السرف مليامير في كرديا ليكوشون سي مراد باغات کی وہبلیں ہی حبثیں درخوں برجرط صایاجاتا ہے یا سکری کے فریم ناكدات كے اُدبر عبرها دیا جاتاہے . اس سارس انگركی بل فاص طور تقامان ك ب سے سی سیز کھل عاصل کرنے کے لیے زمین سے اُور اعظا کدر محضا بڑتا ؟ تعلانے بر باغات بھی تیاہ کہ ہے۔ فرعونی قرم کی تمام عمارات ، میں آاور باغا تیاہ ہوکدرہ کئے اور وہ خود می ملاک ہوئے - کھراکی مرت کے بعد بنی اسائیل کو اس سرزمین کا دارن بنایا جس کے بعدائن کی آنرا نش کا دورشراع ہوگیا ، اس کا ذکر اسی سورۃ بیں آگے آئیگا۔

قرم فریان کی تابہی الاعراف م آیت ۱۳۸ تا ۱۷۱ قال السفلا ۹ درسی وہفت ۲۷

وَجُوزِنا بِبُنِي إِسْرَاءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْمِ لِعَكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِ لَهُ وَ قَالُوا لِيمُوسَى اجْعَلُ لَّنَا إِلْهَا عَلَى اَصْنَامِ لَهُ فَالُوا لِيمُوسَى اجْعَلُ لَنَا إِلْهَا حَمَا لَهُ مُ الْهَا أُمَّا الْهَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ لَمُؤَلَّاءِ مُسَبِّرٌ مَّاهُمُ فِيلُهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوْا يع ملون ١٩٠٩ قال أغيرالله ابغيب كُو الها وهو فَضَّلَكُ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ آنْجَيْنَكُمْ مِنْ الْ وردر رودودر و وب درر جوسودر مراره فرعون لبناءكم ويستحيون رنساء كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ مَا اللَّهُ مِنْ رُبِّكُمْ ترجی کے اور ہم نے اٹال بنی اسرائیل کو دریا سے بار ۔ پس پنجے وہ ایک قوم کے پاس جو مجھے ہوئے تھے لینے بتول بم (بنی اسرائیل نے) کہا ، اے مولی (علیاللام)! آپ بنا دیں ہما سے یے بھی کوئی الا جیا کہ اِن کے لیے اللہ ہیں ۔ کہا (موسی علیہالسلامم) بینک تم لوگ عابل ہو (۱۳۸) شحقیق یہ لوگ ، تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں یہ لگے ہوئے ہیں اور باطل ہے وہ جو یہ عمل کر ہے ہیں (۹۹) کہا (موسیٰ علیالسلام نے) کیا التّر کے سوا میں تلاش کروں تمہاسے لیے کوئی اللہ حالانکہ اس نے

تہیں فضیلت دی ہے تمام جمان والوں پر (بھ) اور وہ

وقت بھی یاد کرو جب سم ہم نے ہم کو سجات دی اَلْفِرْعُو سے ، وہ پنجاتے تھے تم کو بڑا عذاب ، وہ قل کرتے تھے تمہا سے بیٹوں کو اور زندہ مجھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس بات میں تمہاسے کے آزمائش محی تمہاسے رہے کی عانب سے بہت بڑی

بعداز ولاكت

اس سے بہلے موسی علیاللام کی امست دعوست بعنی فرعون اوراس کی قوم آل فرعون کا کچھے مال بیان ہو چیا ہے۔ اُب آج کے درس میں آپ کی امستر اجابت بعنی بی الریل کا کچھ تذکرہ ہے۔ جب اللّٰر تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کوبنی اسائیل کی انکھوں کے سامنے سمندر میں عزق که دیا ، توموسی علیالسلام کی اپنی قوم کے تعلق فرمایا و کجوڈنا ببنی إِسْكُوا وَكُلُ الْبُحْدَةُ تُوسِم نِي السَائِلُ كو درياسے إر انار ديا يهاں بر درياسے مراد سجیره قلزم سے . جن لوگوں نے اس سے دریائے نیل مردلیا ہے ، وہ درست نہیں ہے جب موسی علیاللام بنی اسرائیل کو سے کر بچرہ قلزم کے کناسے پہ بہنچے شھے توالترتعالي كاحكم بنوا تقاكرا پني لا تقي كوسمندر تپه مارين - اس كا ذكه اس سورة اور دوسسري سور توں میں موجود ہے۔ بھراللہ تعالی نے محبزانہ طور مہینی اسرائیل کے لیے مندر میں بارہ راستے بنا میکے جن پر چل کرا منوں نے بچرہ فلزم کو بارکیا ماسی واقعہ کے متعلق السرتعاسے نے بیاں پر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پاراً تار دیا۔ بھریصحرائے سنا میں بہنچے اور عرصة ك وہن اقامت پزير اسے -

بنى اسرائيل قلزم سے پار ہوئے تواكي مقام بر پہنچ كرفاً ذُوا على فَتُوْم اكي قوم كے پاس آئے ريكون لوگ تھے جن بيني اسائيل كاگند وا اس كے تعلق منحتات افوال ہیں بعض کہتے ہیں کر ریم کنعانی یا عالقہ لوگ تھے اور بعض کی تحقیق ہے كرع بى قبيله بن محم كے ساتھ كھ لوگ تھ توبنى اسرائيل نے انہيں اس ماست يس يا كَعْرِ كُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُ وَكُورُكُم وه لِين بتوں بر جَهِ مُورِكَ تع .

صنم اس بو اورون وه بست مو است مو است بو با بایگی او بخیر شکل بربنایا گیا به واور وزن وه بست به و است به و اک گھڑا به واور سی خاص شکل برنشکل شرکا گیا به و به والی انتمال می بید ما کر سبع تھے عکف کر جونا کسی خاص حکمہ بیمط کر ایست و ریاضہ سن کرنا ہے ، اعتکاف آسی لفظ سے مشتق ہے کہ خاص عرصہ کے بلے مسجویں مبط کر اللہ تعالی کی عباوت مشتق ہے کہ خاص عرصہ کے بلے مسجویں مبط کر اللہ تعالی کی عباوت کی جاتی ہے۔ بہ حال وہ اس حالت میں بائے کے کہ ای کے بیمت باکر رکھے تھے این کے سلے بناکر رکھے تھے ۔ بین کہ کا گئے سے بین کرکھ تھے ۔ بین کہ کا گئے کے بیمت بناکر رکھے تھے ۔ بین کی بوجا کہ ہے ۔ بیمت کے بیمت بناکر رکھے تھے ۔

الابناني كى درخوبست

موسى علىالسلام نے فرما يا كەتم تو بركے بى جا بالوگ يوجوالسي نا دانى كى بات كستے بور یهان میر فابل برکمر بات میر ہے کہ کما بنی اسائل بھی بتوں کی اشکار عبادت كرنا عاست تفحس طرح مشرك بتول كي بوعا كرت تفعي بني اليانيين بني اسلمل ستول كي ليرجانيين كمذا جلسة تص مكرانيين خالتاك كى عادت كالوسل بنانا جاستے تھے۔ بتوں كوسا سنے ركھ كرائن كے ذربع خداى عبادت كمزاج سنة تھے قدم زاندس مشركين عي تصور ر محقة تھے دوہمی بتوں کو نومعبود نہیں سمھنے تھے، البند انہیں ایک ذرائعہ اور توسل سمجتے تھے۔ گو است کے ذریعے خدا تعالی کا تصور قائم کرتے تھے۔ شاه عبالقادر نے لینے تفسیری نوط میں اس بات کی وضاحات کی ہے کہ مشركين بتول كوبالكل فدانهيس مانة تقع مبكران كووسليرنات تصافاهما سکھتے ہیں کہ و مامل آ دمی فرے سے مصورت مجود کی عبادیت نگین فیانا۔ جبت كسائس كے سامنے الك صورت نرہو" خالخرنی مائل نے دیجھا كه وه قوم كائے كي صورت بيتى تھى تدان كوليسى بى خواہش بيلى وئى- ا ورھير اسی تصوی بنا برسامری نے سونے کا بچھ ابنا اسے قوم نے بوعا واس کا ذکر بھی اسے اسے گا۔ بنی سامل نے جی ننی خیالات کی بنا رمر الله بنانے کی التحاکی حب کے جواب میں وسی علیالسلام نے فرمایا کہ تم طری جاہل قوم ہو۔ مین فلی است اوگ است مورکوت میمنیس کرنے کرکسی جیز کانمونہ سے رکھ کہ خدا تعالیٰ کی عادست کی جائے عنیفی لوگ تو لینے ذمن اور ماغ بہد زور وال كراني توج بصورت مجود كي طرف مبذول كرين وه ولات كى تاكيد رسوم مست مرام كالم كونوعا بل لوگ بھى غدا تعالى مى كىعبادىت كريت بم مكروه سلمنے كوئى اليانمونه ركھ لينے ہيں كى لكن الى كے دِل ين موجود وتى ب - المصين كم عظم كرنے قلے لوگ يرتصور توزير ناكم كرتے ہيں بھی نے ببر کا تصبح دل میں جا لیا اورسی نے قبر کا تصوقائم کہ

توسل غلط تصور تصور

حنیفی تصور عایت

ایا اور تحبیرالت کی عبا دست کرنے کے . اولیارالت کی فنروں کے قرمیب مانحرنما زیرِ سف اورعبادست وریاضست کرنے کاکیابطلب ہے ؟ کوئی نہ کوئی جبرِ ساسنے ہونی چاہیئے ۔میلادی توگ مجی حضر اوں مگا کورون نبوی كا ما فيل نبائحمه ما اسى متم كى چينرى سامنے ركھ كريما وست كرينے ہى . برماملوں کا کام ہے کیا اللہ کے بنی کی شان ان چیزوں کے بغیر بالنہ ہ موسكى ؟ اسى بليطنيفى لوكول كوصابى اورمنشرك توكول كرطر يقسيدمنع كياكيا ہے۔ اننيں تودل ودا غ سے حقیقت كوسے كى كوسٹش كرنى جلبية يمسى التا وكالموزمجي سامني ركھنے كى اجازت بنيس ب رياس حنیفی کے فلات ہے کہ کوئی تصور قائم کرنے کے بلے سی جبز کا اول بناكرسلمن ركها جائے. الى اگرضرورى مجيكرنا ہے توريكريك بهركرائي ذمن میں بیات رکھو کہ ہائے بیر پاتاداس طریقے سے عادت کیا كرتے تے الل الم مجى أن كے نقش قدم برحل كرعادت كرتے بى سلمنے تصویم یا مجسم رکھنے کی قطعی اعبازت بنیں یہی سٹرک کی نبیا دیے۔انان مجھا ہے کرمیں عباوت تر خدا تھا لی ہی کی کر راج ہوں اور سامنے کوئی تصور رکھی، یہ غلط اور مشرکیط لیے ہے جیب کے جامل آدمی کے سلمنے کوئی چیز زہو اس كيسلي نبيس موتى بني اسائيل في يحيى اسي تتم كا الله بناف كي يموسى علىالسلام سے درخواست كى تفي جس كى وجرسلے آئے انہيں جامل قرار ديا- فرايال الله الله المعقق مي الوك بي هُتَ الْحِيْمَ الْهُ مُوفِيةِ جس جیزیں بہیں۔ وہ تیاہ ہونے والی ہے مطلب یہ ہے کریہ لوگ حس طریقے برستر کیا مور انجام مے اسے ہیں ، وہ انہیں تباہی تی طرف ہے عارا ہے - وَفِطِلُ مِنَا كَانْكُو يَعْسَمُونَ اور إطل مِن وَفَكُل جور المجام مے کے بی ان کے منزر افعال باکل قابر قرال نہیں ملے سارسر ياطل اور مردود بي -

موسى علىاللام في ابني قرم عيم من و فروا فَالَ آعُدُو الله بغيدكم اللها كمامي تهاك يد فالسيسواكوني اومعبودتلاس كرد وكمم اس مزنے كوسامنے ركھ كري ورت ثر سو و طالانكر ف لھو فضلك كمو عَلَى الْعُلُومِيْنَ اسْ نے تمام مهان والوں بينهيں فضيلت عطاكى والتر تعاليے نے ائ کے دورس بی الرائل کو تمام اقوام عالم میر برتری عطاکی . فرمایجس الل الملك في تمين عظرت عظلى بيد-إس ك انفاءات كا ننكريدِ اواكه نا چاہيئے، نذكه اس كى عبا دست مي عنيروں كوننر كمي كناجي یرتورط سے شرم کی است ہے کہ النتر کے ساتھ محا دست میں دوسے كوستركيب كيا جائے ياكوئي تخص اص كے توس كے ذريعے خدا تعليظ کی عما دست کرے اور سمجھے کہ اس کے بغری اوس کری نہیں سکتا۔ يركتني غلط باست ہے۔ بہت جسے ما منے رکھ کری دت کی جاتی ہے وه توخودان ان سے تم ترب - أسے توخودان فی الحقول نے نام ہواہم وہ انیان سے اعلی کیسے ہوری اسے ؟ اص سے خور ان ان مورجها اضل ہے مگریے وقوفی کی انتاہے کرساحی فضیدت انبان کینے سے كم ترجيز كي تعظيم كمر تاب والياعمل كرك النان في التركي تعمت كانتكري ادانهای کیا۔ توموسی علیہ السلامہ نے سی کہا کہ السر نے تمہیر فضیدت تخبتی ہے مرحمة دوسروں كواس كے ساتھ شركب بنائے ہو۔ بركتن غلط تصور ہے. حضرت الدوا قدلنتي طحصور عليال لام كے ماعق عزوه خين س مم مفر تھے لاست مي آي كاكنداك بيرى كے درخت برموا مشرك لوگ اس ورخت كومقرس خال كرتے تھے اور تنبرك كے بلے بنے الا برجرب اس درخت کے ساتھ طکاتے تھے۔ اس درخت کوذات الواط کہاجا تا نقا . اش درخت كو ديجه كر تعض مثما لون في حضور عليه السلام سع عن كما اجعهل لت ذَاتَ أَنُولُ طِرْصنور! بها مسيديمي كوئي ذات الواطنا

ىنى لىزلى ئى فضيلە

ڏاٺ انولط کا واقعہ

احانات الهی کی او فرایا، اس وقت کویا و که و اِدْ اَنْجَائِ اَکُورُ اَنْ اِنْ اَلْمُ وَالْ فِنْ عَوْلَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

کینے متعم کی احمان فرام ویٹی نہیں کہ نی جائے۔ اس نے تہارے دیثن کو نہ صرف تم سے دور کر دیا بکہ اُسے بیشہ کے لیے تباہ وہریا دکرے رکودیا البيمين الكرتعالى كالصان مندم ونا چلسے -فرا وف ذاركم بلاء من البيكم عظ من اس بات میں تمها کے دب کی طرف سے سبن مزی آزمائش بھتی ۔ بلاکا معنی از أنشس تھی آئے ہے اور احمان تھی . اگریس کامعنیٰ احمان کیا عافی تہ مطلب يه وكا كرتمين فرعون سيخيات في من السّرتما لي كاكن بدا اصان تقا اور اگر ملا کامعیٰ اتبلایا از اسس میاجائے . تومطاب یہ موگا ۔ كر فرعون كى طرف سيتهي طرح طرح كيم مصامليا وران كم شرعتى -تنهاري انتحول سے ساستے تہا اسے بول توقتل کردیا جاتا تھا مگرفتم ہے س تھے اور کھیں تی کرسکتے تھے۔ یہ تمانے کے بیت بڑا امتی ان تھا۔ السر نے تہیں اس ظلم وستم سے سے ات دی فرعونی فوم سنے تہیں غلام نبار کھاتھا تمس المعاوص محنت وشقت كاكام ين تع تمارى ورندل كو لونلال بنار کھاتھام گرفتم اکن کے مقایلے مل ہے دست ویا تھے حب السرتهالى في منسي إن شكلات سي تكالاتومنيس اس كا احال مندمونا چاہئے اورائس کا شکریدادا کرنا چاہئے، نرکہ کوئی حیا است اور نا دانی کی ہے

کرنی جاہیئے۔ یہ توسخت جہالت اور نا دانی کی بات ہے کہ تم منٹرکہ اس کی طرح السرکے علاوہ دوسروں کو مجود نبانے کا مطالبہ کر ہے۔ ہو موسی علیہ نے اپنی قرم منی الرائیل کو اس طرح باست سمجھائی۔ اور السر تعالیٰ کے احسان اسی کا در ال الاعساف >

ق ال السملا ۹ درس می ویشت ۲۸

وَوْعَدْنَا مُولِى تَلْتِ يُنَ لَيْ لَيْ الْمُ وَاتَّمَمْنُهَا بِعَشْرِ فَتَ لَمُ مِيقَاتُ رَبِّهُ ٱلْبَعِينَ لَيْ لَهُ وَقَالَ مُولِلَى لِلْخِيلِهِ هُـرُونَ اخْلُفْزِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحُ وَلَا تَتَبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءُ مُوسَى المِمْ قَالَتُنَا وَكُلُّمُهُ رَبُّهُ \* قَالَ رَبِّ آرِنِي أَرْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُ الْمُكُا قَالَ لَنْ تَرْبِنِي وَلِهِ وَلِهِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَالِي استقرَّمَكَانَهُ فَسُوفَ تَرْبِي فَلُمَّا تَحَبِّلُي رَبُّهُ لِلْجَالِ جَعَلَهُ دَكًّا وَحَرَّمُولِي صَعِقًا مُفَلَّمًا افاق قَالَ سَبَعَنَكَ تُبُتُ الْيُكَ وَأَنَا اوَّلَ الْمُومِنِينَ ٣ قَالَ لِيمُولِلَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلِتَيْ وَبِكَارَمِي ﴿ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ترجمه: - اور وعده کیا ہم نے مولی (علیالسلام) سے تیس راتوں کا اور پوراکیا ہم نے ان کو دس کے ساتھ - بیں پوری ہو کئی مت اس کے بدوردگار کی جالیس راتیں اور کہاموی اعلیہ ا نے اپنے بھائی کردون رعلیالسلام) سے کم تم میرے خلیفہ بن ماؤ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہا اور نہ پیروی کرنا مفدول

کے رائے کی (۱۲۲) اور جب آئے موسی (علیدلسلام) ہمائے وعرے

ے وقت پر اور کلام کیا اُن کے ساتھ اُن کے پروردگار نے تو کہا (موسی علیہ اللام نے) لیے میرے پروردگار! دکھا تو مجھ کو تاکہ میں دیجھوں تیری طرف - فرؤیا دالشرتعالی نے) تو ہرگنہ نہیں ريجه سيح كا مجه ، ليكن و يجهد بهالم كى طرفت . اگر محصّرا راج وه اپنی عگم پر تو بچر تو مجھ دیکھ سکے گا۔ پس جس وقت تجلی فرائی اس کے پروردگار نے ساٹر پر تو کر دیا اس کو رہے دینے ہ اور گید بڑے موسی رعلیالسلام) بیبوش ہو کہ ۔ جیب ہوش میں کئے تو کہ اسوں نے پاک ہے تیری ذات ، میں تدب کرنا ہول تیرے سامنے اور یں سب سے پہلے یقین لانے والوں مراق (۱۹۹ فرایا (السُّرتعالی نے) کے موئی (علیالسلام)! بینک میں نے تمییں منتخب کیا ہے لوگوں پر لینے بیغام کے ساتھ اور کینے کالم کے ساتھ۔ ہیں سے لو جو میں نے تم کو دیا ہے اور ہو جاؤ شکر اوا کرنے والوں میں سے (۱۹)

الطأيات

ولني مي كنونكران كا غربب باطل مت يجرالسرن بن المرايل كولين احدن ادكيل في جب كم وه فرعون كى حكومت مي غلامي كى ززگى ليركيت تهے، ان کے بچول کوقیل کر دیاجا آئنا اور لوگیوں کوزندہ رمجھا ما تا تھا اور وہ بهت طری از مانس سے گزر سے تعد توالطرتعالی نے انہیں اس عذات مخاش عطافرانی موسی علیالسلام نے آن بر کیے مجے اصانات ياد دلا كرانيس شرم دلاني كرمجية نواحاس كروكه حس الله تع الى في تم مانعاتا سے اسی کے ساتھ مٹرک کرنا جا ہے ہو۔ اب بهال درمیان می ایک واقع بیان کیا جار کیم بن عربی ایک کے ساتھ صحارتے سینا میں بیشس آیا۔ فرعون کی غلای سے آزادی کے بعدالميرتعالي كي صلحت بيرهي كراب بيالوك مصروابس ما نيس . قرعون كي غلامی میں رہ کر اران کی ذہنیت خواب ہوئی تھی اور دوطرے طرح کی مادی اور اخلاقی کمزورلول میں متبلام مرجیحے تھے۔ الشرتعالی کر ان کی اصلاح طلق عقى، اص كانشايه تفاكر بني المائل صحائى زندگى اختيار كرس اور بيا ل كَيْ زَالْمُ قُرّ سے گذری اور اپنی کھوئی مہوئی متعدی اور صلاحیت کو بھے سے سے ال محریں معرمی تو وہ فرعون کے قاندن کے اند تھے جی کے ذریعے ان برطرحطرے کے مظالم روا رکھے ملتے تھے صحرے نے سن ہے كرابنول في أزادي كامانس ليا-الترك دوطبل القرميفر ف كما تم تع جانج النول نے تود حضرت مولی علیاللام سے عرب یا مراب ہما سے یا قانون کی کوئی کاب لائیں جبی بابندی کو ہے ہمانی آزادانہ زندكى كوسترطور بركزار سكيس مرسى على اللامرات الله بعالى كى باركاه برقيم كامطالبه بيش كي توالترن قرايا كتم كود وري الحراع كات بليمو توثمين كأب عطاك عائم كى موسى علياللام قرم كوصى برهيور كونود اعتكاف

کے لیے بیاٹر برطل میں وابتدا میں یا استفاف تیس واب کا تھا سگر لیے

فالرن

مطالع

میں دس رات کا اضافہ کر کے جالیس است کا کردیا گیاجی کا ذکر آئے رہا ہے - اعتکامت کی کمیل پر الشرتعالی نے آیے کو کہ آب تورات عطافرانی ناکر بنی اسرائیل اس کے احکام کے مطابق زنرگی گزاری ۔ تورات کا نفظی عنی اقانون ہوتا ہے بیم نکر بنی اسرائیل قانون کے نوامشمند تھے، تو النز تعالی نے انہیں یک نبیط کردی جس کا ام ہی قانون (LAW) رکھا۔ اقی اسانی کتا بول کے اساد میں جی مفہوم بایاجا تا ہے۔ جیسے البخیل کامعنی بشارت ہے اور زبورصحیفہ کو کہنے ہیں ایلی طرح قران المعنى برصى ماسنه والى كاسب بين - ببرمال المترتعالى في مولى البير كونورات عطاكى موجوده بالنيل كے ملے عارابواب تورات بيشتل مي اگرجہاس سی بیودلیا اورتصرانوی کے محقوں بڑی گرطرم مولی سے اہم اس وقت جو کھے موجو دہے، وہ سی جار باب میں ،حنیس توراست کا ام دیا جاسکاتے اگرجیریتن تحریف شرہ ہے۔ السُّرِتَعَالَى كَالرِشَا دِسِتِ وَفَيْعَدُنَا مُوسِى ثَلَيْنُنَ لَيْكَدُّ مِمِنَ وعده كيا موسى دعليالسلام است تيس دا تول كا يعنى كوه طوربرتيس داميسل اعتكاف كري تواسي كوكتاب دى عائلي وأتهمنها بعشراور پراکیا ہم نے اس کومٹر ہیروس کے ساتھ فَتُنَعُّر مِیْفَافْت کُتِّلَم اُرْبُعَیْنَ كَيْكُ إِن بِين بِيرى بُوكْئ مرست إس كے برور دكارى جاليس التي - يعنى يتس الست كى بجائے اعتكاف كى مست جاليس است كردى كئى -لعصن مفسرین فرات بی کرای کا است کی لازمی مرست نوتیس داست می عقى تا بهم مزيد دس راتيس اختيارى تقيس بعين مرسى عليال الام اگر ما سنة تورس اس كا اطنافه كرسكة تھے۔اس كى شال حضرت موسى على اللام مى كے دوسے روا قعرمیں لتی ہے جس کا ذکر سورہ قصص میں موج د ہے جب أب من پنج اور ولل حضرت شعیب علیالسلام سے ملاقات ہوئی

تواننوں نے کیا تھا کراگرتم آتھ سال بیال رہ کرمیری غدمت کروتو ہی التى مبى كانكاح تمداك سائف كردول كا عيماننول في يعمى درول كا "فَإِنْ أَتْمُتُ عَشْرًا فَكُونَ عِنْدِكَ "أَمِداكُروس سال بوس كروو تربيتهارى طرف سے ہوگا مفسرى فرماتے مى كداسى طرح كرو طورلي تاكاف مجی نتیں رات کے کیصروری نفا اور مزیر دس رات اختیاری تھا۔ شاه بحالقارر فرملتے ہیں کرجیب ننس است کا اعتبات محمل ہوگیا تھ موسی علیالالم نے مسواک کمرای میں مرسے راف کے منہ میں روزے اور اعتاکا ون کی وجرسے جو تو بیام و گئے تھی، وہ ماتی رہی اور ردنے دار کے منہ کی تجرکے منعلق عدسیف منرافیت میں آتا ہے کہ السر تعالیٰ کوکستوری سے تھی زیا دہ کسی ندیدہ ہوتی ہے اس خوشبوسے فرشتے تھی خوش تھے مگرسواک کرنے سے وہ مجی محروم ہو گئے ،اس کے حکم بڑا کر دس دن مزیراعتکافت کرو-ببرحال بروجیمنی باکوئی دوسری مرسیٰعلیالدون کوطوری عاليس راس دن كامحامره كما توالسرتعالى في توركت عطا فرائي جاليس دن كوبعض دوسے رامورس معى الممست ماصل مثلاً ماں کے سرط میں بیجے کی بدائش کے مراحل جالیس جالیس دن کے بعد تبريل موستے ہيں۔ مربث تثرلف ميں يمي أناب من انخلص لله أرْبَعِ أَنْ يُوم البِين مِلْ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ الرَّبِين مِن اللهِ الرُّبِين مِن اللهِ رب نعالی کی عادت کرنا ہے ،الٹرتعالی اش کے فلب سے حکمت کے چھے ماری فرما دیتاہے۔ ہرمال موسی علیالالام نے جالیس دن ک روزه رکھا، اعتکاف کیا، السرتعالی کی عادت ورباطنت کی نوعیسا کہ الكى آيتوں من آر طبيع ، السّرتعالى نے تختيوں بريھى پھھائى توار يعطافرائى -الإرون عليه الدوم حضرت موسى عليالسلام كي عجا أي درعم بريةن سال رسے نقے رجب موسی علیدال الام نے سوت درسالت کی ذمہ دار ایول کے

و نع كرد كي والديقال سه و فواست كى كران كے عمانی كوهي نوست عوما تی عاست اکه و داک کے وست کی سال کی معاونست کرسکیں این کے نے اب کی یہ دع جول نہا ۔ حضرت طرون علیالسال مرحمی نوست سے اسر دارة قرويا- تبدانين وي علياب لام كاوز رينا ديا. اب حبب كرموسي علياسلام اعتكاف كے يعطور بيا من تقے توقوم كونگرانى كے بغير نبي حيوا عاسكمة عقاء قرآن ياك مين موحج دست كرحبب سنى السابيل مصرست نكل تحقق ائن کے بارہ قبلے تھے. ہراک بلیے کالقیب دسردار) تھا جوانگی اہما كريا تها . اور كيم بجينست مجوعي وه سب موسى علىالسلام كي نگراني مي ته. تضيري روايات ك مطابق جيدلا كدستر مزار افراد ميشتل اس قوم كي امنائي کے لیے بھران کی صرورت منی ۔ ظام رہے کہ کدئی جروا کا بھی بحراد ال کرملانگرانی جیور کرمنیں ماسکتا، وہ بھی سی کے سیرد کر کے ماتا ہے مگریم لاکھوں ان نوا كامناريها فاص طور ميران حالات مين كمسل غلاى ميس مين كي وجرس ائن کے قولی صنعیف موسی سے تھے . توموسی علیال لام حب کوہ طور برجانے مے تواہنوں نے قوم کی راہنا ٹی کے لیے لینے بڑے عمائی طرون علیاللم موانا نائب مقركه الجام بهال بهاس بات كوبان كياكياب وقت الم مُوسى لِلَّخِيْدِ المُورِي الْخُلُونَ الْخُلُونِيُ فِي قَالَى مُوسَى عليالام مُوسى لِلَّخِيْدِ المُورِي الْخُلُونِي الْخُلُونِيُ فِي قَالَى مُوسَى عليالام نے کہنے بھائی کورون علیالسلام سے کہا ،آب میری قوم میں میرے اسب بن عابين محبيب بك يك مي طورسه وابس آون، قوم كي تنظراني كا فرلفيس ا سے النجام میتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی یہ اصول المجے ہے۔ سب کھی ملک کا سرمارہ بیروں مک جاتاہے تووہ ا بنا جائے بین مقر تھے ما تا ہے تاکہ اس کی غیرطاصری میں امور مملکت کی انجام دہی میں رکا دسے ندائے . بطرافقہ دراصل انبیاء ک تعلیم ی سے اخد کیا گیا ہے ۔ تواس صول كيرمطابق موسى علىبالسلام في وون علياللام كوانيا جانتين مفركيا -

اسلامی روست کی زمرداری

الاى ند م حوم الم المحاسب المحاسب كور كالممست م احتاء کے بغراب و منت کا کوئی کام بطرات احسن انجام نیس رامان خاص طور یہ وروں کے جان ومال کی حفاظت کے بیے مورز نظام کی سن ورست ہوتی ہے۔ اہم شاطبی اپنی کی ہے بوافقات میں رقمط از ہم کہ خلیفہ وقت کے زیے بنی قوم کی یا می جیزوں کی حفاظت لازمر ب تعنی جان ، مال ،ون عقل اورنسل مطلب بير بيت كر لوگول كي مان محفوظ ليم اورفتل وغارت كري سی بازارگرم منه بوجائے عیرول ورڈاکوؤن بیموٹرکنٹرول ہوتاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے ۔ دین ی حفاظت اس ہے عزوری ہے کہ لوگ مرتبر نه بوعائي - اسي طرح أن كي عقل كى حفاظيت بونى عابية كاكروه حبالت یں متلا ہو کہ رسوات باطلہ میں متبلانہ ہوجائیں - اور بھر فی تی اور برکاری بم مجى مناسب كنظرول مونا عليه يئ كالدلوكون كيسل غراب ندمو-الكريزى نظام حكومت مي اسلام كے ان زرس اصولوں كى قطعًا برا نبیر کی ماتی جنی که اسلامی حکومتوں میں کھی دین کی حفاظ سنے کا کوئی انتظام نیں۔اس مملکن فاردین قیام پاکستنان سے بعریجاس ساتھ لاکھ سے زیادہ افرادعیائی بن سے ہی گفتی حکومت نے عور کرنامجی کوالنیں كياكم اخربيلوگ دين اسلام جيوانے بركيوں مجبوري - ان كى كون ي عزوري میں جو لیوری منیں ہو میں اور اخر کارم دین تھے درنے برج بور ہوئے ہیں۔ کسی مهان کامرتد بوجا ناست براحادثه بصحبی طرف کونی تدیم بنین دی ما ری ہے۔ یہ توصرف عیبائی ہونے والوں کی تعداد ہے۔ مرزائی اور دم ہے بن عانے والے ان کے علاوہ ہیں محکومت کے در مداور شیروں کو محص كو من المنطق براكتفانيس كمرنا جاسية - السّرتغالي في عنان حكومت ائ کے ماتھ میں دی ہے تدان پر ذمرداریا ل می عائد ہوتی ہی انہیں اپنی ذمرداراد لكولوراكدنا جاسية محص بيان بازى الحصيل تماشت كى مربرستى

بره فرون پر موسیت کووسیت

سے حکومت کرنے کاحی اوا نہیں ہوسکا ۔

میرے جانشین بن جائیں فاحمہ نے اپنے بھائی مارون علیالسلام سے کہا کہا ہو

میرے جانشین بن جائیں فاحہ نے والا حرقیم کی اصلاح کی طوف توج

دنیا تاکہ کوئی بگار بیانہ ہوجائے والا حربی علیالسلام ابنی قوم کے کردار

اور فباد کرر نے والوں کے راستے پر زجیا یتوسی علیالسلام ابنی قوم کے کردار

سے واقعت تھے ۔ فرعون کی غلاقی میں دہ کر انکی علاجی یہ بگر جی کی میں ان میں بہت سے فبادی لوگ بھی موجود تھے، اس لیے لینے جانشین

سے درایا کہ قوم کی اصلاح کرنا اور فبادلوں کے وہیجھے نہ لگنا ۔ غلط کا رلوگ قوم

میں بگار کا باعد نہ بنیں کے لہذا ان کے طریقے سے اجتناب کرنا اور میری

نیابت کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کہ نا .

الستر<u>س</u>ے ہم کلامی

فرا الروكرام مح مطابق قَلَم الحَاجَ الْحُ مُولِلِي لِيسْقَاتِنَا اورب كريموسى علىالسلام سمائے وعدے وقت بيد معيرالنوں نے اعتاف كبا يعبض مفسري فرملت مه ب كرحي دن موسى على السلام كوالسرسي بم كلامي كا شرف على بكوا - وه عرفه كادن تفا جمريا نوذى الجج كوالسرف آب سے كال سمیا اور انگلے درن تعنی دس ذی انجے کو تورات عطا فرمانی موسی علیالسلام کوریہ مرتبه بيرم عاصل نهيس ہؤا۔ ملكه آب بتدر يج ترقی کی منازل طے كرتے گئے بيط مرين سے واليي پر نبوت عطامونی، فرعون سے مجدث مباحثر موآ ر م - آخر کار فرعون اور اس کی قوم عزق مونی آور بنی اسار شل کورازا در تصییب ہوئی ۔ اس کے بعد النزکے حکم سے آئے طور تیا عتکاف کیا ۔عجب الترتعالى سع بم كلامي مونى اور آخريس تدرات عطام وفي - سرحال منسرايا كرحرب موسى على السلام وعدے كے مطابق طور برائے ندالعر تعاسلے نْ أب سے كلام كيا - دوسے رمقام بير ألّب وكا مُوسى تک فیلیم الدنسای السرت الی نے موسی علیا الام سے کلام کا الدیم تعالی الدیم تعالی الدیم تعالی الدیم تعالی کانمون فی کے ذریعے توہرنی سے کلام کیا ہے۔ مگر بڑہ ارمت ہم کلای کانمون صوب موسی علیہ السلام کو عالی ہوا۔ ای مشاہ ولی اللہ فی ایک میرک کی استعارہ نہیں تقا بکر آئیے ان جہائی کا نول کے ساتھ کلام اللی منا تھا، حدیث نشرافی یں اوم علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آتا ہے ۔ حب حضور علیا لسلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا آدم علیہ السلام الدیر کے بنی ہی توانے فرایا کے بھی محک کے میرک کی استعالی میں الدیر کے بنی محک کے میری کی الم میں الدیر کے بنی محک کے میری کی الم میں براہ داسم سے کلام میں مثال ہے۔ یہ الدیر کے براہ داسم کی مثال ہے۔ یہ الدیر کے براہ داسم سے الدیر کی میں کی کی الم میں مثال ہے۔ یہ براہ داسم سے کلام کی مثال ہے۔

روسیت الئی کی درخواست جب السُّرِتُّ اللَّهِ تُعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مادیت کے اعتبار سے بہاڈ بڑی کھوس اور مضبوط جیز ہے اس کے مقابلے ہیں انسان ایک محمزوری ہی ہے ۔ النیر نے فرای خیلق الإخسان حرکم ورسی ہی ہے ۔ النیر نے فرای خیلق الإخسان حرکم دور پیدا کیا گیا ہے۔ مگر می انسان کو جہا نی کے اظر سے محمزور پیدا کیا گیا ہے۔ مگر می انسان کو جہا نی کے اظر سے مہرت صنبوط ہے ۔ النیر تعالی نے اطافت اور باطنی قولی کے کے اظر سے مہت صنبوط ہے ۔ النیر تعالی نے ابنا با دا این با در ایا بنت اسمانوں ، زمین اور میا ڈوں پیربین کیا مگر کھی نے ہی اس

.

المنت كوالمان كي عرأت منى - السُّر في فرماياً وَحَمَلُهِ الْمِسْانَ وَعِمْلُهِ الْمِسْانَ وَعِمْلُهِ اس كوانان في اللهاي الله عَالَ ظَلْمُ عَالَ ظَلْمُ عَا جَهُولًا (الزاب ببنتك وه ظلوم أورحبول تفالتومعلوم مواكدانان كي بأطني فوسن سب سے زیادہ ہے۔ سگرہاں میموی علیالسلام کا ظاہر بم مراد ہے۔ الشرف فرايكراكر بهاط مبسي صنبوط جيزمبري تحلى كويردا شت المحسى توجير سمجه لينا متم مجھے ال سرکی انتھول سے دیکھوسکوسکے۔ ذا فَلَمَّا عَمَالُ مُنْهَا لَهُ لَكُونَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِي كُوردكارے بها در معلی دان حبعلا کا تراس کورېږه رېزه کرديا دروايات سي آتا ب كرالترنغا لى في الكي يعنى صبكي كے ذراسے كارے كے باہر ابنى عجبی دا ای محربها المسعی مردنشت د کرسکا اور محط م محلے موگیا۔ سجلی کی تعریف میں امام شاہ دلی السّر محدث دملوی فزماتے ہیں۔ محہ اس کائنات کوظا ہرکرنے کے اعتبار سے خداتا لی می چارصفات کم کرتی بن النوى بلى صفت الماع ب عيد تبلي في السيمان ب وَالْدُرُ حَنّ اللَّهِ تَعَالَى أسمانون اورزين كابداكيت والاسب - ابداع اش ایجاد کو کتے ہی جو بغرکسی ماتے ،آگے یا سکان وزمان کے بیدا کی جائے۔ السر تعالی نے اسمانوں اور زمین کدائی صفت اہاع کے ذرسیعے بغیرسی افتے یا آئے کے بیکرکیا - النظرتعالی کی دوسری صفت خلق ہے اور اس کا کام ہے کہ آگی جیزکوکسی دورسری جبز کے اور سے تنارکا ملے میں خلق ادم مِنْ تَیْلِ ملی موج رحتی اور اس سے آدم علیالسلام کا ڈھانچہ تیار کیا ۔اسی طرح جنات کو آگ سے تخلیق کیا ۔ خواتعالی کی نیبری صفت تربیر ہے حب کے دراجہ السرتعالی كى موج دجيزكد كھے الم برطا تاب اور ترقی و تنزلسے دوعاركر تاب مُكِبِّرُ السَّمَوْتِ وَالْكُرْضِ مِع - بِرى كَاننات كانظام مى ك لله جمة الله البالغدصنا ١٠٠ (فياص)

سجلی اور مہاڑی انگشائی

دست قدرت سے برجیزی دی تربیر کہ تہے۔ شاہ صاحب فرمانے ہیں کہ التر تعالیٰ کی جو بھی صفت تدلی سے - بترلی استر تعالی کی عرش عظیم مربیم دفت برانے والی تناعظم کا خفیصت ساعکس سے ۔ بھ اس مادی دنیامس اسنے بر سر مخص سے فلیب بر ٹریا ہے۔ بر تخبی اس قت نظر نہیں آتی ۔ حیب انسان سے بیر مادی خول آتر جائیگا تو و ہنچلی فوراً ظاہر ہو جائی ۔ سی تدلی ہے۔ عرش عظیم کی تجلی عظم اس کو اپنی طرف تھینے تی ہے مكراس ادى دنيامى ره كرالنان الني مكبت كونزقى منبس سي سكن -اس سیا اس کی مشش شیخے کی طرفت ہوتی ہے۔ اس واسطے مجلی عظم اورالنان ملبدت ميميت مي شكن عارى منى سے برطال مرادى کے فلای سیجلی اعظم کاعکس بڑتا ہے جو تدلی کملا تاہے۔ بعض فراتے ہیں کر تخلی کامعیٰ ذات کابمد حیاب کے ظامر تولیت برجاب نوری یا ناری کهلانا ہے مسلم شرکف کی رواست میں آتا ہے کہ اگرفرا سے سے جاب اعظ جائے توسی تی میں گیے رکھ مے اگر اللرتعالى عاب كوہائے لاَحْرَقَتُ سَبْحَاتُ وَجُهِدِ مَا انْتَعَى الكَيْدِ كَجُرَّ مِنْ خَلْقِتْ لِمِ اللهُ بینزس بلاک ہوجائیں، کوئی تھی استجلی کو برداشت نرکرسکے، اس لیے السّر نعالى نے يرجلي ير دے من رکھي ہوئي سے -اور بھر بہ سے کہ ان يردول كى تعداد تھى بے شارہے . روایات مى آتاہے كه ايك موقع يرجبرال امن نے كماكم أج مجھے خدا تعالى كامبت مى قرب عاصل موا۔ بی ال کس فزر و کهامیرے اور رہ تعالی کے درمیان صرف ستر مزار برديد ره كي ، اقى سرا عظر كي ، إن بردول كى تعداد كتنى ب معلوق یں سے کوئی نہیں جانا اور سالے پرف کیجی نہیں کھلیں گئے تجلی کا يى عنى ئے .

دات مجم

صوفيات كام كي اصطلاح من تجلي سيدم ادب طهوس الشيئ في مرتبة المشاسية يعنى بيركاليفمرتب بيموج دم وي المان دوسے رمزے برظامرہ وہ ہے۔اس کی مثال آینزہے جب ان ن اس میں دیکھیا ہے تو وہ اپنی ذات کو بعینہ تو نہیں دیکھٹا مکیہ وہ ذات کے ظرر کردوسے مرتبے میں دیجھا ہے۔ یہ مرتبہ تقیقت میں نہیں ملکہ عالم استناه مين الخياسية براكب دور احبان سية حس مين النان ديجه ر السب كراس كي تعلى وصورت كسيى ب مكراش كى اصل جنسيت مي كوئى تغيروتبدل نيس موتا - اس طرح النظرتعالي كى ذات تدابى عكم تائم ہوتی ہے مگراس کا اظہار کسی علی کی صورت میں ہوتا ہے۔ الساتع الى كى تجليات ب مرينها مب جن كاظهور مختلف عالمول من مختلف طریقے سے ہو ا ہے۔ جبیا کرع ض کیا کر حب ان ن آئینے میں این شکل دیکھا ہے تو وہ عالم است اور میں ہوتا ہے اور وہ ج کھے دیکھا ہے وہ اس کی ذات کے مثابہ ہوتا ہے اگر جینو د ذات منیں ہوتی ، اسطرے اكب عالم رؤيا ب- النان خواب كى حالت مي مختلف إلياء كومختف الذر میں دیجھتاہے۔ بہ دومراحیان ہے .اسی طرح عالم برزخ ہے مرتے کے بعرجب النان اس جبان مي بني اس كالات اس مح مطابق بیش اتے ہیں ۔ بھرعالم مثال ہے۔ اس جان میں بھی چیزیاص طریقے سے ظاہر ہمدنی ہیں۔اس کے بعد عالم ارواح اس سے بھی مندہے اوراس جبان کا ابنانظام سے - اور آخریں عالم جبروت سے ، جوبلزنہ مقام سے اور جہاں بر فلانعالی کی صفات اور اس کے اسمائے یاک کا ظهور ہوتاہے۔ بھر عالم لاہوت ہے۔ حج ورادالوراد سے اورجان ک محسی کی رسائی نہیں ، وہی ذاہیے خداوندی سے ۔ بیرطال تحبی کا معنی جی ہے كے ساتھ ذات كاظهورہے . الله تعالى نے تھے نكى كے سرمے كے باب

متی علیه متی علیه کی مبیویثی اور افاقه

بهاط برهی والی تو وه برداشت نه کرسکا اور زیز و رینده بوگ م وخش موسى صبعقاً اورموسى علىالسلام برائسي دمشت طاري ہوئی کربیوش ہوکر گر بہاے مفسرین فرمائے ہیں کہ کوہ طور برتحلی کے ظہور سے بہلے خاص کیفیان پیام ہوئیں۔الیامحسوس بُوا جیسے بادل ہوں ۔اس میں سے فرشتوں کی تبدیج کی آ وازیں آرہی تھیں حجی وجہ سے زبردست گر رہے تھی اور اس کے بعد ذراسی حک بیری توبیا والمحط سے کھوے ہوگی اور موسی علیالسلام برداشت مرسے - فَلَمَّا أَفَاقَ يَعِرْجب آب كو قدرے افاقه موا، موش من آئے قال سینانے عض کی برور دگار! تیری ذات باک ہے تُلُتُ إلَيْكَ مِن تيرے إس توب كمة المول مجھے دؤست كا مطالير شين كمنا جا جيئة تقا . العمولا كرم ! وَإِنَّا أَوْلُ الْمُوعُ مِنْ أَنَّا مي سي بالاايان لان والا بول - اب مجھ يقبن بھ كيا ہے كه اس ادی حمان میں انسان خلاتعالی کے دیار کی صلاحیت نہیں رکھتا ۔ عتزله ، خوارج اورروافض وعيره نے روسية اللي كا مطلق الكاركيا ہے وہ کہتے ہی کر صرطرت اس ما دی جہان میں خدا تھا لی کا دیار میکن نہیں اسى طرح آخرت مي هجي روميت نيس بوسكي - افن محصطابق الحدوثية اللي كتليم كركيا عائب تو ميراس كي كسي جبت ياسمن كويجي اننا يرا بي كا مكر خداتها کی اوریت اور جبت سے یاک ہے۔ مگر قرآنی نصوص اور پیاحانہ سے ٹابن ہے کہ اہل ایمان کوجنت میں النٹر تعالیٰ کا دیگر نصیرب ہوگا المركم كم م فرات بي كربير ويلار بي كيف م وكا، تعنى اس كى كيفيت ان في ذہن میں نہیں اسکتی کمیونکران ان سمت کے بغیر کسی جیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر فداتعالی جنکہ فادر مطلق ہے، وہ اس است برقادر ا کرو مکسی ان ان کونجنر حسبت اور مکان کے کسی چرکامتا ہرہ کراستے ، یہ تد اس کا کام ہے مقصدیہ ہے کہ اس بات براتفاق ہے کہ آخرت

يس امل ايمان كورونبت اللي نصيب بهوگي جضور عليالسلام كارنشاد مبارك ب إِنَّكُومُ لَنْ تَنْ قُلْ الْتُكُمُّ حُتَّى تُمُولُوا تُمْمِرِ فَي سِي بِهِ اس جهان میں لینے برور د کارکونیں دیکھ سکتے ۔جب اسکے حہان میں بیج کھ مادین کم بوجانتی رومانیت بهن برص جائے گی اور مکست عالب اوربهميت كمزور بوكى - توعيراج كانامكن معيمكن بوعائع فكشفت عَنْكَ غِطَاءُكَ فَبُعَمُكَ الْيَقِم حَدِيدٌ رسورة ق) الترتعاك فرائے گا اب مم نے تجھ برسے بردہ اٹھا دیا، ندآج تیری سکا متیرے اس جهال میں مجم فرشلتوں اور جنات کو دیکھنے کی طافت تہیں رکھتے مگر ولى سب مجيم نظر كے كار قاضي نناد الله ياني پتي اور ديگيم مفسرين فزماتے مي كمعراج كيموقع برحضورعلياللام كوجوروس اللي نصيب موتى عني وه اس جهال مين نمير ملكر خطيرة القدس مين مونى عقى حمال حنت الما وى هم ابن عبر في كى روايت مي ہے كم موسى على السلام كي صوصيت الله كاكلام ہے ورصنوعليا كا لوگ جلی عظم کو مراح نا یا ل طریقے سے مثایدہ کرسکیں گے ایسے بھی المركوني شخص بالفرض عرش كے بنجے جلاجا ئے تورہ سجلی اعظم كونما يا بطور مرد دیکھ سکیگا کیونکہ وہ ویاں ہروقت بطرتی رمہتی ہے۔ جب موسی علیدالسلام نے الس تنعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار کی ۔ اس کی تقدیس بیان کی اوراس کے سامنے تدب کی توالٹر تعالی نے سنرایا قَالَ يَهُولِهِي إِنَّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى السَّاسِ مِن نِي مَهِ بِي الْكُولِ بربركن في عطافرائي ب بيسالين اين رسالت كے ساتھ و بيكائي الشرف فرما يا، لي موسى عليه السلام! مين في تهيب رسول نايا ما كرميانيام توكون تك بهينجاؤ - بجر تحجه منزف انكلم بخفاء دوسے را بنیاد کے ساتھ بالأسطر كلام كيا جيك كرنيرے ساتھ براه راست كلام كيا - ميں نے تمہار ہے

موسی علیه موسی علیه کونضبی

| ساعقریراصانات کے فخذ ما النیتات یس میں جمیں نے                                                                                        | , |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| تجے ریاہے۔ بو مجمع مل کیا ہے اسی براکتفا کرو وکٹ مِن السورین                                                                          | • |
| ورشکرگزار بندوں میں سے ہوجاؤ۔ میں نے آب کو اتنا اعلی مرتبہ عطاکیا                                                                     |   |
| ہے، لہذا آپ سی البی چیز کامطالبہ نہ کری جواس ما دی جہان ہیں ممکن<br>نہیں۔ بیال بر مادیت کا غلیہ ہے، تہارا ظاہری میم کمزورا ور تہار سے |   |
| فى معمولى بى ، يەرۋىت اللى كەنتىل نىيى بىدىسىچة - كىدا جەجىزىل كىي                                                                    | 9 |
| ہے، اسی کوکا فی سمجھوا ور خلاتعالی کا شکریدا دا کھدو۔                                                                                 | • |

الاعراف > آیت ۱۲۵ تا ۱۲۸ قال المملا و درسسسی ونه ۳۹

وَكُنْبُ لَهُ فِي الْأَلُواَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْضِيلًا لِحُلْ شَيْ عَنْدُهَا بِقُوتِ وَأَمْرَ قُومَكَ يَأْخُدُهَا بِقُوتٍ وَأَمْرَ قُومَكَ يَأْخُدُهَا فِوَا بِلَحْسَنِهَا اللَّهُ سَاوُرِيكُمْ دَارَالْفُسِقِينَ ﴿ سَاحُرِفُ عَنَ اليتي الَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَوْقُ وَإِنْ تَيْرُواْ حَلَّ الْبَيْتِ لِلَّا يُوْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تَيْرُواْ سَبِيلَ الرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ تَبُولُ سَرِيبُ لَ الْغِي يَتِي ذُوهِ سَرِيدًا لَا ذُلِكَ بِأَنْهُ وَ كَذَّبُوا بِالنِّتَ وَكَانُوا عَنْهَا غُفِلْيَنَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللِّنَا وَلِقَاءِ الْاخِرَةِ حَبِطَتُ اعْمَالُهُ مُ لَكُ عَ فَوَرَونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُولُونَ اللَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا

تعجب مله: اور لکھ دی ہم نے مولی (علیاللام) کے لیے تختیوں میں ہرقم کی نصوت اور تفصیل ہر چیز کے لیے (اور ہم نے کہا) ،آپ پکڑ لیں ائن کو مضبوطی کے ساتھ اور عکم دیں اپنی قرم کو کہ وہ بچٹی اس کی بہتر باتوں کو یں عفریب دکھا دوں گا تم کو نافرانوں کا گھر (۱۲۵) یں بھیر دوں گا اپنی آیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحی ، اور اگر وہ دیکھیں سب نشانیاں تو ایمان نہیں

لاتے اُن کے ساتھ اور اگر نیکھتے ہیں وہ ہابیت کے راستے کو تو نہیں بناتے اُس کو راست ، اور اگر فیکھتے ہیں گراہی کے راستے کو تو نہیں اُس کو پیڑے بیتے ہیں راستہ بیہ بات اس لیے کہ بیٹک انہوں نے مجھلایا ہماری آبیوں کو اور تھے وہ اُن سے غفلت برشنے والے (۲۷) اور وہ لوگ جنوں جھلایا ہماری آبیوں اور آخرت کی طاقات کو تو ضائع ہو گئے اُن کے ہمال نہیں بدلم فیلے جائیں گے وہ مگر اُنی کا جر وہ عمل کرتے نہیں بدلم فیلے جائیں گے وہ مگر اُنی کا جر وہ عمل کرتے تھے

ربطيايت

اللہ تعالی ہے وعربے کے مطابق موسی علیہ اللام کو وطرر پر شرافیت کے اور وہاں پر جالیس راتوں کا اعتکاف کیا ، چراللہ تعالی نے آپ کو تمرف کی بختا اور آپ کو کتاب تورات عطافر ائی۔ درمیان ہیں موسی علیہ اللام کے اس انتیاق کا فرکہ واحب آپ نے اللہ تعالی کو و تلکھنے کی نوا ہش ظاہر کی اللہ نے فرمایا ۔ اس اوی جمان ہیں میری رؤ میت ممکن نہیں ۔ نیز فرمایا کر الے ہوسی دعلیا للام ) ہیں نے تمہیں اپنی جمان ہیں میری رؤ میت ممکن نہیں ۔ نیز فرمایا کر الے ہوسی دعلیا کروں ایس کو معلی کروں ایس کو معلی مول ایس کو معلی مول ایس کے متعلق سوال نہ کرو۔ اس کے متعلق سوال نہ کی ہے اور اس کے متعلق بولی نہیں ۔

تورات بطور نصیحت

وس الحم وبيشت تختيول كا ذكرهي آ آب تختيول كي ساخت كيفعلق کھی کچھ معلوم نہیں کہ میں تھٹ کی کھیں، زمردی یاسی دوسری وصالت توہے. تان وغیرو کی سی مونی تقیس : امهم السرف فرایکه مهم نے ان محنیوں مید برقهم كانصيحت كنده كردى تصيحت سے وہ باتن مرادبين جن كوشن کران کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے عمل کی قریب مجمل کی قریب مجمعتی ہے اور كوتابيال دور بوتى بن نصيحت تمام كتب ساوير كالموضوع ب وعظام تعیوست اعلی درسے کی جیزے مگر تعبان لوگ سیسے عن تواسب کی سنت سے سنتے ہیں کم کوئی اچھی بات سن کی تواس سے تواب عال ہوجائے گا۔ انیانیں ہے، مکہ یہ تو اصلاح کا بروگرام ہے جس پہ عمل كرسنے سے ہى النان كو فائرہ بينج سكتے ہے۔ اہم شاہ ولى الكرمحرث والوئ وعظى تعربي اسطرح فرملتي بي قهى المدادك الظلمانية بإنفارا لمعارف القدسانية دالخيرالكثي انسان بي علوم كاعتبار سے عزنار کیا اندں موتی ہی انہیں معرفت کے مفرس الوار کے ساتھ منانا ـ اننان كى فكيسسے ظلما سن كو دوركرزا - برجاروں أسمانى كتابوں سم موضوع ہے۔ قرآن باک کے متعلق سورۃ لونس میں موجددہے "فکد كَاءُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُنْ سُكُمْ مُنْ سُكُمْ مُن اللَّهُ مِنْ سُكُمْ مُهَارِكِ إِس مُهاكِدِ کی مانب سے نصبحت کی بات اُم یکی ہے توفرایک مہم نے تورات من برقتم كي في عن الحمدي -

فرا الدر المرائب من ایک اونصیحت علی اور دوسری جیز و تفکیلاً السی ایک الم المی موجود است سورة بنی اسرائیل کمی و السی ایک کم معنون آ بات و کی اسرائیل کمی و اسرائیل کمی و اسرائیل کمی و اسرائیل کمی موجود الله این می اسر می است و ایس می برجیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تفصیل سے مراد مرفرم کی جذبی سے بندی میکر مطرب عبدالندین عب ساتھ کی تفسیر کے مراد مرفرم کی جذبی سے بندی میکر مطرب عبدالندین عب ساتھ کی تفسیر کے مراد مرفرم کی جذبی سے بندی میکر مطرب عبدالندین عب ساتھ کی تفسیر کے

برگیر گفتیل تفضیل

مطابق لِحَيِلٌ مَنْتَى عِصلال حرام أورجائز وناجائز سيمتعلق احكام ہی ان نی عقل و مجربے سے عمل ہونے والے امورصنعت وحرفت یا مختلف قسم کے فنون کی تفصیل میاں نمیس میگی مثال کے طور براگر کوئی "تخص جائے کہ صابن بنانے کا فارمولائے سے کتا ہیں سے بل جائے تراس كامطالبه ورست نبيس ہے۔ ياكونى تخص خواد كاكام سحين عا ہے اورقران یاک کی ورق گردانی کرنے سکے توسی حل نہیں ہوگا جیونکریان نی عقل وكزاورمحنت وشقت كاكام بحص كے ليمتعلق تربيت مي على كذا مولى - البتر جوجيزس عقاير واعال سيعلق ركصي من اور اس کے لیے بنی نوع انان ہاست اللی کے محتاج ہوتے ہیں ، اگن کی را الله الله كالم كالم السي مرجيزي تفصيل أسي مرجيزي تفصيل أسي مرجيزي تفصيل أسي ميرائي ادرسی اس است معنوم سے اور محل شیء سے اسی ہی جنرس اور اس فتم كى مثال قرآن ياك مين شهر كى تحصيول منعلقه آسيت كرميه ين هي ملتي سے والسر نے شهر کي تھي کوچھ ديا ہے" الله علي من عَيلٌ السَّمَىٰ تِ عَيرتم برفنم مع عَبِل كمعادُ اكم تمها سيريط مي شد تار ہور اک ہر قبم کے تھجاول سے برمراد نہیں کر دنیا ہیں جانے تھے تھے اور معیول میں سے کو کھھانا اور ان کارسس جو شامکھی کے لیے لازم ہے بكراس كامطلب يرب كروه كل كها دُح تمارى فظرت سمح سائق مناسبت و كق بن مثلاً مكمى تعجوريا انكور ميط فراش كارس تدجيس سكى بے مگراخروط يا بادم كوتوتور كرنسي كھاكى، اسى طرح بے شار الي على من بن سيستمري على متفير نبيس موسكتي كيونكريداس كي مناسطال نہیں۔ تواش کے لیے کل سے مراد وہی کھیل اور عیدل ہوں سمے جنہیں وہ کھا کی ہے اور حن کارس جوس محق ہے۔ اسی طرح بیاں کل شی ہے وہی چیزی مراد ہیں رجن کی ان ان کوضرورت ہے مگروہ اپنی عقل سے

علی نیس کردی و چنانچر تورات ایک جامع کتاب تفتی و اس می اصحام مردد ، موانخط ، تاریخ وعیره موجود تعیی یجی طرح قرآن پاک میں احکام ، صدود ، زواجر، عبا دلت ، اخلاقبات اور معاملات موجودی و اسی طسرح تورات میں بھی تھے اور اپنی کے متعلق السرے فرمایا کہ مم نے تنیوں پرمرسٹ کی تفصیل بھی دی تھی ۔

فرایا کا آمس فرگانگ کا آختی کا بحصی التی بالترا کو سے لیں۔ احمن الم علیا لام البی قرم کو کھر دیں کہ وہ اس کتاب کی انھی یا توں کو سے لیں۔ احمن الم تفقیل کا صیفہ ہے کتب ما ویہ توساری کی ساری احمن ہی ہوتی ہیں، تو کھر صرف البی چیزیں ہی سائے کا کیا طلب ہے، کیا اس میں کوئی البی چیزیں ہی ہی جواجی نہیں ہی بی سفسری کوئی البی جیزیں ہی ہی سے جواجی نہیں ہی بی سفسری کوئی مار اختی ہی اور تعمیل میں اور تعمیل کا معملی رفصہ سے ہوتا ہے ۔ عزیمیت مالے احکام در جراول کے احکام ہوتے ہیں اور رفصہ سے ہوتا ہے ۔ عزیمیت میں اور خصہ سے ہوتا ہے ۔ عزیمیت میں ای احکام در جراول کے احکام ہوتے ہیں اور رفصہ سے دو ہی ہی کر در ہے میں اور توصی کی اجازے کی ایمان کی کی اجازے ہی کہ ہی کہ کوئی تحص عزیمیت کی اجازے ہی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی سے قام ہوتی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی کوئی ہے ۔ مثالاً کوئی ہے کا کوئی ہے کائی ہے کوئی ہ

سخف كسى تكليف في وسع رمضان المبارك مي روزي نبيس ركوسك توسي افطار کرنے کی بخصرت ہے، وہ بعدمیں قضا کرنے گا . اور اگر ٹرھا ہے یالمی بیاری کی وجرسے دوزہ مکھنے کی صلاحیت والیں آنے کا امکا انظر منين تواليا تخص روز سے يم براي فريامي في سائن توكويا روزه ركه فاعزميت كاكام ب اورقضاكنا با فربراداكر ديا رصت ہے۔ توبیال براص سے مراد سے کوعزمیت کے کام کرو ۔ تعین فراتے ہیں کرمن جزوں کے کرنے کا حکم دیا گیاہے وہ احمن ہی اور حن سے منع کیا گیا ہے وہ عقراحس ہیں وال سے بچے کی صرورت ہے اور احن امور کو انجام مینے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرایا اپنی قوم کو احن کا مرتبے کا حکم دو سَارُت کُو دَارا لَفِ سِقَیٰنَ می عنقر سے تمیں فاسقوں کا تھر دکھا دول گا۔ فاسقوں اور نافرالوں کے مسية تنتم مى مراد موسحى بيع كيونكذ اقران لوگ بالاخروي بينيس كي بعض مفسرت فرانے ہیں کہ دنیا میں فاعقوں کا گھر ذکت اور رسوانی ہے کیونکہ وہ كن مي بتلا موتے ہي اس ليے وہ دليل توار ہوتے ہي اور آخرست يں او کے بلے جہنم تو ہرجال مقربے۔ بعض فرماتے ہیں کہ دارالفاسقین سے مراد وہ سرزمین ہے ہیں یہ عالقة قالصن تھے اور بھرالسے نے دہ سرزمین بنی اسرائیل کوعطا کی یہ وہ فاسطین شام کا علاقرہے جوالٹنرنے عالق کے قبضے سے نکال کوئنی امرا ٹیل گو عطاكيا . توالسرن في خرى دى كربالاخراس مرزمن بينها التسلط فالم بوط الله الله تعالى نے ايك اور بات بھى بيان فرائى ہے سَامُ آياطيلي عَنْ اللَّهِ يَ اللَّذِينَ يَسَكُمُّ بِوَوْنَ فِي الْمُرْضِ بِغُلِّي الْمُحْقِ من عصر دول گا این آیتول سے ان لوگوں کو جوزین میں ناحق تحرکت میں بعنی میری آیات کے مغرور لوگوں کی رسانی منیس ہوگی اورانہیں وہی

الوك على كريكيس كے جن كا عقيرہ اور ايمان درست موكا اور سي ابنا وستورالعل بنائيس كے- الم مهمفیان ابن عینیة الم م الوعنیفرد کے ہم عصر داوران كے شاكرد) تھے۔ آب لمنے زمانے كے بڑے محدث امام ہى - وہ فرمان بي كرآ بات سيجير شين كاسطلب سيد كرمتني لوگ قرآن في سے عاری ہوں گے۔ اُن کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ امام ابن کشیر ج فرات بن كراام ابن عيينة أن يربات محالي سے كركلام تورسي عليالان كى كتاب تورات كے من ميں بور طب مكر تام أساني كتابدل كابيي كم ہے کہ ج بھی زمین میں احق کھر کریں گے وہ السرتعالی کی آیات سے متعنبر نيس بول گے۔ فيسے عبى سلف صالحين كا قول ہے كن بين ال العلم حیی ولا مستکیرلین شرانے والا اور تکر کرنے والا ادمی علم کوئنیں إسكا علم مي شروان كى بات روانس سعلم عال كرن كے ليكول توكدنا مى برأ اسب اگرابنى مشكلات كانطهارىنى كىرى كانوعلم كىيے كيد على عبين كى مديث من أتاب كرام المؤمنين حضرت عائشة نے انصار مرینہ کی عور تول کی تعرافی سے نعم نساء الانصار لعريمنعهن الحياء ال يُتَفَعَّهُنُّ في الدين يعي الصارمين كي عورتنی سبت الھی میں دین کی سمجھ طال کرنے میں ان کوئٹرم مانع نہیں ہے جوبات ان کومعلوم نهیس موتی ، وه بلانکلفت در با فت کریسی بس رجا پر معاملين محودب مكر حصول علم كے لين المعلوم كے تنعلق صرور دریافت کرلیا عابید سعت کا برجی مقوله ب کر ویشخص ایک کھٹری معرسکھنے کی ذائب بروشن نہیں کر ایونی علم عال کرنے کے لیے شاگردی اختیار نبین کرتا، اور استادسی سوال کورنے سے بیجیا تاہے وہ ہمیشرکے لیے جہالت کی ذلت میں میلا ہوجاتا ہے۔ بزرگان دین فراتے ہی کہ سکے رسیت رقمی بیماری ہے ، روحانی بیماریوں میں برسے نندید ہے اور یا تی بیارلیں کے مقابلے میں سے آخر میں بڑی محنت کے معددور ہوتی ہے۔

برحال فزمایا کرکتب سماویر کے فہم میں تکبرست بڑی رکا وسط ہے مغرور آدمی کا ب اللی کونسیں سمجھ سکے گا ، اسی لیے فزمایا کرمیں ابنی آیات

كوليك لوكول سے بھيردول كا.

رامی داست می انتخاب

ارتاد ہوتا ہے کراس قسم کے مغرور لوگوں کی مالت ہے ہے کارن سَيْنُوا حُيلٌ أَيْذٍ لَا يُوْمِنُوا بِهَا كُمَاكُم مِنْمُ كَ نَافَى وَتَجِولِي عِيم کھی ایمان نہیں لاتے . بہلے گزرجیا ہے کہ وہ جو تھی نشانی دیکھنے تھے۔ اسے عاد و کہ کر انکار کر مینے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے اُن کی طبائع من بي عزور تكبرراسخ بوج كان و فرما الكان ين و السيبيل المراد ا ور اگريه مغرورلوگ ماست كا رسنه ويمجهة من لائي شخيذ في سيبيلاً تواسے راسندہی نہیں بجرط نے نظام سے کہ انبیا وعلی اسلام حورات کننالی کے ذریعے واضح کرتے ہیں، وہ ماست می کا راستہ ہوتا ہے مگران لوکوں ى زمينيت اس قرر المحط ملى سے كرا سے كورائة تى كى نے كے بيے تیارنہیں ہوتے ۔ فرما <u>اُکان بیکی کاسبٹ</u> کی الْفنی اور اُکروہ کھرامی کے راست کو دیجوں کے بیت کی سبیٹ کو انس کوراستہ نبلتے ہیں میعنی راست کود بھیں سبیٹ کا تواٹس کوراستہ نبلتے ہیں میعنی وہ لوگ عیشی، فحاشی، برائی، کھیل تمانئہ، نام منود اور رسومان باطلہ کے کاموں توسيحية بن توفورًا اس كى طرف دور كرجانة بن افراد كے علاوہ ميجوده زمانے کی اکنز حکومتوں کا بھی سی حال ہے ، وہ بھی داسیت کے راست کواننبارکہ نے کی مجلے گرامی کے داست کولنبد کرتے ہیں اور وہ اسی می اینا محال سمجھتے ہیں۔

السے فرایا کہ مغرور لوگ ہاست کی سجائے گرامی کا راستہ اس بیے بھڑتے ہیں فرائے باکٹھ وگرگڑ گؤا بالیتنا یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات

فرا؛ وَالَّذِينَ كَذَّبُولُ بِالْيِدِينَا وَلِقِنَاءِ الْآخِرَةِ وه لوك منوں نے ہماری آیات کواور آخرت کی ملاقات کو حصلایا - بداتواس دنیا بن جارے احکام وسترانع کولیم کیا اور نہی بعدف بعدالموت مریقین كباكهم نے كے بعداعمال كى جاب دىرى عى كرنى ہے أن كے متعلق منطابا حَبِطَتَ اعْمَالُهُ عَمِي أَنْ كَ اعْمَالُ صَائِع بِوسِكُ اول تواسنول نے نیک اعمال کیے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ہوگا کھی توجہ ضائع ہوجائے گا۔ اش كا تجمه فائده ننين ينج كا - اكركوني نني كي بوكي قدائيكان جائيكي - اعال کی قبولریت توحب ہوگئی حبب الن اعمال کے بیچھے امیان کی بنیا در حجرمر ہوگی ۔ اگرامان می منیں ہے ۔ قیامت کے دن اور محاسے میلیتن ہی نہیں ہے تونی کس کام آبٹی ؟ وہ تواباعمل کریں کے جے ابتی عقل کے مطابق بحص کے مگر وہ ان کے لیے قطعاً مفید نہیں ہوگا اور بالاخم انبیں مالیسی کامنر دیکھنا ہے۔ اس کا کوئی اجھا بیتی نہیں نکلے کا م فرايا هَلَ فَيُحِدُونَ إِلاَّمَا كَانُ يَعِدُ مَا فَيْ وَمِينِ بدلدف عائل کے مگران اعمال کاجدوہ انجام مین کے مامنوں نے کفر دشرک کا ارتکاب کیا ، آیان اللی کی تنکزیب کی معیتی آور فحاشی کرمعمول

اعال ضيارع



بنائے رکھا، کھیل تماشے میں صروت ہے، رشترو پر اسیت کی باتوں کو قبول ندکیا، تو بھیر انہیں ان اعمال کا برلہ بھی الیا ہی ملیگا، انہیں سی اچھے برلے

مى الميدنس كصى حاسية .

الاعـراف > آیت ۱۲۸ تا ۱۵۱ قال السملا ۹ دریس حیل ۴۰

والتيخذ قوم موسلى مِن ابعدم مِن حَلِيهِم عَجُلاً جَسَدًا لَهُ خُوارًا اللهُ عُوارًا اللهُ لَا يُحَلِّمُهُمُ وَلا يَهُدِيْهِ مُ سَبِيلًا وَ إِنَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظُلِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا سقط في أيديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لَيِنْ لَيْمُ يَرْحُمُنَا رَبِّنَا وَيَغُولُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ وَلَـمَّا رَجِّعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَانَ السِفاً قال ربسَما خلفت موني رمن كبع دي أعِلتُم امررب كُوع والقي الألواح واخذ برأس اخيه يجسره المارة والما أمر إنّ القوم استضعفوني وكادوا يَقْتَلُونَ إِنْ عَلَى الْمُعْتَى إِلَى الْاعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلِّنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِدُ لِي ۗ وَلَا خِي وَادْخِلْنَا ع في رحميك وانت ارجه الرحمين (١١) تن جب اور بنا لیا موسی علیالسلام کی قوم نے اُن کے بعد لینے ندرات سے ایک بچھڑا۔ وہ ایب جمم تھا جس کے لیے گائے کی آواز تھی۔ کیا انتوں نے نہیں ویکھا کہ بیٹک وہ نہیں کلام کرتا الله سے اور نہ الل کی راہنائی کہ تا ہے ۔ انہوں نے اس کو معبور بنا

لیا اور تھے وہ ظلم کرنے والے (۱۳۸) اور جب وہ لوگ نادم

ہوئے اور دیجیا انہوں نے کہ بیٹک وہ گمرہ ہو چکے ہیں ، تو كينے سلح ، أكب نبيں رحم كريكا ،مم پد ہمارا پدوردگار اور اگر ہمیں نہیں بختے گا تو البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والو یں (۹۹) اور جب کوٹے مولی علیاللام اپنی قوم کے پاکسس غصے میں اور عمزدہ ، تو کہنے لگے ، بہت بدی خلافت کی ہے تم نے میرے بعد . کیا تم نے جدیانی کی لینے رب کے مکم سے - اور طوال دیا موسی علیہ اللام نے شخیتوں کو اور بچلے لیا لینے یجائی کے سرکو ، اس کو اپنی طرف کھینچنے کے . تو کہا اس نے اے میری ماں کے بیٹے ، بیٹک قوم نے مجھے محمزور خیال کیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کہ الحلظ ، پس نہ نوش کہ تو میرہے ساتھ وشمنوں کو اور نہ کھیل تو مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ (۵۰) مویی علیہ السلام نے کہا ، لے بپوردگار! معاف کر نے مجھے اور میرے کھائی کو اور واخل کہ ہیں اپنی رحمت میں۔ اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (الله حضرت موسلی علیالسلام کی امت اجابت کا ذکر مور طیسے ۔ گذشتہ درس میں ربطآیات بیان ہو جکا ہے کہ بنی اسرائیل آپ کی راہنمائی میں صرسے نکلے تھے اسوں نے بهجيره قلزم كوباركيا مديثمن ملاك بموجياتها صحرائي سينايس بنهج كرخود قانون كامطالبه كيام مرسی علیالسلام نے کتاب کے لیے دُعاکی تو البتہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کوہ طور بہاعتکاف بیقیں تومقرر مرت کے بعد آپ کوئاب کی صورت میں لائے عمل عطاکیا جائے گا۔ طور رہے ہے وقت آپ نے لینے بڑے بھائی فررون علیالسلام کو اپنا نائب مقرر کیا تاكه ان كى عدم موجود كى ميں قوم كى قياد ست كا فريضه النجام مسي كين . اعتكاف كى تكيل م موسی علیاللام نے السرے اپنی روشت کی خواہش کا اظهار کیا تو

اللترنے فرمایک اس جہاں ہیں الیامکن نہیں ہے اللتر نے نصیحت فرائی کرایسی خواہم سے اللتر نے نصیحت فرائی کرایسی خواہم سے نے اللتر تعالیٰ نے آپ کرایسی خواہم سے نہائے اللتر تعالیٰ نے آپ کورسالت ونبوت کا بحر ملبند متفام عطا فرمایا ہے ، آپ الس بداکتفا کریں اور اللتر تعالیٰ کافتکرا واکرس ،

جب حضرت مرسى عليه السلام طور مرسط كي نو بيجھ قوم ك اكثرادكم مُرْبِي بِي مِبْلا بِي مِنْ لَكُ وَالْخُذُ قَوْمُ مُوسَى مِنْ لَعِدُهِ مِنْ محرابی مربع ای موسی علیدالدام می قوم نے آب کے عائے نے کے ایک میں موجود کے بعد ایک میں موجود کے بعد ایک میں موجود سے کرسامری نامی خص نے سرمجھ ان یا داور تفییری روانتوں میں ہے کہ ا بجراس میں جبرائل علیالسلام کے نقش ایک فاک ڈالی تو کھے شمے کے طور ہے وه بوسك اللا بريجيط الياتها وفرايا حبسك الله خوار سوت كودهال كرنايا کیا ایک عبیم تھا جس کے اندرہے کا نے کی آواز آتی تھنی بنوار کا بنے کی آواز كوكهاجاتا ہے۔ ابيامعلوم ہوتا تھا كەرچىڭرا ابنى مخصوص آواز میں بول را ب جن زلورات كو دُصال كر محفرا نبا يا كما تفا وه اصلابي اسارنل كے اوگوں كى مليت رتھے مکر مصر سے جلتے وقت انہوں نے قبطیوں سے عاربیہ عال کے تھے تورات میں آ تاہے کہ بی اسار ٹیل نے فبطیوں سے کہا کہ وہ اپنے ایک نميىملىمى عاسم إلى لهذا آب انبيل كي زلورات ادهار سے ديں۔ قبطیوں نے یہ زاورات خوشی سے اتن کو شبے شیے جنیں ہے کمہ وہ بجرة فلزم سيموت بوك وكصحرك في سينامي بيني كي و فرعوني توسمندر مِن عُرِق ہو چکے تھے اب یہ زادرات اہی کے قبضے میں تھے المب زا سامری کے کھنے ہم اہتوں نے وہ سات زاورات اسمح کے اورانہیں للجملاكه اكب تحيظ بنالياحب سيدبولن كا وازعبي آفي عقى - بعبض كن بیں کہ مجھے کے منہیں کر شمے والی مٹی ڈالنے سے وہ گوشن پوست

الميكور كاركور كارگور كالجيم ابن كربوك الكاعقا مكدناده تدخيال يي بهدك وه مون كالجيم الدا عا

كامم اس سے أواز آتى تقى ـ ن زورل صاكر بهليعوض كياب كرجن زيورات سنحجفرك كانحبمربنا ياكي عقا، وہ ان کی اپنی ملکبت نہ تھے بلم وہ قبطیوں سے عاریتہ سے کر گئے تھے مگرباں پر السرنے حلیہ وین ان کے زاورات فرایا ہے بفری اس سے پرمنکہ نکا ہے ہیں کہ حربی کا فیروں کا ال مسلانوں کے لیے ماج ہے اور سلانوں کا ال کے لیے جائزہے۔ ال عنیمت آور ال فے اسی اصول کے بخت عائز قرار یا ہے۔ جب کوئی کا فرقدم ممانوں سے برسر بہار سرد تو ائن کا مال خواہ جنگ سے نتیجے ہیں عاصل ہویا بغیر الرائی کے وم ملانوں کے لیے میاح ہوتا ہے قبطی حوی کا فرنھے اور بنی الرئیل بیطالم مجى فرهاتے تھے، اس بے ان سے عال کردہ زبیرات ما اول کی مكيت بن بي تع النار نه اسى يد حُليُّها م الله سورة حشرمي ال في معنعلق أناب لفق كاع المهاجبين الَّذِينَ أَنْفُرِي عُنَّ مِنْ دِيَا بِهِ مَ " اللَّهُ بِنَ أَنْفُرُ اور ماجرين كي الله فقرا اور ماجرين كي الله

ہے جنیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ مکے سے بچرت کرے مرینظیم ا نے والے سامے فقرار ہی تونیس تھے مکہ اف میں توصاحب ال اوگ بھی تے مگر ہے سے تعبرات کے مال برکفار مکر نے قبضہ کر لیا، لہذا بہماج بورکئے رجب ایک دفعریہ ال کفار کے قبضد میں ملاکیا تو بھیراش پر كافرول كاحق مكيسة في ممركيا كيا اورسمانول نے فتح مكم كے بعدهى اسے والس تهیں لیا۔ مجتز الوادع کے موقع برجب حضورعلیالام سے دریافت كي كن كم كل آب كها ل عظر من سكے رسوال محد نے كامقصديہ عانا تھاكم

كيّاب لين حيوط بوت الله الله مكان من قيام فرائس كي ، تو

مصنورعليالصلاة والسلام نے فرما اعقبل رصرت على كے بھائى جوا بھي سالم ننیں لائے تھے) نے ہارے بلے کوئی مکان جھوڑا بھی ہے، جہاں ہم قیام کرسکیں بمطلب برتھا کہ بجرت کے بعد آب کا مکان بھی وہ لوگ منهج كمركه كف اب، وه مهالامكان منين را عزضيك صراح مرى كافرون كى عائدادساندى كے سياے ميا حداس طرح مسلمانوں كامال كافروں کے لیے مباح ہے ۔ بچنک قبطیوں کے زلوان بنی المریل سے قبضہ یں آچکے تھے اس کے السرنے ان زاورات کو اپنی کے زارت كهاہ ، بعنى وہ الن كے مالك بن سے تھے ۔ جب سون كالجيظ انيا رموكر لبسك مكا فرسامرى في المائل كو ورغلایا که دیجیو! خلاتو بیائے ، اس کی بیشن کرو، موسی علیالسلام نوتھ ول كرطورير سكن بن الله المن بي معبود كافي س عنائج بجول ك سامنے سی سے کہ نے اور اس کی نزرونیا زیمترمع ہوگئ ۔ توالتونے فرا یک بیسکتنے بیوقوت لوگ ہی اور کسی حرکتیں کرئے ہی اُلْ عُرِ بَیْنُ وَا أَنَّكُ لَا يُكَ لَّهُ عَلَيْ بِينِينِ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كريكا محف الك بيمعني أواز نكل ري بي حب كي وحب المي المريت كادرج في دياكيب وكريه ديو مرسيدية اورنهى الى كى رامنانی کر تا ہے۔ وہ تو بیجارہ خود عاجزے۔ یہ کیسے عبود موسکتا ہے۔ فرمایا را بخشند وه امنوں نے اس کومعبودنالیا ۔ معبمرامری نے بنا باتھا۔ وہ خود کھراہ تھا اور اش نے دوسروں کو بھی گھراہ کیا مقنسرین کولرمہ فراسے ہیں کرسامری بنی اسالیل کا ذرنہیں تھا مجداس کا تعلق سمبری قومے المحما مركم منافقول كاطرح مني المرائل من شامل موحيكا عنا اورا بني من شامها تقا بعض فرماتے كرتھا تر اسرائلي سكراس ميں بجائر پيدا موسياتھا - وه منافق تھا اور اس کا دِل ایمان سے خالی تھا۔اس کے ور غلانے براہرائیروں تے

بیکھرے بیکھرے پیستن

بحظ ہے کومجود بنالیا وکے افوا طراب اور وہ بڑے ہے انصافت تقے رہ ان کی غائرت درہے کی حافت سے کم خودساخمت محمے کومعبود سالیا محض ہے جان ڈھا کچے سے آواز تکلی من کر گمرہ موسکتے اور خراتعالی کئی ن اوعظمت وفراموش كمدد با حب ان ان كا ذمن غراب بوف برآ آب تدعیراسی می بیقونی کی بانس مرنا ہے سانے بعید موذی کیرے کی میشن كرنے ملے ناگ بنجھي عمى دنيا من يائے جاتے ہي دانسانوں ، سجفروں ، یانی ، بلیوں ، کانے ، بیل ، سورج ، جاند اورستاروں کے بیت ارتفی موجود ہیں ۔ اسلطیلیوں نے عی میں کیا کہ ایک بے جان مجھڑے کی لیرجا کر نے ملے،اسی لیے السرنے فرا ایر براسے بے انصاف لوگ تھے جرح تعالی كى رئيستى كرنے كى بج نے فورسا فقة جز كے سامنے جبك كئے رسورة كلا میں موجودے کہ النار کے سنی نے اساس طراسمجھایا مگر اسنوں نے آب کی ہے نهانی مفسری کام فراتے ہی کرسائے اسائیل اس قباحت ہیں مبتلا نہیں موے تھے۔ان میں اکثر ترحید میرقائم کے تھے تاہم مبیں عبیس مزار کے قریب السے اوگ موجود تھے جنہوں نے مجھڑے کو بوخیا ننروع کر دیا۔ تھے حب موسی علیہ وابس آئے اور اہنوں نے سمجا یا تو اسائیلیوں کو اپنی غلطی کا احساس بھوا اور ہنوں نے اللہ تعالی سے معافی طلب کی . جیا کرسورۃ لقرہ میں آئے ہے اللہ تعالی نے ترب کی فبولیت کے بلے بہت بڑی نفرط مکائی اور وہ برعقی کہ ایجانہ کمہ نے والنے محطے ہے کی بیرما کرنے والوں کو الین الحقوں سے قتل کریں . وہاں ہے فَاقْتُ فَي أَنْفُ كُوْ كُورِ كُورِ كُورِ كُورِ مُعَالِمًا فَالْمَا تَنْهِ مِنْ مُعَالِمُونَ فَي الكِ روسے کوقتل کیا۔ اب نے سے کوقتل کیا ، کھائی نے کھائی کو مارڈالا، ند جب عاكران كى تويد فبول مرنى فنتاب عكي حكي المارش وراب وكما سقط في أيْد نه مراور بن ارائل ادم ہوئے سقط مجبول کاصیعہ بے اوراس کالفطی عنی۔

قرم کی ندامریت کرجب وه گرائے سکے اپنے اعقوں ہیں بمطلب یہ ہے کہ غلط کام کمنے

کی وصیب ہورا بنی نظروں میں گرسکنے جب کوئی آدمی نا دم اور بنیاں ہوتا

ہم تو ابنی گردن کو مجھ کا دیا ہے یا اپنے اعقوں کو دانتوں سے جاتا ہے

مو افنوس من ہے ۔ بہی حالمت بنی المرائی کے ان لوگوں کی مخی جنوں

فی کہ خور کی بوجا کی تھی رحب وہ ادم ہوئے وک کی فی آرہ جو کے ہیں ۔

فی کہ خور کی اور انتوں نے دیچھ لیا تعنی مجھ کئے کہ وہ تو گھراہ ہو جی ہیں ۔

قالم کی کہ خور کی کہ کو کی نے کہ کہ کہ کہ اور ہمیں محاف نہیں کر سے لیک گؤن کے

مر کر ہم نہیں فرائیگا ۔ وکی نے کہ کی کا قرار کی اور اللہ تھی ہوں گے ۔

معانی آنگی ۔

معانی آنگی ۔

معانی آنگی ۔

اب السّرنعالى نے موسی علیالام کی طورسے وابسی کا حال ہی بیانی و است میں کا حال ہی بیانی و است میں اور غیر دہ ۔ اور جب وابس آئے موسی علیالالم اپنی قوم کی طرف عضے میں اور غیر دہ ۔ است کو عضبان کی صفت بنیا جائے تو محیٰ ہوگا تندیر عضے میں کی دیم عضب میں اور غیر مواکد دیمی حیر دن کی بات عتی ، میں لینے میں علیالالام کو تحت الحسوس اور غیر مواکد دیمی میں کی بات عتی ، میں لینے بیری علیالالام کو تحت الحساد کی تحت میں اور غیر مواکد دیمی میں کرنے ہوئے ہوئے کہ آپ میں کو خواکم کو گھوٹ کی میں کو کہ آپ کے آپ کی میں کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھ

موسی ایما موسی ایما سی وان

العصده به المحتاري الميام المال فرال المالا المالا المعالی المحتار المالا العن فرات المالا المحتار المالا المحتار المالا المالا المحتار المالا المحتار المالا المحتار المالا المحتار المالا المحتار المالا المحتار ال

الم رون على الدام مخل مزائ تھے اپنے بھائی کی طرف سے سختی

ما ورعاليام کی وضاحت کی وضاحت جلب اسطرے دیا قال ابٹ آم کھالے میری مال کے بیلے۔ آپنے الدران محست وشفقت کے ساتھ نہائیت نری سے خطاب کیا۔ حضرت موسى علىلهلام اور في رون علىلهلام سنكے عبائي نف - آب كى والده كانام بوخا بنها بوخاننه بخا- أب بنرى اياندار خانون تحسين - انظر نغالي نے قرآن یاک میں ان کی تعربیت بیان کی ہے۔ ترا نے نابت ترحم کے لیجے میں کہا، لے میری ال زارے! میں نے قرم کر تبلیغ کرنے میں كونى كوتابى منيس كى مكرحتى الامكان ال كوشرك سے باز را كھنے كى كوشسش كى ہے مكر بات يہ ہے إلى الفتى استضعفوني ميريم نے مجھے محمز درخیال کی اور میری باست نہ انی ۔ دوسری عگر موج دہے کر حفظ الم رون عليالسلام في كما الع لوكر! خلاكا خوف كها أو ، تم كس كذ في مر ميتلا برسكے بو اميري إست نو - برور دكار تروبى رحان ورحم ہے، كم كس كمعبودناك مركم بجيرة وفي وفي المحدور مكرة قوم في الب ماسي وكالمق يفت لونتي اور قرب تفاكه وه مجه جان سع مار داست بين نياسي طرف سے کوئی کوئائی تایں کی میرسب مجیدان کا ایک دھا ہے دور ک عكم وجود الم كالموسى عليال الم في على ألى سيم كما كر حبي تم في ديجها كريم شرك مين متبلا موسيخ مين نواب ان سي علياري اختيار كمر ليليخ، زماره عاليا نے جاب دیا کریم میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ دالس اکر آ ہے بوں نه در "فَتَفْتَ بَيْنَ سَرِي ۗ إِنْ كَامِ اللهُ وَلَا اللهُ مُمْ سَعِي المالي می نفران طوال دی محتی - ان کی دوبارشال نبا دی میں فرمایا میں نے اسس مصلحت کے وس مخلص الل ایان کوشرک کرنے والوں سے علی اندی فرون عليالسلام نے مزيوض كيا فكر تستيمت بي الاعكاء مجھے سرزنن کرے تو دیکمنوں کوٹوئن نہ کر۔ لوگ دیجیس کے تر مالی میں الى كردونول عيائى لرامير بين الباليي باست ندكري، توم كى كاري مجے مور والزام بزی ایک و کا یجفکنی منع کا لفتی ما الظلید مین اور شجے المالی میں شامل بزیریں و کا یجفی سے کوئی نفصیری ہوتی توائن سے ساتھ نامل ہوجا آ مگر اس معاملے میں ان کا مرکز رائنی نہیں ہوں ، میں نے تو بنیسے کا بور اور ایک اور مجھے تن ورخیال کی اور مجھے تن کر سنے کی دیم کئی رہے ہیں اس معسلطے میں مرسانے کی دیم کئی رہے ہیں اس معسلطے میں

موی کیا موی کیا کی دعا

سیسے دیجھ لیا کہ السرکانی شرک کے معاملہ ہیں گفتا حساس ہوتہ ہے۔ بیمعاملہ بین گفتا حساس ہوتہ ہے۔ بیمعاملہ بین الم ہوتہ ہے۔ اسے کفراور شرک سے کس فدر نفرن ہوتی ہے۔ بیمعاملہ بین الم المربی المام مردا منت نہ کہ سکے۔ تولیت کی تعلیال کھیدیک دیں اور مجائی کے درجوائی کو معرز نش کی رحب معاملہ صاحت ہوگیا تھا ہے اور مجائی کے الے المام سے معافی کی درخواست کی ۔ الاعراف >

قال السملا ه درس ميل وكس ام

تن حب مله :- بینک وہ لوگ جہنوں نے بنا یا بچھڑے کو معبود
یقنی پنچے گا اُن کو غضب اُن کے رب کی طوت سے اور
قلّت دنیا کی زندگی ہیں ۔ اور اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں
افتراد کرنے والوں کو (۱۵۲) اور وہ لوگ جنوں نے بڑے کا کیے
چھر توہ کی اسوں نے اُس کے بعد اور ایمان لائے ، بینک
تیرا پروردگار اُس کے بعد البتہ بخش کرنے والا اور دربان ہے (۱۵۳)
اور جب تھم گی موسی علیاللام سے عضہ تو پکڑ یا اسوں نے
تعمیوں کو اور اِن شخیبوں میں تکھی ہوئی تھی وایت اور رحمت اُن
لگوں کے لیے جو اپنے پروردگارسے ڈرتے ہیں (۱۵۲).

یہ سورۃ الاعراف ہے اس کی ابتداء میں قرآنِ کریم کی طرف دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آدم علیالسلام اورخلافت ارضی کا ذکر ہے بھیرالسر تعالیٰ نے مختلف ابنیاء

ف سورة الاعرا بمراكب نظر

کی قاریخ نیان فرمانی ہے ۔ اس خمن میں ابنیاء کی دعوت، طرلقتہ تبلیغ ، اُن کی ذرید كابتواب اور بيراك كا الخام تهي بيان فرمايات . گذشة جندركوعات سے حضرت موسى اورا و العليما السلام كالذكرة بورطسية والسين ووانبياد كي بوث كا ذكرته وه خلاکابیغام سیرفرون ورسی فرم کے باس کئے، قرم بخت بردوی مصین آئی ادراکے بمبول كوطرت طرح كى تكاليف دي اوراح كارفرعون السيح قوم كى مزاكا وقت يحيى اليابلند كي مفت أنى اور خود فرعول ورسط للكرى تحرة فلزم برغرق بوسط وروسى عليالم المرايي وم ي المرال و المورك مع الحسيان بنتي كاليدانين فرعون كاللها سنيات على بوكئ اور وه آزا دفضاي سانس يليف سط ترموسى علياسلام سے خودمطالبہ کیا کہ افن کے لیے فانون کی کتاب ہونی جا سے محص بروہ عمل كرسكيس موسى عليالسلام ف الترسية دعاكى توسيم مؤاكركوه طور بيراكم عالى دن اعتكاف مبيطو اس دوران عبادست رياص سنغول رمو تواس کے بعد کتا ہے مطاکی جائے گی بھر الحکم موسی علیال لام نے لیے عائى فررون على السلام كو اينا حاتين بنايا اورخود طور ترتشر سيك . اسائیدیوں کے اِس وہ زلورات موجرد تحصیح ابنوں نے مصر معلتے وقت فرعونیوں سے عاریش علل کی تھے۔ سامری نے وہ زلورا عل کے انہیں ڈھال کرسونے کا بچھڑا نیا یا اور عبراس کے منہ می جبرنی علیاللام کے محصورے کے قدموں کی منی ڈالی تو محصرا بولنے سکا۔ سامری نے نا يا كرموسى على اللام توخواه مخواه طوريكي من . خلاته يربع مفالخبر المليكيو كى ايك معترب تعداد نے محطرے كيجود ناليا اوراس كى بوماكرنے كے ادھر الطرتعالى ن مولى على العام كوير رميد وى خير دس دى كراب كي وم منت الطرتعالى من منت كي وم منت كي وم منت كي وم منت منت من منت كي كي منت كي كي منت كي كي منت كي كي م وسی کرار مجھ کے کے دہم مورداس کی اور اکرے ہیں۔ آب كوسخست غصراً يا اور لين عائى لمرون علياللام كوسسر كم الواس

بکر کر تھے میں کر تیری موجود کی میں قوم کیسے گھڑہ ہوگئی۔ اینوں نے عطائی کو قصور وارسمجه المكم فارون عليالسلام نے وضاحت كى كراس معاملريس الى كا مجھوقصور نہیں ،قوم ہی اگ کے قتل کسے در ہے ہوگئی تھی۔ آ ہے سنے یہ بھی كاكريس نے اف كونوس الجھى طرح سے تحفايا تقام گرامنوں نے ميرى ب نه انی بسرحال موسی علیالسلام نے فررون علیالسلام کا فدر قبول کرے التر تعالی سے اس کوتا ہی کی معافی مانگی کومولاکر عم مجھے اورمیرے عبائی کومعاف کھ سے اور میں اپنی رحمت میں داخل کرنے کو توسب سے بڑا رحم کرنے

موسى علىالسلام كا واقعه الحقي مزرجل را بيت واس مع بورضور البيان صلى السّرعلية سلم كا تذكره أوراسلام كى دغون عامر كا ذكري - بيرا خرمي قران عيم كمتعلق دكرب عرصني اس سورة مبارك مي كئ المم مفاين

ان ن کی انهاني متي

حضرت موسی علی اللام اور فارون علیالسلام تو الله کے پاک نی تھے النول في التيرنعالي سے تغزش كى معافى تھى طارب كى داب التيرنعالى نے یا فی قوم کا حال بیان فرمایا ہے جو بجھ طرے کی بوجا میں مورث مروکئی تھی۔ ارشاد بونات الذين الخيد والعشل وه الكونول مجھڑے کو عبود نیا یا۔انیان کی ذہتی تینی الاخط کریں کرسونے سے بنے موئے مجھڑے ہیں ذراسا کر تھر دیکھا تو فوراً اس کی بیرمانٹروع کر دی انان جب السنع برامانات توحقير سحقير جبزلوالله بالبتاب وكجهرلس ناکی بینیمی والے مندوسانے کی اوجا کرتے ہیں بھانے کی اوجا کرنے والے کتنے لوگ موجودیں . نہ صرف گل نے ملکہ اس کے گرمرآور میں اب کرھی لوتہ ریاک اتصور کرستے ہیں ۔ کوئی جیز برتن وعنہونا یاک ہوجائے نو ایسے کا سے کے بیشاب سے پاک کرتے ہیں مگر سی حضرت انسان حب انکار محنے

بدا تہے تو النزورہ النظر کے لائٹر کہا کی توحید کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کی جمیجی ہوئی کہ اور کو کا انگار کر دیتا ہے۔ اس کی جمیج مار ہوئی کہ بول کو تنظیم خوبی کرتا جات کے مفترس بیجنی وں کر پیچٹر مار کر ملاک کر دیتا ہے۔ کر ملاک کر دیتا ہے۔

فرايا من لوگون في محيط كرمعبود نها ليا سيسكا لهم غضب

مِنْ دُرِي مُ مُنْ وَيَعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

بنیج کا السرکے نی الن میں موجد دہیں اور محجا ہے ہی کہ السر تعالیا کی واحد النبر تعالیا کی واحد النبر تعالی مقال موجاد ا

گے۔ بیاں ریخضی سے سراد عذاب ہے۔ فرمایا کی ترانیٹر تعالے

كى طوت سے أخرت من عذاب بوكا فرد لَدُ في الْحَيادة الدُّنْ اللهُ ال

میں کہ بیلے عرض کیا ہے کہ مجر ہے کے بجاراوں کی توباس منرط کے ساتھ

قبول مونی تھی کرنہ پوسے والے پیسے والوں کوسانے ماعقوں سے فتل کریں جنامخیر الیامی موا، اگن کے اس فتل کومی ذکنٹ شار کیا گیا ہے سوائنبر اس

بن پیر بیا ہی ہو بہ ک سے من کا دری وقت میں ہوگئے البعر نے ایک کی کوئی میں مال ہوئی جوادگ اس طریقے سے قتل مہو سکتے البعر نے این کی

توبرست بول فرالی اوروہ اخرت کے موافزہ سے بیج کئے اور جہنوں نے اس طریعے سے توبرنہ کی اُن کے متعلق فرمایا کہ وہ مختر بیب اخرست کے

ادر بچرمنزاک فرکر کے ساتھ اللہ نے بیامی فروایا وککڈ لک بجرنی المی فروایا وککڈ لک بجرنی للے میں فاہر ہے لئے فیل لمف تو بن ہم افترار باند صنے والوں کو اسی طرح برلہ میتے ہیں ظاہر ہے

کر جس نے شرک کا ارتکاب کیا اُس نے گویا اللہ سرافترا، یا ندھا۔ اور اس قیم سے مفتر لویں کے بلے سزابھی ایسی ہی مقرر سے ۔

مفرین کولم فزائے ہی کہ اس جلے سے یہ بات افذہوتی ہے لامرتد کے بیے موست کی مزام عرر سے بہجھڑے کے بیاری علی شرک

نياس ت

> مرتذکی سنرا

مس بتلا ، و کئے استوں نے عاقل الغ بوکر دین عن کو جھور کر کفر اختیار کہ لیا تھالندا السرف الى كے يدقل كي جانے كى مزامقررى صنورعليالصالي وا كارشاد كراى مي من من كلال ديك فافت او من في اینادین شرمل کردا اس کوقتل کردور البته سزائے موت برعملر الرسے بیلے استنا برضروری ہے اگراس کے ذہن میں دین اسلام کے تعلق کوئی تاکث شبر سا ہوگیا ہے جس کی نیاد ہرمزند ہؤا تو بھرائس کے تنکوک رفع کہ نے کا بندولسب کیا جائیگا۔ اسلامی حکومت کا فرص ہے کہ اس کام کے لیے علماء کرام کی خدماست علل کی جائیں اور متذکرہ شخص کی مرطرے سے تسلی كى عائے ألكم معرفعي وہ لينے دين ميروائس شبس آيا تواس كى سزائے موت برعلدراً مركمه دياجا أيكا- الياشخص باعنى نضور سوتا ما الدباعني كى منزا أبيج كى دنیاس میں سے مروسی فاقون میں باغی کی سزا واضح طور رموت سے بریا بجیس سال کر بولس کمشنری کے عمدے بن فائد روا می معید معربی غاری کا مقدم بنا اورائے سے سزائے موت ہوئی ارتذا و دین کے ساتھ کھی بغاوس ب المناالي شخص واجب القتلب

قرم کی قوریت

م وعائے اور مرنے سے بہلے بہلے اللہ کے حصنور کھ کھ اکدموافی مانگ بے توالی تعالی معافت فزما دہیا ہے بسورۃ لفرہ میں تا بھی کے ساتھ وا صلى الفظامي ألا بي من النول في معافى النكف كوسا عقد ساعقداسنی اصلاح بھی کرلی ۔ گویا السی سجی ترب کی کر بھرائس جرم کے بھی قریب نهير آياتواليزتعالى توبرقبول كمرف والااورمربان سيء

البنة اكب يات يا درس كرحقوق العبا دنوبر سيهي معاف تهيس ہوتے اگریسی کا حق خضی کیا ہے کسی کو ایرا رسنیائی ہے ترجیت کمتعلقة عنخص معات سيس كريكا، النرتعالي عبي اليع مركونيس سخف كا حقوق النر توتوب سيهما ف بروجات بن مكر حقوق العبا دكے بلے اس كے كيس ما المركات المحاص مالع مواسم- اكراس دنياس كالخصية نعوص والبي بنيس كما تواخرت مي لازمًا الأكمزا بيسك كالمحدول ال توبنيس ہوگا، لہذا ایس سی کے مسے می نیکیاں دنیا ہوں گی اور اگریسی غاصب کے پاس نیکیاں مجی نہ موں کی توصدار کی بازیاں غاصب کے سرمیر الله می عَلِيْنَ مِقصديه كم حقوق العبار كاموًا خذه لازمى مع لمذاس كى تلافى اسى ونيا من حددين جاسية -

گذشة درس مي بيان موجيات كرقوم كرنشرك مي مبتلا ديجوكوريا عاليم كوسخنت عضراً يا ادراب في تورات كي عني لهي م عقد سع يوناك دي اور اینے عجائی کی سرزنش کی حب مارون علیالسلام تے معذرت کی تو عجر

اب نے لینے یہ اور اپنے مجائی کے بلے النگرربالعزت سے معافی کی درخواست کی ایسی بات کدا گے میدیا گیاہے ۔ وُلَگا

سَكُتُ عَنْ مَوْسَى الْغَضَافِ جِيمُوسَى عليالدلام كالحضري عليالدلام كالحضري اَخَذَ الْأَنْوَاحَ تُواسِ نِهِ تُواسِ كُم تَعْتَال الحَفَّالِين مِنْ الحر، طراني

اورمتدرك عاكم من يه روايت موجود في كرجب موسى عليالسلام في عضين

اكب أسك المترتعالى في المنتول كمتن كمنعلق فرايب وَفِيْ نُسْنَعِتُهَا هُ دِي قَورَ حُمَدَة أوران تحتيوں برج بحريم الحقى الم في عقی وه مراست اور رهمت محتی گرشیس سے سوست رکوع می مرحی گزر دیا ہے "قُكْتَتْ نَا لَهُ فِي الْأَلْوَاجِ مِنْ صَلِّ شَيْ مُتَوْعِظَةً و تَفْصِيبُ لا يُحْلِ شَي السَّخِي السَّخ يَعِي السَّخ يَبول مِن مِم في مِرْسِم المُعيت اورمرجيبز كي قفيل الحقد دى تقى - تمام صروري ما تبري في قوم كوصرورت مقى وه اس مي محمد دى كري فقيل فرايا اس مي ايك جيز توم ايت ففي سورة مايده مِي موجِ دہے، ہم نے تورات ازل کی فیص کھ دی و کوئی جن میں است اور روستی تھی اسی طرح قرآن ماک کے متعلق النظر نے فزما یا اُنٹا کُٹا الديك مول عيدينًا بم في المن والتي والتي المن المن المن المن والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي انلکی ہے السرف تورات ، الجیل اور قرآن یاک کویمی نور فرایا ہے مولاناعبیدالطرسندھی فرماتے ہیں کہ بینات اور ہاست میں فذہے فرق ہے . بینات ایسی چیزی موتی بی جمعمولی توجیه سے بھی ان ان کی سمجھ میں اماتی بن مثلًا توحيد، صير، ذكر، شكر، خدا تعالى كى عبادست وعيره السي جبزس من ق

باست کی خرورت

أسانى سيمجهم أعانى مبر - اورماست وه جيز ب جوخود مخود معمولى طرسيق سے ذہن نین سنیں ہوتی مکر اس کے لیے استاذ سے کھنا پڑ آ ہے جیسے تعظم شعائر السراور در محربارك بالنب اس حيان مي النان كرص جيزي سب سے ذیا وہ صرورت ہے وہ ہابت ہے اور اس کا اولین ذریعہ وحی اللی رہے - الترتعالی نے السی ہی برایت کے صول کے بلے تعین فرائی ہے فَاسْنُكُولَ آهُ لَ الدِّكُر إِنْ كُنْتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ أَ الكيسى جيزكوتم ننبى عائة توجائن والول سدور إفت كرايا كرو - وه تنہيں سمعاديں کے المات كاسلاسى طرح مينا ہے كراللركا بي وي اللي کے ذریعے عل محرکے امت کا بہنجانا ہے اور امت کے اہل علم آگے آنے والی سون کے سبجائے ہی اور اس طرح سرچیزنسل درنسل منتقل ہوتی رسی ہے۔ ہایت اتنی صروری چیز ہے جے ہم ہرنازی ہر رکوت میں طب كرتي إهْدِنَا الصِّكَاطَ الْمُسْتَقِيدَةُ الْمُعْدِينَ الْعُرَاكِمِ إِلَى سيره راست كى طوت ماست تصيب فره معلوم مواكه عادات مهدل معاملات، ساسات مول بامعاشات با أخلاقيات مرمعاطيمانان ہراب کامحتاج ہے۔ اپنے اپنے دور ہی زلبد، تدرات ادر الجبل ذراعیہ رایت تھیں۔ اسی سے فرمایا کہ تورات ہیں برابیت بھی۔ صریب نشر لفت میں آتے کر گلگے خیال الا من هدنیت مرسخص عظيكا مواسي محرج الترتعالى ماست عطافروف لنزا ماست بميشه الترتعالي مي سيطلب كمرني عالم يني .

رحمالی کانزول

حب کوئی شخص ہا میت الہی عال کر کے اس کے اصولوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔
مطابق عمل کرنا ہے توجھراس کے نیتج میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
اللّٰہ تعالی کی رحمت الیس شخص کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے ۔ اللّٰہ کی حمرانی السیری حمرانی اس کے شامل حال موجاتی ہے۔ بہرحال خرایا کہ تورات کی مختیبوں میں ج

بيمنر تعظمي موني عقى وه مِراسيت اوررهمت عقى معكمدكن توكور كے ليے إللَّذِينَ مُ مُركِبِهِ مَ يَنْ هَبُونَ أَنْ كَ لِي يُولِيْ رَبِ تَا لَى سَ در نے میں نظام رہے کہ باریت مید وسی شخص عمل برا ہوسکت ہے میں میں نوب خداموج د ہوگا جوشخص اس جیزے عاری ہے ، وہ برایت بر عمل تنسي كريكا اورنهى اس كي حق من رحمت اللي كا نذول وكاسوراقيم كى ابتدامي تھادى لِلْمُتَوَّقِينَ كابيم طلب ب قرائ يك سرايا ماست سے مگر متعین کے لیے ہن لدگوں میں تفتوی اور خوون خاموگا اس مراست ربانی سے وہی فائدہ اٹھاسکیں کے معراس کی طرف تدجہ بى شين كريكا السكيا فائره بينيكا ؟ تربيال برتوات كمتعلق بهي فرمای کراس میں ہراست اور رجمت محصی ہوئی ہے مگراس سے وہی لیگ متفیر ہوسکیں گے جن کے دل می خوب خدا جا گذیں موگا . قرآن ایک کی واضح مراست سے مگراس سے اعراص کرتے والے اس سے محروم ہیں۔ بواس می طرف نوجہ ہی نہیں کر سکا وہ سمجھ کا کیسے اور اس رعمل سیسے تربی ؟ اور ماست سے حروی کی سی وجہ ہے۔ السرن فراياب كرقران باكرمنا فقول كے بلے تجاست ميں اضافه كرتا ہے۔ وہ لوگ یا توشک بیں مبتلا ہوتے ہیں یا باسکل انکار ہی کرشتے ہیں لہذاعل کرنے کی نوسن می نہیں آتی سے وجرے کہ ان کے عقیرے كى تخاست من اضافه وما تائے . بهرمال فرما كر تدرات من مراست اور رجمت بصمحررب تعالی سے درنے والوں کے لیے۔

الاعطف،

قال السملا و درس جيل ودو ۲۲

وَاخْتَارَ مُولِي قَوْمَهُ سَبْعِ أَنَ رَجُلًا لِمِي قَالِتُهُ فَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ فَلَكُمْ مُولِي مَنْ فَتَلُ وَإِيَّاى أَنْهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَا فِي مِنْ فَتَلُ وَإِيَّاى أَنْهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَا فِي مِنْ قَتْلُ وَإِيَّاى أَنْهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَا فِي مِنْ قَتْلُ فِي اللَّيْ فَانْتُكُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَانْتُ وَلِيسَنَا فَاغْفَلُنا وَارْحَدُنَا وَارْتَ خَيْر الْغُفِرينَ هِ

تن حب حلے ہداور سنتخب کے مولی (علیاللام) نے اپنی قوم یں سے ستر آدمی ہا ہے وعدے کے وقت پر لانے کے یے ۔ بیس جب پچڑا اُن کو زلز ہے نے تو کہا مولی (علیاللام) نے لیے پرور دگار! اُگ تو چاہا تو اِن کو ہلاک کہ دبا اس سے پہلے ہی اور مجھے بھی ۔ کیا تو ہلاک کہ تا ہے ہیں اس چیز کے ماتھ جو کی ہے ہم ییں سے بعض بیوقول نے ۔ نہیں ہے یہ مگر تیری آزائش ۔ ہم ییں سے بعض بیوقول نے ۔ نہیں ہے یہ مگر تیری آزائش ۔ تو گرہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے اور لو راست دکھاتا ہے جس کو چاہے ، تو ہی ہمال کارساز ہے ہیں بخش ہے جس کو جاہے ، تو ہی ہمال کارساز ہے ہیں بخش ہے ہیں اور رحم فرہ ہم پر ، اور تو سب سے بہتر بخشش کھنے ہیں اور رحم فرہ ہم پر ، اور تو سب سے بہتر بخشش کھنے دلا ہے

گذشتہ آیات میں اُن لوگوں کا بیان تھا جو موسی علیالسلام کی قوم سے تعلق سکھتے ۔ ربطِآیات تھے مگر بچھڑ سے کی پوجا میں ملوث ہو گئے تھے السّر نے انہیں اُئی وقت اُگاہ محمدو إعفاكم انهيس خداتها لاكاعضنب يستحينه والاب اوربيركم امنيس دنياكي ندكى میں بھی ذکت کا سامنا ہوگا۔ بیرکیا تھ ذکرت بھی کر انہیں لینے ہی عزیزوں کے المحقول قتل کیا گیا ، اف کی توب اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ وہ ایک ووالے كوقىل كحديد والترسف فرايا ، مم افتراء كمد نے والوں كواسى طرح منراديا كميت مين والمسمنيان ابن عينية فرالة من كم كل صاحب بدعة ذليل يعني مر مرعی شخص زيسل سے حروین میں نئی بات اسے دکمہ تاہے، وہ اسھااری نهي موسكنا ببرطال گذشة درس بين بيان موديكاسيك كرجب مرسى عليه السلام کاعضه عمر کی تواہنوں نے نورات کی تختیاں اکھالیں ان میں مرابیت بھی بولى تقى حلى بيغلداً مركانيتيم رحمت اللي كي صورت بي برام مونا. عضب اللي كے متعلق گذشته درس میں بیان موجيكا ہے كم الناثر كی الضلى عنوق كى الاصلى كى طرح منين ہوتى حب سسے جذبه أنتقام كو تصنوا كميا مقصود مور ملكم اس عضنب كامطلب يرسه كمخلوق في جرعل اس دنيا یں انجام دیا ہے، اُس کاطبعی نیتجہ سرتنے ہوکرسا منے اجائے چونکہ رہے آدمی کے عقائر، اعال اور اخلاق الب ندیدہ ہوتے ہیں اس لیے اس کے اعمال کا مینچہ بھی خزاب ہی نکلتا ہے اوراسی ریفنسی کا اطلاق کیا جاتا ہے المم ثناه ولى النيم محديث وطوئ فرأت بي كمرالتير بغالى في ان في فطرت مين مكيت اوربيميت دواليي جيزي ركھي من بواس سے سي وقت مجي على ونيس موتين والبنزالير كاحكم بيسب كريس افعال اسجام دوحن مكيبت ميں اضافه مونا كے اوربيمين مغلوب كے واس كے برخلاف اكربيميت كوغليه عالى بوكي توالنان ناكام بموعات كارنناه صاحري فرمانے ہیں کرانیان کی روم کے دور نے ہیں آایک عالم بالا یا حظیرۃ القدس كى طوف اور دوسراس ما دى جان (PIYSICAL WORLD) كى طرف عالم بالاسسے أينوالي احجياتي كي نمام باتيب اس رفرخ۔۔سے النان ميں داخل ہوتي المعجة الشرال الفير المرود والماض)

مگیرت اور بهمیت

ہیں اجوعالم بالا کی طرفت سہے اس کی شال روست ندان کی سہے جب سکے ذربيع روشى اندر داخل بوتى ب اسى درخ كومكيت ما تعبركا كيا ب انان کی روح کا دومرار جراس مادی جان کی طرف سے وہ بسمبرت كهلاناب وتون و صاحب فران في مركرجب كوني شخص طارت ياكيركي والامرانجام دیتا ہے، اللرکے سامنے اخبات بعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے یضیر اعزامن سے علیارہ رہاہے اور عدل والضاف کو قائم کو نا ہے تراش کے باطن میں موجود مکیت کوٹری تقویت ماصل ہوتی ہے ادران ن کامزاج با مکل درست رہناہے اس کے برخلاف اگریشخص نے اس ونیا می سخاست اور گذر موالے مور انجام میں ، کفرونشرک ی دلا من بعنس كيا- برعات من موث موكيا ، ظلم وزيا دني اورعي بمفي كامرنكب بُوّا، تو اس سے اُس كى بيميت بي اضا فر بوكا اوراس كا مزاج بگرها نيكاء بهرحب جزائے عمل کا وقت ہے گا توابیا شخص ناکام ہوجائے گا ۔ اس جنر كوالتركي فضب سي نعبيركياكيا ہے ، شاہ صاحب ان فی مزاج کی شال گھاس خور ما اندر کے سا عظر بیتے ہیں ملال مانورجب كر محماس عرنا بسطاه الس كانزاج درست رميكا. اور الديسي مانور زاكائے بحرى وعنيرہ ) كوشت كھانے سكے تواس كامنراج بخط مائے گا ۔۔۔۔۔۔۔ اور اس کے گوشت سے بُر آئے سگے الی جس کی وجسے وہ کھ نے کے قابل منیں سے گا۔ اسی طرح ملالہ ذکندگی کھانے والا) جا اذر کے گذری کھانے کی وجہ سے اس کے گوشٹ سے مدلوا نے سکتی ہے اور اس کا گوسٹ کھا نا جائز نندیں رہنا ، وجہ وہی ہے كراش نے اپنی فطرت کے خلاف کام كيا حب كى وجبر سے اس كا مزاج الجراك اسى كے فقائے كرم فراتے بن كرملاله جاتور الكر كا لے ہے تو اس كودس دن كس بانده كر ركھو، لسے كايزه جارہ كھلاؤ اوراس كے

بعد ذرئ كرو يجراس كاكوت عيم وكاء اور الركوني مرغى كندكي كهاتى ب تواس كوكم ازكم تمن دن كك كھري بندر كھوا در بھراس كے بعد ذرى كرو، اس عمل کے بغیر ملالہ جانور کا گوسٹن کھانا مکروہ محرمی میں داخل ہے۔ كنشة درس مي بيان موميكا ب كرجب موسى علياللام توران سير ببارسے والیں آئے توقوم کوشرک میں مثبلایا۔ آب نے عصے سے تورات كي خنتال بعينك دس اور لين عبائي لا رون عليالسلام كي مرزنش محي كي يعير عِياني كى وضاحت بدأ بكاعضه فروموا تواسفي تورات كي ختيال دوياره الحفالين حس مين بالمين الدرهمت كھي موئي تفي -اب موسى عليالسلام نے وه توراست قوم بهیش کی اوراس بیملدرا مرکاهیم دیامگر قوم اس برتیار زاری . ائع کے دس میں ان سر آدیوں کا ذکر کی جنسی آب طور پر اے سکتے تھے۔ اور مير و بال به وه بلاك بوسك - استمن مي دسي على الدام كى دعاكا ذكر عي المادموتاب واختارم وسلى فقم له سبعين رجار للبيقات اور انتخاب کیا موسی علیالسلام نے اپنی قوم سے سرآدمیوں کا جارہے وعرا کے وقت برلانے كاربيال بر قَوْيَ كُو سي بيلے لفظمن محذوف ب اور مطلب سے کمولی علیالسلام نے اپنی قرم سی امرائیل میں سے ہی سم ادميون كانتخاب كيا بني المرائل محكل باره قبائل تضاور متراوي ابني ميس بي جِعر جيد ارى تع ولي قات كامطلب برب كرفوراتمان في مقرره وقت بدان آدم بدل كولاف كالحكم واعقا -سترادمیوں کے انتخاب کے معلی مفسرین کی مختلف توجیہات ہی بعض فرات من كرسى اسرائيل كى ابنى فرائش برحب الشرنعالى في نورا نازل فرائی اور در بی اللام کے اسے قوم پر بیٹ کی اور اس کے احکام ہے علد رام کا حکم دیا، قدوہ بچر کئے ، اہنوں نے طرح کے جلے ببانے شروع

كرفيے . كي ليك كراس كتاب كے احكام تو بہت مشكل ميں ، بم سے

سرارمبر کانتاب ان بچمل منیں ہوسے گا، اس کے علاوہ امنوں نے اس کا سے اطالمی موسفے بیٹر اللی کا دورائلی میں اللی کا اظہار کیا سکتے سکتے بیٹر بنیس کہ واقعی یہ اللیر کا کلام ہے باہوری على السلام خود بنا كرسے أسف ميں - امام مغيان توري في في حفرت على سے دواسیت نظل کی سے حب کے مطابق او کوں نے کہا کہ مم سے تورات بيعل نهي موماً عكم ما اس بيلقين مي نني جه سورة بقره اور دوكر مقامت میں موجود ہے کہ اس قوم کا مزاج ہی ایا تھا ، اس وحبسے یہ قوم معنت کی سخی مطری اب دیجھ میں کہ اللہ کے بنی سے خودمی کی ج كامطالبه كيا،اس براعمة دكي مكرجب كتاب أكني نوي اعمادي كاظهار كى اوراس كے منزل من الله ہونے ہے جانب كا اظهار كد دیا۔ نيزمولي عليا لام کے داضح معجزات میکھنے کے باوجودا ب کاحکم مانے سے انکار کردیا دوسرى عكم موج دسم كرا بنول في توراس سن كركها "سيدفنا وعصينا" یعی ہم نے سن لیامگرانکارکر دیا کہ ہم سے اس بیملر آرنسیں ہوسک جمیز کھ يربط في المحامري . الن مالات لمي مولى علياللام في التركي باركاه من عرض كيا - كراك لولا كرم إس نا بنجار قوم كاكبا علاج كرو ل تواس بد السرتعالى في فرما يكران مي سيسترا دميول كمنتوب كرك طوربير لاؤم مم كلام كري مے جے يالوك خوركين كانوں سے سن اور عيروالي فيم کے پاس حاکم شادست دیں کہم نے اللے کا کلام خودسنا ہے، نورات کے کلام اللی مونے میں کوئی ٹیک ٹمیں ، لہذا اس مرجمل ببرا مروعا و مرفسرن قراتے ہیں کوالنظر تعالی سے اس حکم کی تعبل میں وسی علیاللام فے سنراومبول كانتخاكيا به بعض دوسے مفسرین کرام فرماتے ہیں کرجے بنی امرائیل کے عفن

لوگوں نے مجھوے کی بوجا کی توالٹرتعالی اس بنیج حرکت سے سے نا راحن ہوئے اورموسی علیاللام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے ستر مرکز درہ ادمیوں کوطور ہے۔

لا بنب جوالله تعالى كے سلمنے اپنی غلطی كا اعتراف كرس اورمها فی كی زروا كرب اس عم كي تعميل مي حضرست موسى عليالسلام نے ايسے ادميول موسخني کیامہوں نے خور تو مجھڑے کی پرجا نئیں کی حقی مگرانوں نے شرور سے دوسرول كومنع لهي خير كي تقا مفسري كاتيسار قول برسے كرجب إرداعاتها كا آخرى وفنت فرسب أكيا تواس وقت حفرت موى على الملام اورخاندان كے ويجداوك ايك بيار كے دامن مي اقامت برميتے حب فررون عليالام فوت ہو گئے تومولی علیالسلام قوم کے پاس والس آئے اور انہیں عبائی كى دفات كى خبردى قدم نے كها كه فررون عليالسلام آب كے مقابد بيں برسے نرم مزاج تھے۔ وہ مم سے بڑے ہر بان تقیم کم اسبخی سے بيثس التي من مهي شبه المراسي المون عليالسلام كوخودفنل كرديا ت جنامخيرموسى على السلام قوم كوك كروائس كيف مقام مي كي حجب ال فإرون عليالسلام كاحبهم مبارك ركها مواتها وأق لوگول كى موجودگى مي العرنع كا نے مارون علیالسلام کے خطاب کیا کہ آب کوکس نے قتل کیا ہے۔ تو المرون على السلام في لول كركها كم مجيكسى في فنل نبيس كيا . ملكم الله تعالى في مجے طبعی وفات دی ہے۔ یہ یات لینے کانوں سے سن کریمی وہ لوگ مطئن نہ ہوئے اور انہوں نے موسی علیدالسلام سے حیلہ بازی کی حب کی وجہ سے الکے واقعات بیش آئے۔ کو یا بعض تفسرین فراتے بی کمولی اللہ نے ستر ادمیوں کا انتخاب اس مقصد کے لیے کیا تھا ۔ تام م معذرت والی بات نیادہ قربن قیاس ہے۔ بہر حال سترادمبوں کے انتخاب کا جو بھی مصدلق سے موسی علالمالم ائی کرے کرکرہ طور میں گئے آکہ اللہ تعالی سے مم کلام مردسکیں تھیری وای

ملے کہ جس کی معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ واقعی النز تعالی مجم کلام تھا رنیز يهي كما لَنْ نُوْعَمِنَ لَكَ حَتَّى نَسَى اللَّهَ جَهْنَةُ (البقية) مم أب برم كذاليان نبين لا بن كر جب كما الله تعالى كوابني أخو سے نہ دیکھے لیں۔ یہ ان کا نیامطالبہ تھا ۔ السّرتعالیٰ کواس ونیامیں دیکھناجا ہے مقے جو کومکن نئیں ہے۔ بہلے گزر دیکاہے کونو دموسیٰ علیاللام نے عی دؤیت ى خوابش ظاہرى كى مى السے فرما الن تى نورى كەتم مجھے برگانىس و بچھ سے عمرالسے کو وطور رابنی ذراس تھلی ڈالی تو بہا ڈریزے ریزے ہم اک اورموسی عکرالسلام مبوشس موکر گراسے برمال جب فرم کے سترا دمیوں نے النظر کا کلام سن کر بھی النگر کو المحصول سے دیجھے کامطالیہ کمہ دیا تو النیز تعالی کاعضب کھر کا فک شمآ اَخَذَتُهُ مُ السَّنْفَ مُعرد المُلاَالُ كُولان كُولان كَ يَعرون لِقره بن ألمب فَلَخَذُ تُكُمُّ الصَّعْظَةُ مُعِمِّ الصَّعْظَ لِي عَلَى فَيْ يُمُلِّلًا -كذيشة دروس من عي بيان موحكات كران لوگون براورسي بحلي لأي ادر نتجے سے زلزلہ آیا اور بیت کے سنر آدمی ویں الک بوسٹنے بعض عنسرن فراتے ہیں کہ وہ لوگ ہے ہوسٹ موکد نیم مردہ حالمت میں موسکے اور تعین كية بي كرفى أتحقيق في الن ميهوت طاري مجلى -اب منى عليدلسلام مي موسئے کربرلوگ تواپنی گستاخی کی وجہ سے الک ہو گئے مگریں والیں عار قوم كوكما جاب دول كا- وه كسيس كے كرتم نے ہما سے آ دى ساتھو كے ع كرم والحيين، اس بيروسي علياله المن الترتعالي معضور مهايت عاجزی کے ساتھ دعائی فال رئے عرض کیا، لے بدور دگار! کوشکت الهُكُونَ فِي مِنْ قَبْلُ الرَّوْجَامِيَا تُوان كو بِهِ يَ مِلاك كروميًا م حب دوسے رفزعونی وشمنوں کو ملاک کما تھا توان کو بھی کر دنیا ممکر تو نے ات كى ان كومهات دى . توقادر طلق م - الن كى علاده كواياى

برتني

اور وعا توھیجے ہی اس سے بیلے ہلاک کرنے برقا درتھا موری علیالم لام نے اس صدیک عاجزی اور انگاری کا اظہار کیا کرخودکو بھی ہلاک کر دیا اور عوض کیا، اے برور دکار! آخے کے کہ نہم میں سے بعض ایسے فی کے مستانی کی تو ہیں اس لیے ہلاک کرتا ہے کہ ہم میں سے بعض بوقروں نے بہ علی کی ہے ۔ سالسے لوگ تو اس کے مرتکی بنیں ہوئے مرکز بعضافات الیابھی ہوتا ہے۔

## ے بیکے از قوم حول ہے دانشی کرو بنرکہ رامنزلسند مانند بنرمہ را

كرقوم بي سيع جنرادي بيوقر في كرتے ہيں محكداس كا وبال ساري قوم كو عقلتنا برنامے منه جبو لئے کا کوئی تقام رہا ہے اور یہ بڑے کا ۔ قوموں کی زنرگی میں ایسے وافعات میں شانے استے ہی کرجید آدمیوں نے کوئی بری حرکت کی نوساری قوم اس کی لیبیط بین اگئی . ملک وقوم کے غارجیدا دمی ہوتے ہیں مگدان کی ملک دہمن حرکات کی وجرسے سالاماک تباہی کے كنارى برينج جاتا ہے ، اسى يەسى علىدالسلام نے نهابت عاجزى كے سائقه النيرك حضور عرض كي كم مولا كه عمر إكيا ان جند بيرقو فول كي كتاخي كي وجرسے نوساری قوم کوملاک کرتاہے۔ مزيعوض كيانًا هِ للهُ فِتْ تَكُ تَيْ سِي بِهِ المُ مَرِيعُون كِي اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ سترادمیول کی بلاکست نیری طرف سے امتحال ہے مگراس امتحال میں كامياني بھي تيري توفيق سيري بوسني سيع - كيون كر نفي لل جها من مشاع توسی کوجاہے اس کے ساتھ بہ کاوے ۔ و کھٹدی بھا من شیاع اور ص کو جا ہے راہ راست دکھا ہے مطلب برکم آن مائن میں کا سیابی بانا کامی تیرے بی دست قدرت میں ہے۔ مجراب نے بیمھی عرف کیا۔ اَسْتَ وَلِيسْنَا تَوْبِى مَا را كارسازے. تيرے بغير بحراى بانے والا كوئى نيں

اتلان جانبيتر فَاغُفِیٰ کُنا کِس بہی معاف کر ہے۔ ہم سے علطی ہوئی ۔ چندا دسیوں نے کتابی کا دیکا دسیوں نے کتابی کا دیکا اس کی مولاکہ م اب ترہیں معاف کر ہے کا ٹر مین کا اس کا مولاکہ م بهم رحم فراكه بم نيري رحمت كے طب كار بي فَأَنْتَ خَيْنُ الْعَفِينِ بَنَ أَرِر سے باتر عبت فی کرنے والی تیری واست ہی ہے . تیرے بغیر کوئی منيں جوہم مرمہ را بی کرسکے۔ بین کیدموسی علیہ اللام کی دعا السرف قبول فرائی اس كا ذكرسورة ليتره سي موجود بي تأثير بعث العداد مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُ عُمْ تَسْ كُوْوَلْ السِّمِ عُرْمايا ، عِيم في تمهين الما دیا مرجانے کے بعد تاکم نم خدا تعالی کی نعمت کا شکرادا کرو اور آئدہ ابسی کت حی مز کرد و رکویا السرتعالی نے ان سترا دمیوں کو بھرزندہ کردیا۔ إكلى آبت بي موسى على الدام كى دعاك بقيه صد آرم بع عجراس كے بعداسلام كى دعوبت عامه اور صنور خاتم البديين صلى الديم عليه وسلم كى نبوبت و رسالت كا تذكره أنيكا -

الاعــرا*ت ،* آبيت ١٥٦ قال السملانه درس حيل وسر

وَاكْنَبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدَّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ النَّا هُدُنَا الْمُكُو قَالَ عَذَا فِي الْحِرَةِ السَّائِ الْمُكُو اللَّهُ الْمِيبُ بِهِ مَنْ الشَّائِ وَلَا عَذَا اللَّهُ الْمُعَتُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَتُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ون (الا)

ترجب ملے :- اور الکھ فیے ہائے یے اس رُنیا کی زندگی میں بھی ، بیک ہم نے زندگی میں بھی ، بیک ہم نے رہوع کیا ہے نیری طرف ۔ فرایا (السّرقالی نے) میرا عذاب ، پہنچاتا ہوں میں اُس کو جس کو چاہوں ۔ اور میری رحمت وسیح بہنچاتا ہوں میں اُس کو جس کو چاہوں ۔ اور میری رحمت وسیح ہم چیز پر پس میں رابکھ دوں گا اس (رحمت) کو اُن لوگو کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو زکواۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان سکھتے ہیں (الا)

گذشته درس میں بیان ہو جوکا ہے کہ موسیٰ علیالسلام نے السّرکے حکم سے
بنی اسرائیل میں سے ستر ادم بول کا انتخاب کیا اور انہیں نے کہ طور پہاڑیکئے ہا کہ وہ
معصیبت کے ارتکا ہے بر السّرتعالی سے معذرت کریں ۔ ویل بران لوگوں نے
کلام الہٰی سُنامگر ابیان لانے کی بجائے جیل وحجبت کرنے گئے اور اس کے کلام اللی
ہوسنے برشک کا اظہار کیا ۔ طرح طرح کی نقطہ چینی اور اعترا ضات کے اس پرلسّتعالے
کی ناداضکی ہوئی ۔ نیجے سے زلزلہ آ یا اور او برسے بجلی گری اور ائن لوگوں برموت طاری
ہوگئی ۔ حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے السّد کی بارگاہ میں بنایت عاجزی اور انکی ری کے

ربطرأ بات

ساتھ دُعَاکی کہ برور دگار! اگر توجا ہتا تواس سے پہلے بھی انہیں ہلاکہ كرسكة تفا اورسا تقربي مجهيجي الك كرسكة كفاء توكيا بهم مسيعض بوقود کی وسے توہیں ہلک کھے گا بہتبری آزائش ہے حب کے ساتھ توہنا آ ب اورسیر صے راستے بر ڈالا ہے جمعے جا ہا ہے۔ ہارا کا دساز تدہی ہے ، ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ جہیں معامن کردے اور عنین سے - اِن توگوں سے علطی ہوئی ہے جس کا اثر باقی قوم بریھی بڑے گا . ہم کومعافث کرنے اور ہم ہر رحم فرما۔ اور توسے بہتر خبات کرنے والا ہے۔ اُب آئ کے درس سرحفرات مرسی علیالام کی دعا کا با تی حصرار ہے؟ تابيع بارگاه رسالعزت مي سيمى عرض كما فاكتنت لتا في لهيذه مويليام الدُّنيا حسنة قون الإخرة المخدد المديمان بي اس دنیا کی زندگی میں مجلائی اور آخرست می مجی اِنّا هُ دُنا المیت و الله ہم نے رجوع کیا تیری طرف مصرت مرسی علیالسلام کی سیلی دُعاموعیدت سے ان کاب بیما فی کے لیے تھی اور اب یہ دعا دنیا و آخرسن میں عولائی کے مصول کے یہے۔ شاہ عالق در داوی سکھتے ہیں۔ کرصرت مولی علالما کی طرف سے اپنی امت کے حق میں دنیا دا تفرست کی تھبلاٹی سے مرادیے ب كر اي كر اي كرامت ونيا و اخرت بي تهم امتون بيمقدم ري معن الترتعالى ائن كوباتى سارى امتول بديرترى عطاقر المفي منزالة ستح الب من دما يا كرميرا عذاب اور رحمت سی فاص فرقے باگروہ کے یے مخصوص نہیں ہے۔ السّرتعالي حس كوجاب عذاب في وي اوراش كى رحمت عامرك ري مخلوق كوشائل سے اكبتر حس رحمت تاصد كامطالية م كركے مو وہ تواك توكول كوعال ہو كى جن مي خوف خذا يا عافے، جوزكاۃ ادا كرتے ہوں اور حجوال تركى تمام بأتول بريقين كصفخ هول اور ببنينوں صفات نبي تزالزن علىالسلام كى امت يى بافى جائينى - اس كے حدار حضرت موسى عليالسلام كى

امت کے وہ لوگ بھی ہوں گے جوالت کے اکثری نی اوراس کی کتاب برامان سے آئیں گے۔ اور جولوگ آخری امت کا جزو شیر بر کیے بيغمرا خرالزمان بم اميان نهيس لائيس كميوه اس دعاكم مصداق ننس سكنظيم الغرض إموسى عليلسلام في الترتعالي كي إركاه من اس طرح دعاكى -كرك التربه واس يداس وناس مي عبداني تحد مع اورا خرس میں تھی، پیشک ہم نے تغیری ہی طرف رجرع کیا ہے ، قرآن پاک میں ہی دعا إن الفاظمين هي الله على من كعض لوك السيم من كيت من كتب الت فِي اللَّهُ أَيْ حَسَدَةً وَفِي ٱلْاخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ دالبقره) كسے الكرمين ونياس مي عبلاني عطافرا اور اخرست مي مي اور جمين دوز ن کے عذا سے بحاراس کے علا دہ بعض لوگ ایسے بھی بن جو لول دعا كمع في ربينا أبتنا في التينيا حسنة (البقره) كالمال! مين اس دنيامي عبلاني عطا فرها- دوس مقام بيرا تاست دَيَّنا عَ" لَ لَّنَا قِطْمَنَا فَتُلُلُ يَوْمِ الْحِسَابِ لِي اللَّرِ إِلِي جَهِرِ رَيَابٍ فيامت سے يہلے يہلي من دے در كويا م انفرست كوشيں جانتے . السُّرنة فرأيا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق (البقره) للهالا کے لیے اخریت یں کوئی صرفیں ہے۔ دنیا واخریت دونوں تا مات مے یا عبلائی طلب محرتی جا ہے۔ یہی دعا درست اوربندید ہے دنیا اور آخرست کی عبلائی کی دعا حضرت موسی علدالسلام نے کی اور یہ كى فعلائى جارى امرت كے ليے بھى نہايت مقيد ہے ميفسري كرام فراتے ہيں۔ حُسَنَةً لعِنى مجلائي لين المرسراك سيع فهوم ركفتي سع المثلاً ان العلطي كرف كے بعد الحر آئر آئر ہوجائے توب اس سلے بے منزلہ معبلائی کے ے۔ توبری توفیق علی ہوجا است بڑی سعادت سے جس کو تہ ہ ی تونیق منیں ملتی۔ وہ تخص تعنی اور مرمخت ہوتا ہے۔ اور مصلاتی ہے کہ

انسان کونیچی کی توفیق بل عاشیے ، رزق طلال تضیب ہو. اطاعت کی ڈفیق مع اور دُنیا من میک بینی اورسمانی علی مورصدق مقال می برت برطی نعمت ہے، سے علی ہو فائے ۔ ڈاکر اقبال مرحم کے ہیں سے مردين اكل طال صدق حقال خلوت وطوت تما ننائے جال دین کارازاس بات میں ہے کر انیان کو حلال روزی اور سجی بات نصیب مواورخلوست وملوت من خدا کے جال کا مظامرہ ہوا گرخلوت اورعلوت كى مائتىر مختلف بى توبى نفاق كى علامت ب حضرت على كاقول ہے کہ نیک بیوی نصیب ہوجانا کھلائی ہے مسمدی ما کا قول کھی ہے زن بر درسرائے مردنکو ہمدی عالم است دوزنے او یعنی نیک آدمی کے گھر ہی بڑی مورت دنیا میں دوزخ کے مزادب توصنه من برهمي داخل من كم الجهي عورت نصيب مو مندرك ماكمي مصنور عليالسلام كايدارشا وموجود هد كرحس أومي كوتين جيزي نصبب مائن ده دنیادی کاظرسے سعادت مندہ معنی احمی بوتی احمی سواری اورمناسب مكان رجيباكم بلطيعوض كالكراهي بورى مبترندين توفونياس ئى دوزخ ہے ۔ اگرسوارى بہترنيس تو بھے بھی نقل وحمل من تكليف كا بجت ہے اور اگر مکان مناسب مال نہ ہو، گری سردی سے بجاؤنہ کرسکے. یا مناسب ہوا دارنہ ہوتوں تھی شقا وست کی نثانی ہے . مولانا شاه الشرويعلى تلها نوى منحضة بي كم حسنه سع مراد محض ال و عاه سازوسامان صحبت وعاقبیت دعیره می نهیں۔ کاروباری برنزی، فارنجالی

انجهامکان، انجی بیوی اور انجی سواری تی سعا دست کی علامت نهیس مرف انجی آنجهامکان، انجی بیوی اور انجی سواری تی سعال کی نشانی مہیں مذہور سرمراد انجی انجی اندی سے مزاد کی مثانی مہیں مذہور اندی میں مذہوبا وہ عالمت مبدور السرے نزدی انجی ہو۔ اندان دولت مندمو با مقیم مالیت وہی ہے جو السرت مندمو با مقیم حالمت وہی ہے جو السرت اللی انجی حالمت وہی ہے جو السرت اللی انتہاں کی انجی حالمت وہی ہے جو السرت اللی انتہاں کی انجی حالمت وہی ہے جو السرت اللی انتہاں کی انجی حالمت وہی ہے جو السرت اللی انتہاں کی انجی حالمت وہی ہے جو السرت اللی انتہاں کی انجی حالمت وہی ہے جو السرت اللی انتہاں کی کا انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی کا کی انتہاں کی انتہاں کی ا

کوسب ندیرہ ہے ، جاہ ومال کا حامل آ دی شفی ہوسکی تب مگر ایک سی ایک ا مزدورالسركم لل سعادت مند بوسكة بعداس يدالسرتعالى سعدينا میں الی مجلائی کی درخواست کرنی جا ہے ہوائی کے نزدی بہترہ اور انفرست میں اچھی حالہ سے مرد سے کہ ان ان کوسخات عال ہوسے كنابول ك معافى بل عائد اور خدا تعالی كی رضا نصری موجائے اور بھر مجلائی کا آخری درجریے سے کہ السّرتفالی کا دیدارنصیب ہوجائے۔ اگرا خرست میں خدا کی رصنا اور منجانت حال ندہوئی تربیہ احرّست کی برختی ہے اسی لیے اللہ کے نیک بندول کی دعا جسٹنہ یہ ہوتی ہے کہ مولا کرمیرا بہیں مونيا بس تعبلا كي نصيب فره اور آخرت من تعبلا ئي على برُو وَقِنا عَذَا ب السيار"اور دوزن كے عذاب سے بمن محالے ۔ موسى على السلام كى دعاكے اخرى الفاظرين إِنَّا هُـــ دُنَا إِلَيْكَ العمولا كريم إبيك مم في ترى طرف رجوع كيا جائين دنيا واخر كى محبلانى كي محصول كي الحيات بي دروان يدرسك دى ب اورتیرے ہی سامنے محق عصلا ئے ہی معترین کوام نے نفظ ہے گنا كے كئ اكيسمعانى سيان كيے بي اگري هَاكَ، يَهْ فَيْ اُ هُوَدًا مِولُواس كامعىٰ رجرع كرناست اس كا اده كيهيث ديمي أناس اور هاد كيهيث كامعنى مال كرنا أناب واكريمعن لاحب في الحريد الكريم في الني داول كرترب لي يارى طف الكرداب - اسی هدنا کے لفظ سے ہوراول كالقنب بيودي عي بايد. أيم بعض فران في كربيود كالقب تضرف بعقوب على السلام كے بيلے ميورا كے نام بر ركھائى ہے ميودى فراب سے نکونسلی زمہے سمجیا جاتا ہے اس کے وہ اولاد اسرائیل ہی کو ہرات ير منهج بن اجا مجر سوداك اولادسودي كلاني .

بیودکی وجهشمیه

بہرمال بہاں برصرنا کامعنیٰ رجوع کرنا ہے۔ موسیٰ علیالدلام نے دعا کے اخربر عرض کی کربیات ہم نے نیری ہی طوف رجوع کیا ۔ نوموسلی علیا اسلام کی دُعا كابيالاحصه قبول بوكيا يص من نهول في سترا دميون كى دوباره زند كى كي زوا مى تقى مكرب دوسراحصد دعاجس بي أسيبني اسائل كى اقوام عالم مربرندى عا ہے تھے، قبول نز ہوا، السّرنے فرمایا، برسعا دے آن لوگول کونصیب ہوگی جن میں وہ باتیں یا ٹی جا بیس گی جن کا ذکراس افت سے اخری صدی اراج بعنى تقوى ، اوائے زكاة اور آيات اللي مرامان -موسى عليداللام كى مُعاكب والسرين السرتمالي في السراي في ال عَذَالِيُ أُصِيبُ بِهِ مَنْ آسَاءُ مِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا مِن مِعَامِون فِيا نَا ہوں بعبی سزا اس کوملتی ہے جواس کاستحق ہوتا ہے بسی خص کو ملاقیب سزاس ببلانهي كيا ما تا - البته وَرَحْمَرَى وَسِعَتْ حَلَّ شَيَّ مِيرى رحمت ہرچیزر واسع ہے۔ السرتعالی کی رحمت کے دو حصے ہیں ایک عام اورایک فاص . اس کے لیے قرآن ایک میں دونوں لفظ آئے ہیں . الناح من النج في رحان كامعنى عام رحمت ب جرموس وكا قرس ے یہے اور رحم کی صفات فاص مومنوں کے لیے ہے جموی رمس صرصالی ن والوں کو لصیب ہوگی ۔ اس میں نا فراندں سے لیے کوئی حصرتیں ہے مفرین کرام فزاتے ہیں کہ رحمت کی دوقسیں الى الك رهمت السُّرتَعَالَىٰ كى رهمت واسعمطلقرب- برعم ب مرسف سرف من الله عن محمدة سكفت عظبي ميرى ومن مرسافت سفرت رق م مرست وسع مها ورمراك كد نصیب ہے۔ البتہ دوسری قدم کی رحمت خاصہ جرصرف نواص کے یے ہوگی موسی علیالسلام نے اسی وہمت خاصہ کی دعا کی تھی مگرالسر نے فرایا، بران خاص اوگوں کے لیے ہے جن میں مندکرہ مین صفات یائی

جائن كى - رحمت واسعم كم تعلق مصورعليالصلواة والسلام كاارشا ومبارك كرالترني رهمت كي سور سطع بنائي بي . ان من سي اكي سعمد دناس تقسيم كاب ربراسي رهمت كاتفاضا مهد كراكب عانور عي إول زمن بر رکھنے سے بہلے و سکھ لیتا ہے کہ اش کا بچرکہیں اس کے یا وُل کے شیجے نہ احالے - وہ اپنی اولادسے اتنا رحم اور شفقت کر آہے فرای رحمت کے اِفی ننانو ہے حصے السّرتعالیٰ نے کینے یاس کھے ہیں جو انوس س صرف امان والول برتقسيم كي عائيس كے واس ميں كافرول مے ليے كوئى حصر نبيں ہوگا . يرزهمت خاصر دورہ اس رهمت کے متعلق النزنعالی نے فرمایا ہے فنسا کتبھ يس من محدول كاس كوللذن يتمون أن لوكول كي المرات من تقولے کا عنی سنجول کر قدم رکھنا معصیدت کے کانٹول کے دریا بھونگ بھونگ کے قدم رکھنا کہ کہیں دامن نڈا کچھ جائے . نیز اکفرانٹرک سرت اور تمام رامول سے بھے رمنا - التور نے فرما امری رحمت خاصران لوگوں کے لئے معربحت من تعن تقولے اخت بار کستے من سفنے عالی مراتی واپنی کتاب صدمیدان میں سکھنے ہیں کر تقوی کا اونی درجہ یہ ہے کہ النان توحید کے ماتھ مشرک کی امیزش نرکر ہے ، عا دت کے ما تقرير وت كورنه بلائے ، اخلاص كے ساتھ تفاق كو نرمور كے درخد میں رہا کی ملاور طب نہ کرے۔ اور بھراعلیٰ در سے کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان نعمت کے ساتھ خداتعالی کاشکوہ نہ کرے ۔

فرایار حمت نماصه کے ستحقین کا دور الگروم و مہدے کی فی فوت النظامی جوزگواہ ادا کرتے ہیں بعنی اگر السرنے ال عطاکبا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے نواس میں سے خدا تعالیٰ کا مقرکیا ہوا حصہ سخفین کوادا کرتے ہیں الیا کہ نے سے مال کا تذکیر ہموجا تا ہے ابدداؤ دشریت

رگریناصد مستحقین مستحقین

من صنور على اللام افران ب كرالكرف الله المرات الكراة اس يك فرض كى ب ماكم ان ان کا باقی ماندہ مال یک موجائے اگر کوئی شخص زکواۃ نہیں کان تواس كامارامال ناياك رميا ہے .اليامال كھائے كا تواس سے ناياك تون بيدا ہوگا۔ اس کے جذبات اور احاسات بھی ایاک ہوں کے حتی کرارادے ادرعزائم منى ناياك ہوں کے اور عرنایا كى كايبلىلد دور كے علامانے كا -بعص يُولُونُ النَّكُونَ النَّهُ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي الْمُعَلِّى النَّالِي الْمُعَلِّى النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي یعی نفس کو کفر، شرک ، نفاق اور معصبت کی الائشوں سے یاک کرتے من السرى رحمت فاصدال لوگوں كے بلے جواس معيار مربور الرائدى کے ریافن کی زاواۃ ہے سورۃ الشمس میں افکا اُفکے مک ذَكُمْ الله المالي على الله المالي المالي المالي المراب عن المالي الموالية المواقة مرزمال اورنفنس دولول کی زکورہ ہے۔ رشن ناصه کے تنی نیسرے طبقے کے شعلی فرایا کالّذین کھے باللت المحقيدة وه لوك جو بهارى سارى بالون يرايان كفي بس اور يرى صفت ہے ہونى اخرالز ان عليالام كى امت كورهمن خاصه كے يے فاص كرتى ہے سورة لقرہ كى ابتراد مى ہے كالكذِين كُولِمِنون بِكَمَا أَنْوَلَ الْبَيْكَ وَمَا أَنْوَلَ مِن قَبْلِكَ بْعِي وه لوك ج اش جبر يرهمي ايمان يتحصته بن وحضور شي كرم صلى السّر عليه وسلم بيزازل بهوني اورانس چنرر بھی جدا سے سیان ازل ہوئی گریا امت اخرالزان کا تما م آسانی گتب يرايان ہے۔ وہ خدا كى تمام بالوں كى تصديق كرنے والے بن ، لهذا الطرمي رحمت خاصر مصحق لي مرخلات اس محے ديگر مزام ب والعصرف ابني ابني كما بول أورات ، الجيل ، زلور بيرايمان مرفحض بي اور خالی آخری کا سے قرآن محیم کا انکار کرتے ہی اس لیے وہ تمام یا توں ہے ایان لائے والول می شامل لیس ہونے اور السرتعالی کی تھات ا

|  | 444 |
|--|-----|
|  |     |

سے محرم ہوجائے ہیں۔ ہرعال فرمایا دنیا واحرت میں تمام امتوں ہم برتری اکن کو گول کو نصیب ہوگی جن میں برتین صفات یا بی جائیں گی . بعنی تقوی از کو اق ادر محرعی المیان واس کے بعد جو بھی صفات میا ذکر اسکے

الاعسداف > آیت ۱۵ (نصف اقل) قال السملاه ريس جبل وچار ۴۴

الّذِينَ يَدِّبِعُونَ السَّسُولُ السِّبِي الْأُرْمِي الّذِي يَجِدُونَ لَهُ اللّذِينَ يَبِعُونَ السَّسُولُ السَّورُ السَّورُ السَّورُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ابالترتعالی نے رحمنِ خاصہ کے تعقین کی چوتھی صفت یہ بیان فرائی ہے اتباع بنایی اللہ وہ اللہ میں خاصہ کے تعقین کی چوتھی صفت یہ بیان فرائی ہے اتباع بنای اللہ وہ اللہ میں اللہ می

جوکہ نبی امی ہے ۔ فرمایا ہیں اپنی رحمت فاصر السے ہی لوگوں کے یلے بھر دول گاجبکی

وسي انسي اس دنياي عجى إقى امتول ميه فرقيت عاصل موكى او آخر یں بھی برتری صل موگی ۔ النَّذِی اور نی ای وہ ذات ہے ۔ عَدْ وَ ذَا اَ مَكُدُونَا عِنْدَهُمُ فِي التَّوُرُدِةِ وَالْاِنْجِيلِ جِهِ وه لكها وا ياتي بن اپنے ياس ورات اور انجيل س كویا السّرتعالی نے بی آخرالزمان كے اتباع كورجمت فاصلے تصول ك يدي تقى صفت كي طور بربان فرايا - اب يريني مي لون بي ؟ الطرتعالى فے ال كى جيم صفات بيان كى بى - ان ميں سے دواس درس یں ذکورمی - اور باقی عار کا ذکر اللے درس میں آئے گا - برجوصفات دراصل بوری نوع ان نی کے لیے برایت کا بروگرام ہے۔ اس آسند کرمیرس وات کے اتباع کولازم قرار دیاگیا ۔ سے اس کے پیے بنی اور رسول دولوں الفاظ استعال کے سے بی دولوں یں فرق سے کہ نبی وہ ہو ٹا ہے حس بروعی آتی ہے اور احکام اُزل ہوتے ہی اور رسول وہ ہوتا ہے جس بروعی تدہیرطال ازل ہوتی ۔ ہے ادر اس کے ماقد متعل کاب یاضحیفه اور تنفل شریعیت عمی ازل موتی ب الله ذرففاري كى روايت مى ألم ب كراسول في تصنورليكم مع دریافت کیا کر حضرت ! انبیا علیمالسلام س سے سلانی کون ہے اورسے اخری کون وحد وعلیاللام نے فرا اسے بیلے نی حضرت أدم على السلام بي اورست المرى في حضرت محرسلى السعليه والم برانون وسول بن اور ا تی کم وجیش ایسالا کو جیس بزار کے قرمیب علم شی بی ۔ محقق دوانی نے بی کی تعرایت ساتھی ہے تھی انسان بعث کے اللہ لتَسْلِبُغُ مَا أَوْحَى الله والكِيلِ فِي النَّال بُولَا بِ عِيد السُّرتِع لي اس بری گئی وجی کے احکام آ کے بینیا نے یہ امور کر تا ہے۔ اور رسول 

ښی اور رسول

رسول ب جبياكرسلى سورتول من گزرت است " تَمْ جَاءَ كُوْرْسُولْ مجرحب تمارے باس وہ رسول الی جوتف رہن کے والا مولا اس مین ی جرایات اس سے - تولم اس برایان لانا اور اس کی مرد کرنا السات نے تمام انبیا دسے عمدلیا سے کا سے افزار کیا کہ اگر ہم نے اس رسول کو اینے زماتے ہیں بایا تواس بدامان تھی لائیں گے اور اس کی مرد بھی کریں گے ، ہرحال بیال برحس رسول کے اتباع کورجمت خاصہ کے الے شرط قرار دیا ماریا ہے وہ سی عظیمالشان رسول میں۔ اب كالكي صفت يرب كرا بي الدي المراس لفظ ك منغددمعانی موسکتے ہیں عربی زبان ہی ام ال کو کہتے ہی جوکسی چیز کا اصل ہوتی ہے اور اس سے کوئی دوسری جبر کلی سے جب کوئی ہجہ ال كے برط سے بدا ہوتا ہے تواش وفت بالك انوا نداہ ہوتا ہے، بڑھے تھے کاموقع کس بعرس جا کرماتا ہے۔ اس کاظے نوزائدہ نے کوای کر سکتے ہی جس نے ابھی کر کسی ۔ سے بڑھن مکے انہی سيكا مذا - بينك صنورني كرم عليال لمارة والسلام في كلي سي مرص مرص تحضا سیر کے ایس بے آب کالقب آئی ہے، بوری عرب قرم کا لقب عنى اى سب اور خود صور على لسلام ى قوم كوامبين كال س "هُوَ الَّذِي لَعِثَ فِي الْمُ لِينَ رَسُولٌ مِنْهُ وَرُ الْحَمِدَةُ) وه وسى ذات المعال في الميول من التي من سي عظيم التان رمول مي فرا المتعب المياللامر ك صحيف من هي وجود الحث العُراث أصَّمَّ في الْاحْسُ فَيُ السُّرنَ ورا المرس الميول من المسامي بول مجميحول مح اسي طرح كي بين كوئيان، تورات ، الجبل اور ديگركت من علي موجد دفعين في كراج كي محرف شده إيك الدات اورانجل من محيى في

ك متعلق مينين كوئيا م وجود بي صورخاتم النبيين كا المي لقب اس لحاظ سے مجى-ب كرآب في اين امن كمتعلق فراي إنَّا أُمَّ لَهُ أُمِّيكُ لَا نَكُنْبُ وَلَا يَحْسُبُ يعنى مِم لَوامى امت بن مم الوالحفا ما ت بى اورىن حاسب كرنا ـ چنامخ دومنزارسال كاسع لوى مى دفترى كاروبار بالكانسي من يصنوعل الصلوة والسلام كے زمان مبارك سے يملے عراب كى شرح خواندگى تين جارفيصىرسى زياده ندى - البيت عراب كے علاوہ اقى اقرام نوشت وخواندست وافقت بخيس . وه وفترى كاروبارسي هي واقعت تھے۔ایرانی ، رومی مصری ، اطالوی اورلوربی اقوام ایکھنا بڑھنا مانٹ تھے مبود ونصاری هی امل کتاب کملات عفے اور میص سی شار سوت تے۔ مرون عرب السے تھے جر سکھنے ٹر صنے سے عاری تھے۔ ان کا تمام كا روبارزا في يا داشت برموتا ب أن لوكون كاما فظر الزيرست تها يشواكا مال كلام لوكول كوازير مواتا عنا والتر نعالى في النست وخواندگى كرمافظ بي لورى كردى عقى ال كى إدرات كايه عالم تفاكر جب عابر سن لوكرفلال شاعرف فلال مقام بريقصيده بطرها تفاء امنيل اس فذك ياد بوتا عقا كرميم فلال باني مرجاند را الركار مي تعيد، وال فلال شاعر آالد اش نے یہ کلامرت یا .

نزول قرآن کے زمانے میں دریات کے سے والے مروائی زبان مفاظت کی ٹری مفاظرت کرتے تھے اور وہ زبان کے معالم معالر سمجھے مانے تھے۔اسی یا اوگ اپنے بچوں کو استرائی عمریس دہات میں جمیج شیتے تھے۔ ایک تو اسر مخصلی آے و ٹواشہروں کی نسبت کے جھی جاتی تھی اور دوسرایه که رسان می ره کرمیجول کی زبان تھیک ترسبت بانی تقی ستری احول میں دوسے ممالک بھی ہوگ آتے جاتے تھے جس کی وحسے ول كى زبان دومسرى زبالول سيمتا نزېوك نيميز ره كني البته دين

زمان کی

کی زبان اِس خلط مط سے محفوظ رہتی تھی لہذا دہاتی زبان ہی خالص اور بہتر تھی جاتی محقی بنور حضور بنی کریم علیالصلوٰۃ والسلام نے ابتدائی جارسال دیار سنی بکر ہیں گزار ہے اور آپ کی ابتدائی برورشس دہیاتی ماحول میں جوئی مغرضبکہ بنی امی کا معنی ایر ہے جو ناخوا نرہ تھے اور جنبوں نے برصن انحصا نہیں سکھا ۔ البشہ عطائے بنوت کے بعد آپ نے معجز سے کے طور مرضاص او فات میں لکھا بھی اور بڑھا بھی ۔ ورنہ آپ نے عام محالات میں می علم سے محفے پڑھے کا درس ہنیں لیا کسی شاعر نے کہا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کا رس ہنیں لیا کسی شاعر نے کہا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کا رس ہنیں لیا کسی شاعر نے کہا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کا رس مرکت بر فرق خط نہ زوشت

بجرتم كر مغمزه آمون فصدر مرس شد

ای تقب درست ہے اور جیب کہ بچے عرص دیا۔ ہے مران بات پوری عرب قدم کوا می کا تقب عطاکیا ہے۔

مصنورعلیالصلوۃ والسلام کا آئی لقب اس محاظ سے بھی درست بے کہ آب ام القری کے رہنے والے ہیں اور آئی فائفن میں میں واخل سے لِنَّ ذِیْنَ اُمْرَ الْفَعْنَ کَی وَمَنْ حَوْلَهُ الْمُرَابِ ام القری

کر دیں کر یہ قرآن پاک میری طرف اس میے وحی کیا تیا ہے لا نُذُرِکُمُ مُ بلہ وَ مَنْ اسْ کَعَ اللّٰ اللّٰ مِی اس کے ذریعے تمہیں بھی اور اُن سب

ودراؤن من كاريكات بيني بصورعلياللام كامولدمكم مريم

لهام محضوری کاامی لقت جے ام القرلی بھی کہاگیا ہے۔ لہذا آب کے الی لقب کی یہ بھی کب وجہدے ۔

صربين بشريعين أأب كرحضور عليالصلاة والسلام نے فراي تيامت واسے دن سامے ببيوں كوندر كے منبروں بہ جھا ياجا كے كا اور اكي منبرسي لبندا ورسرس زياده نوراني مركا عجم الميزتعالى ارشا دفرة کا ۔ تمام ببیوں میں امی نبی کون ہیں۔ اس بیتمام ابنیاء کہیں کے ہمامی نی بن کیونی میم سے کی این این است تھی حس طرح مکراور مرینے کی طوت نبین کر کے سی کوسٹی یا مرتی کهاجاتا ہے۔اسی طرح تمام انبیاء ابنی ابنی امرے کی نبیت سے اپنے آب کو بطورای بیشس کریں گے اس برالترتعالی فرما بئی گئے کہ وہ امی بنی کون ہں جوع تی ہں اور جواحمر مِن يَضُورِ صلى السُّرِعلِيهُ وللم نے فرا يكر كيم ميں اپنے آب كرمين كوں كا توالسرتعالى ارشاد فرما ليكاكر أب حبنت كا دروازه كحصكه على - مين دروازه تحط تحطاؤ ل كا اور وه تصولا جائے كا يحصنور صلى السرعليه وسلم فراتے بي كم اس طرح الشرنعالي سب بيل محجم برتيلي فرمان كے كا - بين اس تعلى كود يحف كرسحيره ريز مهو جاؤل كا ورحبت ك، خلاكومنظور بواسحيره مي برا رموں گا۔ بھرحکم ہوگا، آب سراٹھائیں اورسوال کریں، آب کی بات مانی جائے گی۔ آب سفارین کریں، آپ کی سفارش فبول کی جائے گی محصنور صلی النظر علیہ و شائے ہیں کہ سی سے کے دوران میں النٹر تعالیٰ ى ابىي تعرىه كى كول كانجواس سے بېلے كسى نے نرى ہوگى عجمرائنس تعرفین کے الفاظ آج مجبی معلوم نہیں ۔ الشرنغالی اشی وقت القا کمنے ہے کا اور میں اوا کروں گا۔ بہر حال اس مرب میں میں تھی تی ای سے مراد امرت والاسنى ب- عجربه محى ب كرفيامن كى دانصنورعاليالما کی امن تعادین تمام امتوں سے زیادہ ہوگی تو ایس معنی جراب

مالقدكت ئشادت

جب ہور و نصاری کو بتہ علاکہ بی آخرالزمان دی ہزار صحابہ کی جاعث
کے ساتھ فتح محرکے دِن کی معظم ہیں داخل ہوئے ہے توسیجو کئے کہ اس
سے کہ آئی کی بنوٹ و رسالت کی تعدیق ہوتی ہے تکروہ انکار کر چکے
تھے، لذا اندوں نے میں ہزار کے الفاظ تبدیل کر سے اُن کی حکمہ لاکھوں
قرسیوں کے الفاق کا بھے دیے اور اس طرح کا بالی میں کھڑ لھی نے مرحوں
ہوئے ۔ الفرت کی لیے اور اس طرح کا بالی میں کھڑ لھی نے مرحوں المبلہ کی
عن کے دالفرت کی لیے اور اس طرح کا بالی میں کھڑ لھی نے مرحوں المبلہ کی
عن کے دالفرت کی لیے اور اس طرح کا بارے " محمد تنظام ہرموتی
مقی ۔ بہ ظالم اس عابر می کو بی تبدیل کر دیتے تھے ۔ علادہ ازی افراس ای مرحوی انتظام ہوتی میں بیان کا دو مرسی اس کا ہم میں لفظ بیان کا دو مرسی لفظ بیان کی جمدی کو بی بی اس کا ہم میں لفظ ان ہے کو بیلے عمد الدی سے اپنی ترا کی کہ میں اس کا ہم میں لفظ ان ہے کو بیلے عمد الدی سے اپنی ترا کی کہ میں اس کا ہم میں لفظ ان ہے کو بیلے عمد الدی سے اپنی ترا کی کہ المبار کے کہ بیلے عمد الدی سے اپنی ترا کی کو بیلے عمد الدی کا کو بھی کو بھی کو بیلے عمد الدی کو بھی کو بھی کو بیلے عمد الدی کی بھی کو بھی کے کو بھی کو ب

كهاكرمي فنهاري طرف رسول ناكر بهياكيا بهول اس تصريق كمين والا ہول اُس چیزی جراس سے پہلے تورات میں ہے وہ بیشری اورول يَّا لَى مِنْ عَلَيْ مِنْ الريشاري مِنْ والاسمال الكرسول كي جوميرك بعران واللب إستمالة احتمد المسمدة وسورة صف ) جس كانام ماى احد سوكا- فارقليط كالفظ مجعلى صدى كسابغيل من موجود تفا مگراس صدی کی شائع شدہ استجیاد اس کی بھائے مدر کار کا لفظ لکا دیا گیاہے کسی نسنے میں شفیع ہے اور کسی میں مدکار مخرلف کی بر بھی اكي زنده شاك ہے۔ است كا اليسى مزاروں تحريفين بودى برس ك مقصوديرب كراسلام اور عند آخرالذان كى حقائنت كر جورا ما سك مگراس سے ماوجود تخرلفیٹ شدہ نسخوں می بھی کوئی نہ کوئی جبزانسی مکل آتی ہے جواسلام کی حقامت برواضح دلیل بن مانی ہے۔ بر توقر آن پاک اور اسلام کی صافت اور مجزه بے کہ الله تعالی کسی ترکسی صورت مراسے ظامر کر دیتاہے۔ وگر نہ بیمعکوس زمینے کے لوگ ہی اور آج کا قرآن یک کی صداقت سے قائل نہیں ہوئے اِن عزادی توکوں نے میسے علیالسلام کو دجال کر کرسولی برط کا نے کی کوشش کی اور حب دجال ظامر بوگا توح فورعلیالسلام نے فرای کہ صفهان کے مترمزار مبودی لمے لمي جعة بين رجال كومسى السمعة بوف اس كي نشكر من شركب بو كے اوراس كے بیجھے بیجھے جلیں گے . بہرطال النزنے فرما كرر لوگ توراست والمجيل مي منى التي كي بيش كورك ل محري بالمتي بم اورالط نعالى كى رهمت فاصد كے سخفتن كى يوفقى صفت برہے كرشي افى كا اتباع مرے والے ہوں گے ، حضورعلیالصلوة والسلام سے آباہ صحابی الویح عقبلی مہوئے مرج

دہات کے ہے والے تے مگر کا دار کے سالے س شرم محارفت

ورائم المركة

منى بہلى دفعہ مرسنے آئے تو مصنور علىالسلام سے ملاقات، كى حوام ش ظا ہم كى كيونكروه أب كى تعرلفيت في صح تھے وہ خود بيان كرتے ہى كرج يبي خدمت اقدس مي حاصر بهوا تواكب حصرت الوبيكر فن مصرت عمر ثااور بعض دیکے میں ایک ہمرہ ایک بیددی کے گھراس کے بیارلط کے کی عیادت کے لے طائرے تھے ایک رواست میں مرحمی آ تاہے کروہ میودی لوکا آب کی خدمت کیا لایکرآنفا- بیرحال آب د فانشریت ہے گئے۔ لڑ کا قرب المرک تھا اور اس کا باب اس کے سرم نے سمطانورا مردع تفا صنورعلیالسلام نے اس کے باب کرمخاطب کر کے وسوایا كرمين فيضح قسم ولاكر لوجيتا بهول كرقم مير مضعلق ادرميري بجرت متعلق توا میں بھا ہوا یا تے ہویا شہر اس کے جواب میں بوری نے اسکی عیمین کوئی كانكاركدديا-اس بيروه قرسيب للمرك لط كالول الطا اوركين سكا، يارسول للم میراب عط کتاہے۔ فرای قسم مم تدرات میں آپ کی صفت اور اکے کی جرت کے متعلق لکھا ہوایا گئے ہیں اور مقراش نے کارمنہا دے يمُص التنه كُ الْ الله والله والله والله والله والله على الله والله والل ر مول الله اس کے بعد لڑکا فورن ہوگی حضور علیالسلام نے صحابہ سے فرما باکراب اس بھے کا اس کے باب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس كى لأش كوستهال لواوراس كأكفن وفن كدور بيسلان بوجي ففااوراس عالت بي فوست موا . خيا بي صحابه كامظ نے خوداس سے كے عن دون كا انتظام كيا-حطرت عيداللون عمروبن العاص كى روايت من أناس كالهاى الله

گنترما خنورلی علیم کاعمفات سابقه کتب

کے علم کعب اجبار وغیرہ کا بیان موجد دہدے کہ حضور کی بعضوضفات جو اور است میں موجد دہدے کہ حضور کی بعضوضفات جو اور کی میں موجد دھنیں دہ قران باک میں مجبی آئی ہیں میں گارات میں موجد دھنیں دہ قران باک میں مجبی آئی ہیں میں میں گئی گئی صفات ہیں اور مہی صفات تراست میں جی بائی مسئل کا کہ صفات ہیں اور مہی صفات تراست میں جی بائی میں میں جی بائی

جاتی قیں۔ کہ آپ مبشر اور ندیہ ہوں گے تورات میں آپ کی بہصفت بھی ہوجود می کہ آپ بازاردل میں شور و شرکہ نے المے نہیں ہموں گے بھی ہوجود می کہ آب بازاردل میں شور و شرکہ نے المے نہیں ہموں گے بھی ہونے قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ فظ غلید ظل القالمی اللہ کے گرد رضع نہو ہے اسی طرح تورات میں جی تھا کیس دفیقا فلا غلید ظل میں آپ کے گرد رضع نہو کے مراب المیوں اللہ میں اور نہ تناک ول تورات میں آپ کے تعملی جو ذوا اللا میں اللہ کے بیان کا ہ ہیں۔ آپ کی رم میں میں موجود ہے کہ اس اور معمل میں موجود ہے۔

المی اللہ کی اللہ میں اور معمل کے اس ورگزر فرا تے ہیں اور معمل کر ہے ہیں اور اللہ میں اسی موجود ہے۔

تورات میں فرکوران میں سے بعض صفات قرآن پاک اور بعض المات شرکہ ہیں۔ میں موجود ہے۔

میں موجود ہے۔

اور بنی عن النام رائی کہیں۔ کسی کام کے بڑا ہونے کا فیصلہ بھی شریعیت کرتی ہے۔ اورعقل سلی اس کی نائیر کرتی ہے۔ مناکرات میں کفران شرک ، ظلم رہا دی ہے۔ مناکرات میں کفران شرک ، ظلم رہا ہی مجمعت ، نفاقی قطع رہمی ، والدین کی نافر مانی ، سی تعفی وعیرہ شامل میں۔ اس طرح بچرری ، ڈاکر از نا ، حرام خوری اور دیگر تمام بڑی باتیں منکوات کی تعریف میں آتی ہیں۔

الغرص معروف ادرمنى دو تقده تارس مرقيامت كدن سامن آئيس كى راجيى باتوك كاحكم كمذا اوربرى باتول سي روكنا تمام بني نوع الثان کے لیے اجماعی ہروگرام سے اس سے ملدرا مست دنیا می امن وسکوت فائم دوسكاب، محنورمليالسلام كى صفات كي من يريدو كرام باديا كياب اورهيراك كالباع بساك مراب كى امت كى اورى المرادة اور بنى عن المنكر كا فريصند الخام شية بن . فرآن يك كي متعدد مقاات بدائل ایمان کی بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نی کاحم کرستے ہیں اور كياجا بآسي المجى لم خف سع المجعى فالغدن سع اور كمجمى طاقت سيسي مقام می ونسی چیز کارآ مرم واشی که بروسے کار لایا ما تاہے۔ انفادی طور يراكب دوسے كوزبان اور في خفس نيلى كا حكم يا رائى سدر كاما آب اگریہ بیزالفرادی قربے باہر ہوتو بیرقاندن کے ذرایعے اجھائی کو بجیلایا جانا ہے اور مرائی کا قلع قبع کیا جاتا ہے۔ اگر قالون بچ لدراً مرنم تو پھراس کا کے یے ریاست کی طاقت استعال کی جاتی ہے۔ بیرحال بیال بینی می کی بردوصفات بیان كي كي بي اور باقى چارصفات راى آيت بين آكے آري بي -

الاعراف > آیت ۱۵۰ رنصت فی قال الملاه رس حيل وينج ٢٥

ويضع عنه واصره والأغل التي كانت ويضع عنه عنه والأغل التي كانت ويضع عنه والمره والأغل التي كانت عليه م فالذين امنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا عليه م الذي انزل معه والإنكال الذي انزل معه والإنك هم المفلحون (م)

نرجمہ، اور وہ علال قرار دیتا ہے اگن کے لیے پاک چیزوں کو۔ اور علام قرار دیتا ہے ان سے ان کے حلیم قرار دیتا ہے ان بر ناپاک چیزوں کو۔ اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ ادر طوق جو ان بر بڑے ہوئے ہیں پس جو لوگ ایان لائے اس نبی بر اور اُس کی تائید کی اور اُس کی مرد کی اور اُس نُور کا اتباع کیا جو اُس کی مرد کی اور اُس نُور کا اتباع کیا جو اُس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے (۱۵۵)

اللّمرتعالی کی رحمتِ خاصر کا ذکر ہور دلج ہے۔ موسی علیالسلام نے ابنی امت کے جو بیالے اس رحمت کی دُعاکی تقی مگر اللّمر نے فرمایا کہ اس کے متحق وہ کوگ ہوں گے جو تقولی اختیار کرتے ہیں اور اللّمر کی ساری باتوں پر تھیتی سکھتے ہیں نیز فرمایا کہ رحمتِ خاصہ اُن کوگوں کا حق ہے جو اُس بنی واقی کا اتباع کہ نے ہیں ہے وہ تورات اور النجیل ہیں لکھا ہوا با نے ہیں ۔ اور بھرائس نبی کی دوصفات کا ذکرہ کھلے درس ہیں تورات اور النجیل ہیں لکھا ہوا با نے ہیں ۔ اور بھرائس نبی کی دوصفات کا ذکرہ کھلے درس ہیں تورات اور النجیل ہیں لکھا ہوا باتے ہیں ۔ اور بھرائس نبی کی دوصفات کا ذکرہ کھلے درس ہیں

ہو جباہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور مُبالی سے منع کر تا ہے۔ اب اس درس ہیں ، س اق ن سرب کس سے میں اور مُبالی سے منع کر تا ہے۔ اب اس درس ہیں ، س اق ن سرب کس سے سے عنا لات میں نہ سرم جو ہو : س

نبی کی باقی جارصفات کا ذکر آر دارج ہے ۔ اس عظیم المرتبت نبی کے آمی ہمنے کی وج نسمیہ ہیں بریں بریں بین سے اس میں میں میں میں اس میں اس سے اس میں اس سے اس سے

نے کل عرض کر دی تھی کہ یا تواس وسے اُن کا نقب امی ہے کہ وہ ام القرلی بعنی محمد محرمہ

ربطآيت

کے سنے والے تھے یا اس دحرسے کہ آب عظیم المرتب امت بنی ہیں۔ اور یااس وسے کہ آب نوزائیرہ بیجے کی طرح یا سکل انوا ندہ تھے ای نے سی علم یا آتا د سے نوشت دخوا نرکا درس نہیں لیا تھا ا ہے آج کے درس میں بنیا می کی تعیسری اور حویقی صفت کے تعلق فرما وَعُمِلُ لَهُ مُعَالِمُ الطَّيِّبَاتِ وه النَّ كَحَدِدِل كَا طلال قاردتا ہے ویکے بیٹی علی کے الحظیت اوران م خبیت یانایاک میزول كوح ام قرار د بنا ہے - المعرتعالی نے ملت م دمقامات بربان فراياب براكك مم فالون ب حس كى بابندى كاحكم ديا كباب - ارتنا دم ما ب ي آياتها المناس عُلُوا مِنَّا فِي الْمُرْضِ حَلَا طَيِّبًا وَلَا تُنَّبِعُوا خُطُف تِ الشُّ يُطِن "البقري لي الدور ! زبن مي السّرى بيا كوده طلال اور باكيره چيزى كھا فراورشيطان كے نقش قرم مدين جلواس كاطلىب برے کہ جوشخص حلب وح من اور یاک اور نایاک کی تمیز نہیں کرنا دہ السرتعالي كے قاندن بي لئي كيا اورسيطان كے نقش قرم مرحليا ہے اخواہشات نفساند کی بروی کرتا ہے۔ الیا تخص کامیا بی سے مرک رنبیس موسکتا، کیونکرفلاح، ترقی ا در مسرمکندی آسی صورت میں حال موگی حب کہ صلال وحرام کے فانون کی باندی کی جائے۔ بیرا ما صروری تانون ہے جے طیبات اور خیاشت کے نام سے بیان کیا گیاہے حصنوصلی الشرعلیہ وسلم نے اس کی تبشر سطح کھی بیا ان کی ہے ۔ اس آبیت کرمیر می حلب و حرمت کے فعل کوننی علیالسلام ى طرون منسونے كيا گيا ہے كروں ياك جيزول كوھلال اورنا ياك ج وحام قرار دساہے۔ بہاں ہراس امری وضاحت ضروری ہے کہ الموطل إحرام قرار دنيا ورحقيقت الترتعالي كاكام ب يم

اس کی کوین صفت ہے۔ نبی خدسی چیز کو علال یا حرام قرار نہیں دیا عکم وہ النارى عرام يا حلال كرده چيزكو تبلان والا موتا ہے اورنبى كا تبلان اس بات كى قطعى علامت بونا ہے كريہ جيز طلال سے اور يہ جيز حرام ہے۔ فرایا وہ بنی اُن کے لیے باک جیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اربھال كى ومناحث مجى فرانا ب كرباك جيزول كى علامر سى كياب اور ميركس استعال كر نے كاطرافية كونسا ہے ؟ بجيلى سورة انعام من بيمية الانعام كا قانون بيان مو حكام - يرايس عالورمي منيس السرتعالي في علال قراد دياب ان كى علامت بىر سے كر كھاس كھانے بى اور حبكالى كرتے بى ري المحقم كے عالدرم حن كي تفصيل سورة العام مي گذر حيى بعن أونط ملکے مجھ اور بھری مراور ال سے ملتے جلتے جانوروں سے نراور مادہ دونوں علال بی - ان کی ایک نشانی سیھی ہے کر بیرجانور النافر سے مانوس ہوتے ہی اور اکٹر گھرول میں یا ہے جاتے ہیں - ان کا گوسٹت دودھ اور حمرا سب علال ہی، البتہ ای کو شریعیت کے بتائے ہوئے طريقة كيمطابق ذرمح كذنا تعني تسم الشرالطرا كبركد كملي مرحقري جلا اضرور ہے۔اسی طرح برندول میں رغی کبوتر وعنہ و قسم کے جانور معی طلال ہیں ان کی علامت پر ہے کہ بریخہ مار کوشکارنس کرنے -ان کو بھیمنون طرفقہ سے ذریح کرے کھا یاجا تا ہے ال جا ندروں اور بہندول کا گوسٹ الن بی مزاج کے عین مطابق ہے۔ بیران نی حبم کے تمام فری کے لیے مفیر ہے، لنذا الله نعالی نے طعامی ایمان کے بلے طال قرار دیا ہے الترتعالى نے ال چیزوں كوامل اہمان كے بلے عرام قرار دیا ہے جن کے کھاتے سے النانی اخلاق بریم اندیٹ اسے اہتی چیزوں کو خاکت یعنی نایک کانام دیا گیاہے۔ انسان سے بنیادی اخلاق طهارت ،ساحت، اخات اور عالت بي مفذا كا انران افلاق برباه راست بي تاسعين كخ

إكبيرو چيزوں كى حدث كى حدث

خبیت چیزوں کی قرت کی قرت السرتعالى كى عام كرد ه چيزى كهانى سے يا توانان كاجمانى نقصان موآج يا روعانى نقصان مثلاً محوات رىجى سى بىلامنىرمردار كاب رائيك حَدَّهُ عَلَيْ كُمُ الْمَيْتَ لَهُ إِللَّهُ الْمُعَالِمُ السَّرِيْ السَّرِيْ السَّرِيْ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِم قرار دیا ہے۔ مردار تمام ملتوں بالاتفاق حرام ہے۔ مردار جالور کا گرست کھا نے سے النانی حبم میں کئی قسمی بیاریاں پرا بہوتی ہیں اسی طرح دم مسفورح رخون) کے اسٹھال سے جمانی برمارلیوں کے عسلاوہ سنگر کی جیسی رومانی بهاری می بدا بوتی ہے . شیر اور ری می وغیرہ خون ید والے باندیں مذا اللے نے انہی عام قرار دیا ہے۔ بلی کا ، کی گرو وعیرہ معی سی تبیل سے ہیں لنداع ام ہیں۔اس کے علادہ گندگی کھاتے والے كيرك محرث عي الناني جم ك يقع مقير عمر معزي لمذاالترتعاك خنزىر كالوشت يمى محرات ادبعبين شارم باب الامناه ولى المثرة فراتے ہیں کہ نوح علیال الم کے بعد آنے والے تمام ابنیاد انے لوگوں کونبلایا ہے کہ خنتر بریکا گوشت قطعی حرام ہے اِس کی حرمت کی بھی کئی وجوابت ہیں بٹنلا بر بنجاست خور اور بطی غیرت ما نور ہے ۔ اس کا الموسن کھانے والے بھی گندگی اور بے بخیرتی کاشکار ہوتے ہیں۔ آج دنیا می خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگ ان بھارلوں میں متلانظراتے بي خنزير كي قطعي حرمت كم متعلق مريث عشرافيت مي آلم الم المح كرقرب قیامت بی جب می علیالام اس زمین برنزول فرائی گے تو فنزیم كوقتل كري كے اورصليب كو تورس كے مسح علياللام كا ايا كرنے يرتبلانامقصوصي حالوركوتمام انباءى شانع بس حام قاردياكي علیانیول نے جسے می کھانا مشروع کردیا نیزید می کرعلیا ٹیول نے یہ شركبيعقيره قائم كرايا كمسيح عليالسلام كوسوني بريط دياكيا - حالانكراب، زنده

موجودی عجراسی برنس منی کیا مکرسولی کا مادل بنا کرنے گلے میں شکال اور السيمقرس صليب تصوكي اعرضيكر انصادى كي غلط تصورات كى ترديد کے یہ سے علیاللام خزیر کوقت کریں گے اورصلیب کو توڑیں گئے۔ جس سے علوم ہوا کہ خنریہ قیامت کے بلے عرام ہے اس کے كهانے سے صبانی اور روحانی ووٹوں طرح کی بیاریاں بیاموتی ہیں۔ بوعقى عرم چيز ندرلغيرالسّريُّ فَمَا أَهِدِ لَا يَا لِعَدَى اللَّهُ (البقره) السرتعالى كے علاوہ عير كے نام بينا مزدى بوئى مرحيز خواہ جائد ہومافلہ، دودھ ہویامتھائی،قطعی حرام ہے۔اس جیزس ظاہری حسم کے ليے توكوئى خزابى نظرنىس آئى مگراس كھے كھانے سے ان ان يام مائى كالرت بدا بوتى سے -اسى بے مانور كو ذ بے كرتے وقت اس بدالسُّر كا امرىبا عزورى ب السُّر تعالى كارناد ب وكلا كَ الْجِيلُوا مِسَّالَةُ يُذَكِّي استُ عُمالِكُ عَلَبُ إِلَّانِعُم الْمِن عَالِدِ رَبُوتِ ذبح الشركانام اليامائي السيمن كهاؤيص ما نوركو تفرعى طراقيرس النُّه كانهم في كحد ذبه كي ما في اس الميزكي أعاني ما ورحس مير السلر كانه نام ندليا ما يح اورسنون طراقيرس فرسى فرسى فركيا جائي ، وه سردار كي نند مونی ہے۔ ندر لغیالت می رومانی تخاست ہوتی ہے حس سے ان ان کی روح ایاک ہوجاتی ہے۔ غیرالی فررشرک ہے اور شرک کرنے والا منجس من النَّه النَّهُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال موتى الرحي الن كے ظاہری جيام سي كوئى خوا بى منيں موتى -طالفت سيمشركين كااكب وفر مصنو علالبلام كي خدمت مي عامر ہوا۔ آپ نے اُن کافیمسی کے ایک کونے میں سواویا صحابے نے عرض کی محصور! میشرک لوگ تونایاک میں ، میسی می کیسے مظر لئے مراب ایس نے فرایان کے ظاہری صبحول میں نوکوئی سخاست

نبين من البيتراك ما أيحاش التاس عَلَى أَنْفُسِهِ حُرُان كي سخیاست اِن کی حانوں بربرٹیری مہوئی ہے۔ یہ روحانی طور بربخس لوگ ہی ان كے قلب وروح اور ول و دماغ بليديس . تدبيرهال معلوم مؤاكر بعض امیول کی روح ملید موتی ہے جنا نیخہ ارتعیرالس کے کھانے والول کی روح نایاک ہوجاتی ہے اس لیے اس لوح ام قرار دیا گیا ہے من المراہم کے نمام المراس ان پینفن می کہ ندر نعیرالطرحرام سے اوراس کے کھا نے سے فاص قیم کی حنوی شخاست بیام ہوتی ہے۔ جهانی یا روحانی نقاصان کی وسی بعض چیزول کی حرمت کی شال ترندی شرلفت کی ایک رواست سے جی ملتی ہے حضور علیالسلام نے نکھی عَنْ دَوَاءِ الْخَبِيثِ فِبيت دوائي عامنع فرا يُست في دواسهم ادموز مبرج فنلا سكها يكوني دورا زمراكرج ايكنيس ے محص ایک زہر کا بھے ہے گا۔ نظمے کا کھانے ساس بيد منع فرماديا ہے كريم انساني حبم ميں جاكر محد سے بحكد اور گردول كيمت كوتباه كدديتا بعاورالنان كيمم سيخون عارى موكر الكت كايعث بنتاب اس كا استعال اسعورت بن جائز ب حب كراس كاكت نه بنا كر المبيب كى الريث مطابق استعال كما عائے مغرضيكم مشارطلت في حومت میں یہ بنیا دی اصول کار فرما ہے کر جہزان انی جیم قرر رح کے لیے فیر ہے وه طیس سے اور ملال ہے اور ج جز جمر و روح کے لیے مفرسے وہ خدیت ہے اور حرام ہے ۔اب رزق علا لطیبات میں شامل ہے جب كرسود، رسوت، فراد ، تجرى اور دا كے كا مال خالف كا تصريم سينها ، عقير رقص وسرود منزاب وغيره مي كاني بهي ناياك بع اوراسي یے عرام ہے - الی چیزوں سے عال محددہ مال کے استعال سے انان می روح اوردل نایک بوجاتا ہے ۔ اور نایک دل میں یاکیزہ جذبات الم طاوى مدر ١٦ ( فياض)

دوائے خبی<u>ت</u>ک ممانعت واصامات پیداننی موسطے میانی الله کی موفت بنیدانگی میکرشطانی وسوسے می داخل موں کے عرضیکر الا کرکائی تما مطال اور الحررہ چیزوں کو استعمال کرنے کی احازت دیتا ہے اور نا پاک چیزوں سے روکن ہے۔ بیراس کی بیسری اور چوبھی صفت ہوگئی ۔

السركي بني الى كى بالمجور صفت يه بيان فرماني ب و كيفك عَنْهُ مُ اصْحَدُ و ولوكوں كے لوجھ اتارتا ہے مهال براجھ سے مراد وہ شکل احکام ہی جدالسر فے بعض سابقہ امتوں پر والے تھے۔ مثلاً نبی اسلمل کواین سلخت مزاحی کی وسے مرت سے شکل احکام برعمل کمزیا بڑا سیلے بیان ہو جیا ہے کہ جن لوگوں نے مجھ لے سے برجا کی علطی کی تھی الشرنے ان کی توبہ فیول کرنے کے لیے بہ شرط الکا کی كرانبين فنل كرد ما عائے ، جنا مجر اليا ہى كماكيا \_ تا ہم مارى امت ملك السُّرتَ إلى نے آمانی میل فرائی ہے بیصنور علی السلام کا ارشا دمیارک ہے لْعِنْدُ عِنْ مَ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِيلِيلُولِيلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اسى يا بهارى است كے كنه كاروں كى نوبه كاطريقريہ ہے ـ كانسان سے دل سے نا دم ہوجائے اورمعافی الک کے تو السّرتعالی اس کی تورقبول كرليتا ہے .الية اگركسى كى تى نفى كى ہے تواش كى ادائيكى صرورى ہے كيرے كى سخاست كو دوركرنے كے ليے مارى من كے ليے یہ ہے کہ یاتی سے تین وفعہ دھولیا جلئے توسی است دور مرکر کھڑا اک ہوجاتا ہے۔ برخلاف اس کے بنی اسلی کے بلے نجاست طار کیڑے کو ایک کرنے کے لیے سخاست شدہ حصے کوفینی سے كالمنابرة إسى انتب عاكمه اقى كبيرا يك بهو تا تقا - اسى طرح بنى اسامل كم ے بلے قتل می سزا صرف فضاص سی بعنی قاتل کوقتل کے مدلے می فنل می کرنا بڑتا تھا رحب کہ ہما سے لیے دست اورمعانی کی تنائش تھی

موجددہے۔ بنی اسرائیل مفتہ کے روز کوئی کامنیب کرسکتے تھے تی کہ کھانا پانا تک منع تھامگر ہما سے لیے السرتعالی نے یہ آسانی بیا کردی ہے كرصرف جمجه كے روز جمعه كى ملى اذان سے سيكر نماز جمعه كے اخت مته كاروبارىندركونا صرورى ہے . نما زے بعد كاروبار دوبارہ شروع بہلاتا ب - الله كا حكم كرحب نمازس فارغ بوجا و في فانتسِت في هي الْمَرْضِ وَالْمِنْ عَلَى مِنْ فَفَرْسِلِ اللَّهِ " (الجمعة) ترزين بي عيلها اور الكركافضل بعبى رزق كى الاش مي لك جاؤ - بنى اسرائبل عرف معترره عبادست فانے میں ہی عبادت کرسکتے نقے جب کہ آنزی امت کے یدے اللہ تعالی نے روسٹے زین کوسی منا دیا ہے۔ کوئی شخص کمیں بھی ہو وقت إدسن برنمازادا كريكاتيب ،البتربعض الإكرمقامات يرنماز نبي ادا كى عاسمتى مشلاً عانورون كاباره ، برجينانه ، عام شامره ، قرسنان وغنيه میں نمازادانیں کی حاسمی اس کےعلاوہ خشکی تدی بر حکبہ نماز بڑھی مائی ہے السرفيلينيكي جهي صفت يربيان فراني سے كه وه لوكون سامارم ب فَالْ عَلْلَ الْبَيْ كَانَتْ عَلَيْهِ وَوَطُوق جَم ائن بربرط ہے ہوئے ہیں ۔ اغلال، غل کی جمع ہے جس مامعی طوق ہوہے اوربیاں براس سے مراد فاسررسومات بریون بی بنی امرائیل مجانے موتے نعے - اور حن سے نبی آخرالنران نے آکر آن کو جھیڑایا۔ تومعنیٰ یہ ہوگا کم وه نبی امی جرباطل رسومات کواکن سے موقوف کر اسے غلط قسم کی رس النانوں کے ملے مسطوق کی طرح کیے جاتی ہیں جن سے جان جھیٹراناملیکل ہوجاتا ہے۔ یہ قباحت اب آخری است س می سائٹ کر کھی ہے مشرك، برعت أورسم ورواج كي رسومات ديال جان بن حكي مي رشادي كامو قع بهوياعني كما ، لوك فضول رموقات كي ادائي مي بريغزت سمجھتے عالانكراللركابني توانبين مطانے كے بلے آیا تھا اللرنے لینے نبی تحافظ

رمون کاطوق

كامهالي

ببان کی ہے کہ وہ بطل رسومات کومطا تاہے عرضیک سخت احکام اور رسم م رواج لوگوں کی گردنوں کاطوق بن جانے ہی جہنیں مٹا اپنی کے فرانص داخل ہے۔ یہ بنی کی حمیلی صفنت بھی بیان موکئی۔ المُ الله والمع فَالَّذِينَ الْمُنْفَى بِله جِرِلُوكُ اس بني يرامان ہے آئے کی عَنی رق اور آب کی رفافت اور ائیدکی ۔ وَنفَرَوْهُ اوراس کی در کی معنی تبلیغ دین کے معاملیس بنی کی معاونت کی ۔ وَاسَّ مَعُوا السَّوْمَ الَّذِي أَنُولَ مَعَهُ أُوراس نُور كا اتباع كياج منی کے ساخرا آلا گیاہے یعنی نبی نے حوکنا بسیش کی ہے اس کے احکام رعمل کیا۔ قرآن یاک کوھی ندر کہاگیاہے آئن کتا الیس کھ سے مرد ہرایت کی روستی ہے جو زندگی کے ہرمور بران ان کی امنائی كرتى سے النان كوكوئى عبى شكل در بيش مو، قرآن ياك وه روشنى ب حس کے ذریعے تمام مالل عل ہوتے ہیں ۔اسی کی فرما یا بحس نے نى كے ہمرہ نازل ہونے والى روشنى يعنى كتاب كا اتباع كيا أ ولل د هُ مُوالْمُفَرِلُحُونَ مِي تُوكُ قلاح بانے والے بي . اتباع کے سلے میں قرآن کے سائقہ سائقہ سنت بریھی عملد آبد صروری ہے۔ امام ابن تیمیر فرانے ہی کرسانے قرآن کے اصوادل کی تشريح كرتى ہے لكوما قرآن تن ہے توسنت تشریح ہے اس كي حب بكسست يرعمل نيس مركم ، قرآن ماك بركا حقة عمل نيس م سکے۔ تو فرا اجو لوگ بنی امی مرامان لائے ،اٹس کی تاسکر کی ماس کی مرد می اوراش سینازل مونے والی کناب اور خوداش کی سندے کا اتباع کیا توسی اوگ کامیابی کی منازل طے کہ نے واسے ہی اور سی اور ک السرت الى كى رجمن خاصد كے سخق ہں۔ اگر بھود ونصاری بھی بنی امی كا دامن

بحرابیں تو وہ بھی ستحقان کی قہرست میں شامل ہوجائیں گے ورنہ وہ محروم رہ جائیں گئے۔ اگن کے حق میں موسی علیہ اسلام کی دعا قبول نہیں ہوئی کامیا بی کا داراس آبیت میں بیان کر دیا گیاہے۔

| , | 419 |
|---|-----|
|   |     |

الاعــرافت > آيت ١٥٨ تا ١٥٩

قُلُ يَايِّهُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْ كُوْ جَمِيعَ فَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّبِي الْرُفِي الَّذِي وَيُمِينُ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّبِي الْرُفِي الَّذِي وَيُمِينُ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّبِي الْرُفِي اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّبِي الْرُفِي اللَّهِ وَيُمِينُ اللَّهِ وَكُلُمِينَ وَالنَّهِ وَالنَّبِيعُونُ الْعَلَّا وَمُولِهُ اللَّهِ وَكُلُمِينًا وَالنَّبِيعُونُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَكُلُمِينًا وَالنَّبِيعُونُ اللَّهِ وَكُلُمِينًا وَالنَّبِيعُونُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَكُلُمِينًا وَالنَّبِيعُونُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَكُلُمِينَا وَالنَّالِي وَكُلُمِينًا وَالنَّالِي وَكُلُمِينًا وَالنَّالِي وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُمِينَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

ترجب ملے اللہ کے بیغیر! آپ کہہ فیسجے اللہ اللہ جس کے بیا اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طوف ، وہ اللہ جس کے بیا ہے سیحومت آسمانوں اور زبین کی ائس کے سواکوئی عبات لاؤ کا مستق نبیں ۔ وہ زنرہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور ائس کے رسول پر جو بنی ائمی ہے وہ خود بجی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور ائس کے تمام کلمات پر ۔ اور ائس کے تمام کلمات پر ۔ اور ائس کا اتباع کرو تاکم تم ہولیت پا جاؤ (۱۸) اور مولی علیاللم کی قوم یں سے ایک امست ایسی ہے جو راہمائی کمتے ہیں می سے ایک اور ائسی حق کے ساتھ انصاف کمتے ہیں کھوئی کی وُماکی

دبطرأيات

تحضرت موسی علیه اسلام نے الشریعالی سے ایک لوبنی اسرائیل کی معاتی کی دُعاکی تقی اور دوسے راپنی امرائیل کی معاتی کی درخوات تقی اور دوسے راپنی امرین امرائیل کی درخوات کی فقی و رائیل کی خطا کومعا در کردیا ۔ مگر کی فقی و الشریعالی سنے بہلی دُعا تو فبول فرما لی اور بنی اسرائیل کی خطا کومعا دن کر دیا ۔ مگر دوسری دُعاکی قبولیت کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا اور فرمایا کہ میسری رحمت نیاصلہ

ان لوگوں کے بلے ہوگی ، سج تعقو لے اختیار کرس کے ، زکاۃ ادا کر سکے اور جاری تمام باتوں ہرایان لائن گئے۔ نیزید عجی کرجواس عظیم اٹ ن رول کا اتباع کریں گے جو بنی امی ہے اور حس سے اوصاف پر ہی کہ وہ نیکی کا مکم دیا ہے ، برائی سے منع کہ تا ہے ، پاکیزہ چیزوں کوملال اور یا پاک چزوں کوع ام قرار دیا ہے مفکل احکام کالبر جھے اتارتا ہے اور رہم فرواج کے اس کی تائید کریں گے ،اس کی مد کریں گے اور اس مینازل ہونے طانے نور کا اتباع کریں گے ، ترفلاح وکامیا بی ابنی کے حصے میں امیکی ۔ دمی اوگ رحمت خاصہ کے ستی ہوں گے . اس کے بنتیجے میں وہ دُنیا میں میں مرحزوموں کے اور یا تی اقوام کے مطبلے میں امنیس اخرت بس معى برترى على مولى - اكربيد و ونصاري عبى إن شرا لط براديك اترس کے تورہ مجی اس فضیلت میں شامل موجائیں کے اور کامیا بی سے مہنار ہول گے اور جو لوگ اس نبی امی ہدایا ل منیں لائیں گے وہ کامیابی سے ممارنس ہوں گے۔

اس سورة مباركه میں الشرتعالی نے نبوت ورسالت كى تاریخ بھی بيان فرائى ہے۔ خلافت اِضى محصللم مي حضرت أوم علياللام كاذكم 3.1 فرايا اور ميراك كي بعدان والتحبيل القدر البياء عيم اللام كي تاريخ كا رسات

الكي مصربيان فزمايا- ارس من من معزات أدع ، مود ، صالح ، لوط معيب اورسى اسائل كے دوعظم ال سول موسى اور فرون على الدام كا تذكرہ فرا؛ اور اسب اس البرت من حضور خاتم النديين صلى السرعليم والمم في نبوت عمر كااعلان فزاياب سالقه ابنيادي نبوت فاص غاص اقوام كم محدود عنى ، جيسے عليى عليه السلام محم تعلق فرمايا وَرَصُولاً الحل سَنَّى إِسْرَا

راً ل عران ) بعنی آب بن امار الل کی طرف رسول با کر بھیجے سکتے موسی علیہ كوقبطيول اوربني أماركل دولال اقوام ي طر صنعبوت مي كيا توطعاليالم كويشرق اركدن اورسدوم والول كى طروف يجياكي ، مبودعليالسلام كوفوم عاد كى طوف مبعوث كياكيا، صامح علياللام كوقوم تمودى اصلاح كمي لي عجياً كما اوراسي طرح ديجرا نبياء كوائن كي ابني ابني توسول كم باس تحبيا كما والبتة الإسم على الله م محمقان فراي إلى حجاعِلك للسَّاس إمامًا" (البقى) كراك كي الممت عامنة الناس كے ليے تقى ـ اج كى البيت مي صفور علي العلاة والسلام كى نبورت عامم كے اعلان مح سائق سائق طرافیہ نبلیغ تھی بیان ہوگیا ہے اور اس طرح تاریخ انبیار کا بہ بھی مصربن گیا واس آسیت سے تمام انبیا رعلیم السلام برجمنور خاتم النبیدی کی برترى اورفضيدت كاظهارهي مهدنا ہے اور دين كانيا دى عدره عي اس است میں بان کردیا گیا ہے۔ اس کے بعدینی امرائیلی کی معض مردخ ابول كا ذكر أيكا اور آخرين قرآن كرم كي طرف دعوست عامه كابيان موكا -بہر حال مہاں برالطر تعالی نے حضورعلیالسلام کی نبوت کو نبوت عامہ کے طور میریش کیا ہے جس کا دائرہ کارتمام بی انوع النان کے لیے ہے خواه ومسي مقام اوركسي زان مي مول -فخلف كذشة منحتكف سورتول مي مختلف اقوام كوخطاك كما كما تقا يسورة بقره من بن المرائل كوفاص طور ميخطاب تها جليد فراي ليكني السكاء ألى أَذْكُمُ فَكُ لِعَدْ مَنِي اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل برسودلوں کی اصلاح مطلوب علی بعنی اے اولاد اسائیل امسری عمتد ا كويا دكروا ورايئ اصلاح كرلواسى طرح سورة أل عمران بس زيا ده ترفيحن تضاری کی طوف تھا-اس میں اُن کے غلط عفائد آور یا طل نظریات کا رقر مي وعليائيول في صفرت عليى عليالسلام اور آيى والده حفرت مريم

كم تعلق فالمرسي تھے اللرف ان كى اصلاح كا برد كرام كى ديا ب عصرسورة بناء اورسورة ما مره خاص طور برع لوب ي اصلاح سمے ليے از افعالي عوں کے در مذرم ورداج ،عفا مُراورعادات وخصائل کا ذکر کرسےان کو ترعیب دی کروه مجی این اصلاح کریں ۔ اس کے بعد سورة العام میں مجوسیوں کوخطار کی گیا-ان کامرکذا بران تھا اور نزول قرآن کے زانہ مں آدھی دنیا اِن کے زارتگی تھی مجوکسیوں کے من می تمام صالی توام كاذكرهي أكي كبيزنكم محوسي مجي صالي تلت بين بي شار بو شفي ال كي زياده تراً با دى الله عبن، بندوك الاربرا وعبره مي من الله تعالى نے انہیں فرمایا کہ وہ خلاتعالی کی توصد کو سیانس اور غلط عقا مُرکز ترک کھ دی ۔ جانخیاس سورة میں اللون کے نے سرقتمے مترک کاروفرا اے اب اس سورة مبارك من قرآن باك كى دعوت عامه ويصنور خاتم البيين صلی النترعلیه و الم منوبت عامد کم ذکرست - اس کے بعداگلی دوسور تول انفال اور توبر میں جہا دی ترغیب دی گئے ہے۔ قرآن باک کے مدوکرام کھ مان والول كوسم وبالراس كراس بروگرام محمى الفين محفلاف طاقت استعال کرو، خانخیر بر دونوں مورتنی حبا دیکے احکام ریشتک ہیں برسب دعوت قرا فی کی ترمیج ہے جوالٹر تعالی نے بیان فرائی ہے جبیاکہ بہلے عوض کیا ہے کے درس سے صور علیالام کی نبوت كانذكره بعدارتناديوناب معلى العيمنيرا أب كريجي لايق السياس لي لوكد! بعن عرب وعجم سم بمثندو! بركر ما تمام سى فرعان سے خطاب ہے۔ خواہ وہمشرق میں سیتے ہوں یامغرب من شال کے ما شندے ہوں ما حیوت متحدان دنیا سے بوگ ہوں ما حبکلوں اور بہاڑو<sup>ں</sup> میں کے سے والے ، سے کوخطاب کیا گیا۔ ناس اوم علیہ اسلام کی اولاد كوكها عاتاب - ناس نيان سمي السي

ب كيونكوانة كالناس أقل نابر سين سب سي بلا النان سيبلا عبوسائة والانقاء توسيال بيرتمام اولادادم كوخطاسي بهارايه دورادمت كادوري يوحضرت أدم علياللام سے نشروع ہوا.اس سے بلے ادوار کے متعلق مجمع معلوم مناب کہ وہ مجیسے تھے جھنورعلیاللام کارشادی كُعْدُتُ إِلَى الْآحُدُ مَ وَالْا شُورِ لَعَنى مِن مَا مِسْرِجُ اورسياه ركول كى طرف عيما كيا مول يحضرت نوح عليدالسلام كيديول ، علم سام اور ما فغ ك عبني مجي اولاد دنياس في في عاتي ہے نواه وهسي خطے ور كى زنگ سى معلى ركھى بى جھنورنے فرمايا ميسب كى طرف رسول نا کر عبیماگیا بهوں میں مذاتوا و تارموں اور مذاکی بیٹی اور تنہی ہیں عين السربول مكرس توالير تعالى كا فرسستاده أبول إلحث رسول الله اليك كم حبر ميعا من تمرسب كى طرف الطركا يسول بول میری بنوست ورسالت سے کوئی مکے خواہ وہ دنیا کے سی خطے میں ہو ، یا کوٹی آدمی تواہ وہ کسی رنگ اورنسل کا ہو متنشنی تئیں ہے ہیں۔ كارسول مرسى مول.

بنی اس کی طرسے کر آہے تا م بی نوع النان کے بلے بی مبحوث ہوئے اورآب کی دعوست بالواسط اوری دنیا می صلی ہے سورۃ لقرہ میں ہے ك الدا بم في من من وسط بنا السكافي في شهك أوعلى السَّاس وَلِي كُونَ السَّولُ عَلَيْ السَّولُ عَلَيْ كُمْ سَبْهِي دُانًا وعبرالقادرُ شید کامعی امعلم کرتے ہیں اور آبیت کامعی اس طرح بناہے کہ اے عرب کے لوگر! اُرسول تہ اُرام علم ہے اور تم آئے باقی لوگوں مے علم ہو۔ السطر تعالی نے اپنا اخری پردگرم قرآن بارعربی زبان میں ازل فرمایا است اَنْنَالُهُ لَهُ قَالَنًا عَنِيلًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "ريوسف ہم نے قرآن پاک عربی زبان میں اذل فرمایا کہ پیلے تم اسے ایچی طرح سمجواور بجراس آگے دوسرول کس بنجاؤ . جنانچرانیا ہی ہوا معی برکرا اس مروگرام کو ہے کر دنیا سے گوشے گوشے میں بہنچ سکتے حق کے صفین کے واقع کے مرون بیاس سال کے عرصہ س اُدھی دنیا براسلام کا غلبه مہو کا تھا اور ما تی تصف دُنیا ان کے تابع تھی۔ دنیا کی کوئی مری سے بری طاقت میمسلانوں کے ماعظ کے سینے کے قابل نامقی حصور علیما كارشادمارك سه مامن يهودى ولانصلى بسمع بي دُوس لع يؤمن بي الاحفل النادكوني بيوري بويانفراني، وه ميرك بالسيس سن كميادور أكباب، ميم محجريه المان ناكم تووه جنم بي عائے كا حضرت جنيد لغدادي فراتے بى كراليركى معوفت اور قرب کے تمام راستے بندہو یکے مں اور عرف ایک رائت كَفُلات عِرْ مُحْصَلَى السَّرِ عليه وللم كى طرف سے موكر جاتا ہے، لذا الحمد السّرتعاني كاقرب عاصل كرناب توصنور علياللام كانتباع كمنام وكل كيونكم ال كى نبوت عرف عرب كم محدود نبيس مبكم وَهَنْ السِيلَةُ معصداق النير كاينيام جال يك ينج آب كى نوت كا دره كار

ولى السب بي جنائي حضور على السلام في قرآن باكا موكرام ليف اولس مخطبين الم عرب كرمينجا يا اور انهول نے آگے سارى دانا بسى تصلا دیا ۔ سى اس بات کی دلیل ہے کہ آب اوری نوع ان نی کے یہے بنی اور رسول معورت ہوئے اورآب كى نبوت قيامرت كس قائم رسے كى -فرايس اس الك المالك كافرشاده مول اللَّذِي لَهُ حَالَكُ السَّمالُوتِ وَالْدَرْضِ عَبِي إِدشَامِي ممّام أسانول أور زبين مي عدوه لورى كاننات كافالت ومالك ب للرالة إلا هو اس كالده تو تعارت شہیں وہ وحدہ لانشرکی ہے۔ براسلام کا بنیا دی نظریہ ہے (IDIOLOGY) ہے جس کی دعوت سائے بنی سے آئے ہیں ریعفندہ تمام ابنیادی قدر شرک ہے۔ انبیا، کی اس دعوت کی حقابیت لازما ظاہر ہوگی، لندا ہرانا ان امرنے كے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح برح ہے جس طرح اس الک اللک كے علاقوہ لائن عبا دست كوئى نہيں مشربي مرجيز كھل كرسا سنے آجائي اور اص وقت محلوم موكاكم ابنياركريس وبخو دسيف مي مالك صحيح عفى - فرايا حب العد نے محص بوٹ فرایا ہے اس کی ایک صفت ریمی ہے بھی کھی کھیلائے دندگی همی دیا با دروس می دی طاری کدندس مورة بقره بس فروا كرتم السّرت الى كاكسطرة الكاركرت بومالانك كُنت مُ آمنوات؟ تم بے مان نطف تھے قا حسیا کھے "اسٹرنے تمیں زنگ جنتی وہیں كروه كيرتمين زنره كرك كالتحقي السيد في حقق عيرسين اشى كى طرف نوط كرما نا بوگا ، حاب كتاب كى منزل أيكى اور تھي۔ اعمال ي حزا يا سزاكا فيصله بهو كا- الترتعالي كي برصفات تعبي بيان بوكني -السرتعالى اوراس كے رسول كى صفات بيان كرنے كے بعد فرايا

ا التراور سول ایمن

بارئ

كرجوان صفات كى مامل بتيال بس فالمنتح بالله وكرسوليوس امان لاڈالنگریرا ور ائس کے رشول میر اکب فلاح کا یہی ایک استراقی ہے له خدا تعالی کی وجد منه اورخاتم ابنیس کی رسالت کوتیم کراو - وه رسول النیسی الْاِحْيِّ حَوِكُر مِنِي أُمِنَّى سب ۔ اُس كى مِيشَنْ كُورِيُ ل اسى ام كے ساتھ سبائ كا بول مين مين أمين اورخوداس بني كي مفيت برسم الدي ليومن بالله كه ده بھى اش النزى اشى طرح المال ركھتا ہے جس طرح دوسرول كو دعوت ریا ہے۔ وہ نہ صرف اس کی ذات برایان رکھتا ہے ملکہ و کلملتے ا اس کے تمام کلاموں مربھی بقین رکھتا ہے۔ کلات سے مرد تمام آسانی كابس اور صحيف بن - زلور ، نورات ، الجيل ، قرآن ماك اور دسمُ صحالف مراش کا کیاں ایان ہے کریسب منزل من اللہ میں والسرتفالی نے جرمي ازل زايا عداوه يرق بدالهذا والتبعدة اسنى كانباع كرور لَعَلَّ عُوْ تُهْتَ دُوْنَ لَا كُمْ مِرابِ يَا عُرَابِ إِلَيْكُا وامدراست وسى ب حوالتذكم نبى بتلاتا بصعبى التركى وحدانت ہدایان لاؤ-اوراس کے رمول کا اتباع کرو، اسی میں تناری کامیاتی ہے حضرت موسی علیال الم کے ندکرے میں آب کی قوم کی کی ایک سراسال سان بودی میں سالٹی وسنس کے لوگ تھے - اللہ تعالیٰ نے ان كمتعلى فراني آك في في في في المران المرافي المرافران إلى م ناجم ان من بعض الجھے لوگ بھی ہیں . سورۃ العمران من بھی گمذر سکا ہے واليسوا سوايان مي سام برار بنين بكر بعض السي بمر عوق كر بیجائے ہی ۔ جانج مصنور علیالسلام نے زمان میارک می مینے کے دس بيودى علماءيس سع المنز تعالى في صرت عبدالكرين سلام كواميان کی توفیق مخبٹی۔ لیسے لوگ ہرز ا نے میں ہوتے سے ہی اور اُج می وقود من جمنی کا محدامد آج می زنده سلامت ہے۔ بیودی شامیان قبول

کیا اور می تبلیخ اسلام می دن رات ایک کردیا اس نے (SLAM AT THE CROSS ROAD) راسلام جورا سے بران ای طری عروكا ب هي هي م باكتان بي رساله"عرفات كالمريطر ولي سي صبحے الخیال انان ہے ۔ اسلام کی طبی ضمنت کر راسے اسے کافرانس مِن مقرب - اسى طرح مار ما دلول جھتال عيماني عظا - أسكريزون نے عاوسى کے لیے ترکی میں جیجا۔ وہاں کے شنع الاسلام کی محلس میں جاتار کا اور احر کار اسلام تعول كرايا الترتعالى نے دين كے علم سے نوازا۔ ابنوں نے قرآن اک کا انگریزی زبان می ترجمه کیا ہے جو طامقبول ہے۔ ترجمبال کرنے سے بورص کے علما و کے سامنے بیش کیا یا کہ اگر کو ٹی غلطی موقد اصلاح کی عا سیح ۔ یہ اس کی حق ریستی کی علامت تھی اختطاری تصدیق کے بعد ترجمہ شائع کیا جوساری دنیا می معیا رئی کیم کیا جا آہے۔ باکث ن مریحی تاج محیدی نے شائع کیاہے۔ بال مرجع اسى بات كوبان فرايا ہے وَمِنْ فَوْمُوسَى أُمَّةً اورموسی علیہ اللام می قوم میں ایک امرت الیسی ہے کچھ کو ق بالحق بوق كم ما تقرابها في كرت بي - ويبه لي دون ادراسي تَى كَ ساته الضاف كرتے ہيں واكر جديوان كى تعداد بالكل قليل ہے تاہم البے لوگ مرز مانے میں موتے رہے ہیں۔ البتہ بیود و نصاری کی اکثریت اسلام دشمنی سی بیش رسی سے بیودی ہمشدا نرونی سازشیں تے ہے اور اعدیائی طاقت کے بل براسلام کومعلوب کرنے میں ہمتن معرف

الاعراف >

قال السملا ه درس مپل ومهنت ۲۸

وقطعنه و اثنتي عشرة استبطا المصال وقطعنه والله موسلي إن الشيقة قومة ان الموب بعصاك المحجن فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فد علم علم المحجن فانبجست منه وظلنا عليهم الغمام وانزلن عليهم المن والسلوي كافرا انفسهم طيبت مارزة نكم وما ظلمونا وليكن كافرا انفسهم يُظلِمون (١)

ترحب کے اور ہم نے قبا قبا کہ دیا آن کو بارہ قبیلوں اور جماعتماں میں - اور وحی کی ہم نے موئی (علیالملام) کی طرف جب کم آپ سے پانی مانکا آپ کی قوم نے ، کہ مارو اپنی لاھئی کے ساتھ بیقر پر - پس بیوٹ پڑے اُس سے بارہ چھٹے ۔ تحقیق پیچان اُن پر ایک بھوٹ پڑے اُس سے بارہ چھٹے ۔ تحقیق پیچان اُن پر ایک بھیلے نے لینے گھاٹ کو اور ہم نے سایہ کیا اُن پر بادلوں کا اور اٹالے ہم نے اُن پر من اور سلولی د اور ہم نے بادلوں کا اور اٹالے ہم نے اُن پر من اور سلولی د اور ہم نے کہا) کھاڈ پاکیزہ پیزیں جو ہم نے درق دی ہیں تم کو اور انہوں نے نہیں ظم کیا ہم پر ، لیکن تھے وہ لوگ اپنی جانوں پرظم کھے اُس کے لیون منصف ریوآبات گرشتہ درس میں اللہ تعالی نے ضرت موسی علیہ السلام کی قوم کے بعض منصف ریوآبات

مزاج لوگوں کا ذکرکیا اور فرمایا کہ اگر جیاہے لوگوں کی تعدد بالکل فلیل ہے سکران کی صفت

یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق امنائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ،

جب من رعا بالدم كى بعث موئى اورقرآن ازل بوا تشرع ہوا توبه لوگ فرائيا الله من علائلام كى عواكا ذكر ہوج كا جب الله تعلى فرا دیا ، ہم روسے رحصے سے متعلی قرایا كرمیرى رحمت خاصر الى لوگوں كو پہنچ روسے رحصے سے متعلی قرایا كرمیرى رحمت خاصر الى لوگوں كو پہنچ كى جن بيں ذكورہ اوصا ون بائے جا بين گے ، عجر حضور عليه الله مرابی عامر كا ذكر ہوا ، قرآن باك اور ضور خاتم البيين عليه الصلاح فرائين عامر كا ذكر ہوا ، قرآن باك اور ضور خاتم البيين عليه الصلاح قرائى الله مرابی الله الله مرابی الله مر

استہ جے درس میں السر تعالی نے ایک اور واقع کا ذکر کیا ہے
جو بنی اسرائیل کوصح الئے سینا ہیں بیش آیا۔ حضرت بعقد ب علیہ العلام کے
دانے میں حب بر لاگے صدیاں واضل ہوئے شخصے نوائن کی کل نفری اسٹی کھی
چار پانچ صدیاں والی گرزاد کر حب بر لوگ موسی علیہ العلام کے ساتھ مصر
سے نکلے تو اُن کی تعداد حجے لاکھ دستر ہزار الک پہنچ چی تھی۔ صداوں اس
خوشوں کی غلامی میں اسٹ کی وجہ سے اُن میں بست سی محمز و دیاں بیا ہو
چی تقدیں۔ السر تعالی کی فٹ ویقی کر سرزمین شام وفلسطین کی طرف بیٹھ می
کرنے سے پہلے انہیں والی کی طاقتور قوم سے مقابلہ کے بہتے تیار کیا
عالی جانچ انہیں جالیس سال کاعرصہ حوالور دی میں گزادا بڑا ۔ بھر حب
اس قوم میں آزادی کی آمراور حفاکشی بیا ہوگئی ، تو السر تعالی اللے نے انہیں شام
کی طرف کورج کا حکم دیا۔ آرج کی آمیت میں بیان ہونے والا واقع بنی آئرالی

بنی المرک کے بارہ قبائل

مِن الاساط لعني المحمين جاعنواس سداي جاعت بها ك نسل كوختم كمرنبي كومنشش كى كمئ. واقعه كرملاك بعدا كب بيتا زنده بجاحبا أس وقت بهار تفاء مكراج ال كى اولا د دنيا مي اس قدر عيل كي ب كرشارس بامرت بهزت المائيم على اللام مح مالات بھى ايسے ہى تھے مستركين آئے فتل کے دریے تھے،ائس وقت آپ کی اولادھی تنبی ہوئی تھی مگر السّٰ نے فرایا الراہیم! میں تیری اولاد کو دنیا میں رست کے ذرول کی طرح كصلادول كارجناني السرتعالى كاير وعره حروت مجرف لورا بؤا - غرضيكراساط كالفظ كروه تعلي اورجاعت كے ليے أنب - أمم مياں براره فيليمرد میں اور الم توامت کی جمع ہے جس کامنی کھی جاعث ہی ہے۔ تو السرتع الى تے بنى اسائل كو بارە تبديول يا باره حاعقول مس تقسيم كرديد بايكيل کے بیان کے مطابق لوری قوم سی اسائل صرت بعقوب علیالسلام کے دس اور حضرت یوشف علیال الام کے دوبلیوں کی اولاد مقی اور اسطرت یہ بارہ فعلے من کئے۔ موسی علیال الام نے المنظر کے حکم سے مرقبلے کما اك الك نقيب ماسردام قراكر دا اس كا ذكر سورة ما مُره مي موجود م " فَكُونَنَّا مِنْهُ عُمْ النِّي عُشَى تَقِيبًا "مُ فَالَّاسِ إِرِهِ سردارمقرر کریے میفوم کی انتظامی محاظے سے تقیم تھی اکرا گرکسی فسیرد موميركى على الدلام كم كم كى بات مينيا المقصود موند ده لين نقيب كاطت سے ایا کرسے اظاہرے کوائٹی بڑی قدم کے ہرفرد کی رمائی لینے نی ور إدفتاه موسى على السلامة كم من ندعتى ، لهذا الن كوباره قبال من تقبيم كريج براك كالك أيب مردام مقردكر ديا كياج مرقبيل سي متعلقة اموركونما كا ذمه دارتها موسى عليدالسلام كوهي اجتاعيت مح امور مح يا فرادكي صرورت بلی تی تقی تراب الی نقیبوں کی معرفت تمام کام انجام سے تع اس طرح يرتقبهم خالصتاً انتظامي نوعيت كي قتيم هي -

الحالمان كيدالناني

قطعنا کے نفظ سے صنرین کرام ممراد ی بیتے ہیں کہ اسرتعالی نے بنی ارائل کو حرافے خرے کے دیا۔ یہ لوگ تخری کاروائی ل کرتے تھے نافر تھے، ان می سب سی خرابال سال ہوئی تقیم می وسے معضوعی عظرى، اسى صلحت كے تحت الله تعالى نے ان كى احتاعدت کوخمتر کرد یا اور اوری دنیا می کهیں محی اندی صین کی زندگی نصیب نه موسى - گذشة دوارها ني بزارسال ي تاريخ شا برسي كرموديد ل كوكسي بھی تسلط علی نہیں ہوسکا ، یہ مشہ براگندہ حال ہی ہے ۔ ان کے مجھافرادسی مکسی اور مجھسی مکسی غلامان زندگی سرکھنے یہ مجبور سيب بمي كمجي سي طافت كالتختير شق سنے اور مجي سي كار ان كى سركونى كى يجب حضور عليدالصلاة والسلام كا دورا يا نواسنول نے اسلام کے خلافت رہیں دوانیاں شروع کردی خیا بچمسانوں کی طرف سے میں شریدروعل کا سامنا کرنا بڑا احتی کر مک برکرنے گئے اورب لوگ این فطری شرارت لبندی کی وسسے در بررکی مطور سی کھاتے رے - اس سورہ میں آگے ار با ہے اور بعض دوسری سور توں میں مجى اشارات عليه بس كديه لوك قيامت كاسمزاكا مزا محصنے رہی گے۔

موجودہ نمانی نظام ہی دلوں کو ایک ٹھکا المیسر آگیا ہے اور یہ اس انہا نائی سلطنت نائم کو سے اس تھیو ہے سے خطے میں مجتمع ہوگئے ہیں جفیق سے میں مجتمع ہوگئے ہیں جفیق سے انہا نوجی اس تھی ایک دھو کی اس تھی ایک دھو کہ اس نظر ارضی ہی کی اس نظر ارضی ہی کی اس نظر ایک دھو کہ اس انہا کی این کوئی حقول سے اینا فوجی الوا بنار کھا ہے ہے اپنی مصلحت سے تھے اپنی مصلحت سے تعدید ہی مصلحت سے تعدید استعال کور مہی ہیں ۔ برطانیہ مرصغیر ہی مصلحت سے تعدید استعال کور مہی ہیں ۔ برطانیہ مرصغیر ہی

چانچ اہوں نے اس نہر ر تسلط عال کرنے کے یہ اسائیل کا اوامضبوط کیا ۔ ان کے ساتھ روس اور فرانس معی شامل ہو سکتے۔ بعدیں حب انگریز کمزور ہو گئے نوامریکے نے اِن تینوں طافتوں کر بے دخل کر کے اسائل پیخود تسلط عبادا اب امار سل کی محل شیت نیامی امریجی کے ذمہدے اگریے عاروں طاقیتی اسرائل سے انیا سایہ الحالیں ترب دودن عبی قائم نہیں رہ سکتا مقبقت ہی يرامرانيل كي اين سطنت نيس بلكر بري طاقتون كالداب جع المناعظة مفادات کے لیے استعال کیا عاراج ہے۔ درگ کتے ہیں کرفران باک اورسلان قوم كايه وعولى غلط تأسب موكيا ب كم ونيامي بهودى سلطنت میمی قالم نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ دھو کے میں ہی اسائیل مرگز بیودلیدل کی سلطن تهیں مکم امریکی ، روس ، برطانیہ اورفرانس کی حکومت ہے ۔ لہذا اس معطنت کے قیام سے قرآن یاک کا یہ دعوی غلط نا بہت نہیں ہوتا كرمهودى قيامت كالوري متلامين متلارمين كے - قرآن باك كالوريكى دعوى ب كرميودلول ميم ميشه ذلك معطرم كي. البنة اس دلت سے الكه انبي منهى افا قرم و كالدروري سوالا جبنل مِن الله و حبيل مِن الت من (العمران) يا توالسرتعالي مي رسى كوسكيط ليس تعنى قرآن ياك بد امیان ہے آئیں اور یا مصر لوگوں کی رسی کو پچھ لیس اور اس سے زیرسایراور بشت یابی میں رہ محرز لتن ورسوائی سے قدرے بام رسکل سکتے ہیں ا ہے کل پرادیک حبام ن الناس کے سائے میں بہیں۔ امنوں نے امریکی کی رسی كو كواركات اور ايك جهوات سعلاقي سابتي احجاعيت قامم کیے بیلے ہیں ہوبنی امریکے کی سرمیسی دھیلی بڑے گی۔ یہ لوگ بھم اشی ذلت وسكنت كاشكار بوعالي كے -بنی اسائیل کی احباعبیت کی ایک باطنی دردمجمی ہے اور وہ بیرکہ

بنی اسلونگی احبا عبیت کی آگی باطنی دینه بھی ہے اور وہ بیر کہ قرب قیامت بہان کا انکھا ہونا بھی صنروری ہے جب مبیع علیہ سلام

كانزول بوكاتوعيها في لوك تداسب برايمان لاكرامس كحديه كاحصرين حابي کے مگر میودی اپنے عا دیر قائم رہتے ہونے دجال کے بیجھے ملیں کے وعال کے ساتھ سقا بلے کے وقت ہودار ال کوشن حن کرخم کر دیا عالیگا۔ حتی کرمدسیت سنرنعیت میں آتا ہے کہ کوئی درخت اور کوئی کھے مجا کی بروی كريناه فيق كے يا تيارنيس ہوگا محقراور درخت بول كركسي كے كمملان! يرديجيوميرے ويجھے بودى تھيا ہوا ہے اور بھرائے بتع كردياجائ كا على بيب سعة المميل دوركد كالموالى الدا ومي مكري جس کے متعلق صورعلیہ اللام کا ارشا دمبارک ہے کہ اس مگرمین عالیاً کے محقوں دعال مال مرکا الناقرب قیاست میں سودلوں کا ایک عكم العص موناتكوسي طوريوهي صروري سے اورم السرتعالي كي كي حصري وناس احماعیت کو مری اہمیت عال ہے جو قدیس تحدوثان رسى مى، ترقى كى منازل كے كرتى مى اوركوئى الى كى طوف نظر مدسے منیں دیکھ سکتا۔ برخلان اس کے توقوس انتشاروافراق کاشکار مونی بی، وه دوسرول کی تعلوب و مفتور موکرره جاتی می داس وقت بنامی جهال كبير عميمكان اقليد اور بالكندكي كي حاله ف من مرسخن الكاليف الطائب بن قرص من ترك الليت من تھے انتقاف علاقول سے موسئے تھے اور اکتربیت کے ظلم دستم کا نشانہ بن کہتے ، مجیلی ربع صدی میں جالیس مزار قرصی ترک الے گئے۔ بھروہ جزیر سے کے ایک حصی المحقے موسکے اوراس طرح انتوں نے اس علاقہ یں اپنی احتاعیت قائم کرلی اب برلوگ سکون می برم گرام کیرانگریز اور اللی کی اب بھی خوامش ہے کہ قبرسی اندل کو بھر سے تنظر کرے محرور محرد ما حائے مگر ترک اپنی اجماعیت ہے ڈیٹے ہوئے ہیں فلیائن کے ملاتوں کاعبی البامی عال ہے قلبل تعداد میں ہونے کی وجرسے الحر

الفاعيت كالميت

كاظلم وستم مردات كريد ميالي حكران ال كے خلاف جمولا براسكنداكر ملے اس موروسلان فنی قذاق اور داكوكانام میتین. ان كاقصور صروب مير ہے كم سلمان ميں اور براگذه عالت من برم وزية نگ کے زمانے سی جیس کے صور منگ اللہ میں بالدں کی آبادی حجیرسات كرورا فراد مشتل هي مكر محد محد من ني انبي منتشر كرديا تاكريرايي اجماعي توت قام مركسكيس وال اكك كروطم مان عي نيس عمر مم اقوام المانول کے خلاف ہمیشہ تقیم کرواور حکومت کرو اکا ہمتیا ر استعال كرنى رسى بس اوراك عيى كررسي ب بسرحال السرتفالي نے فرای کرمی نے بنی اسائل کو بارہ فبیلوں میں المطيط المطيع كدديا - استلامي توسيط مخلي تكين تعدس ان كالمرات الندى كى وجهس ال كونفيم كرونامى ببتر تفا ماكرير الحمط موكري برى مصيب كالبش حمدنان عالمي. وركما اورسى الراشي سحرائے سينا مصرسے کی کم بچوقارم من يہنج كئے - فرعون كى غرقا بى كے إوجود اندين والس مصرعات كا ميں اردانى حكم نهيس تفاكيزيج وكإل ببرعال اسى كى قوم آبادهي - اوربيرلوك لينه الل وطن شام وفسطین میں داخل ہو نے کے اتھی اہل بنیں تھے صداول غلامی میں ارمنے کی وحرسے ان کے قومی مضمل ہو ہے تھے محنت و مشقت سے عاری ہو چکے تھے اور شام وفلسطین کی فتح کے لیے جس غدیہ جہا د کی صرورت تھی اس سے لیہ عاری تھے ۔خانجے ہو قالم ہ م گزر جا ہے کرجب اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ ارض مقدس میں واخل بوجاؤ، السرن السي تهاك يعقد مس كردا ب تم يم توكده، توكيف ليك ولم ل توليري بجوقهم أيا ديب، مم ان كي موتوركي ين وبال تنسي ما سكتة المع مولى على الملهم! تم اور تما الفاع الحدال

معالم كروانا هها فعدون بم تديس بيض كه-اس واب سے دسی علیالسلام طرسے ریجیرہ فاطر ہوئے اور رہ العزت سے عرض كما دَبِّر الْمِثْ لَا اَمْلِكُ إِلَّا لَقَيْنَى وَاحِى مولاكم عم إمن تواسى والت اور بھالی کا مالک ہوں جو میری بات مانتا ہے، اس کے علاوہ قوم کا کوئی فرد کاری ہے سننے کے لئے تاریس ہے۔ سی اسرائل کی طوٹ کے بزدلی کے اس مظاہر سے ہم النز تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ عرصہ کا انہیں اس صحالتے میں میں سر گروال رکھ ملئے اکر میر بھال کی تکالیف مرواشت ويسك مفاكش بن عابش اور شام وفلسطين كو فتح كرسكيس في مخير البامي مول "فَانْهَا عُكَمَّةٌ عَلَيْهِ وَآنْهِ إِنْ سَنَةَ عَلَيْهِ وَآنْهِ إِنْ سَنَةَ عَلَيْهُوْنَ في الدَّرُضِ ارص عدس ال برح م كردى كي ادرجالس سال ك ير المتى صحائے سياس مرگرداں بھرتے اسے بھرافراج مصرسے ستر کھفز سال بعد عاكراك سے غلامي كا اثر خمتم بوا - نبئ خوراك كھا نے سے نبا خون بیاموا، آزادی کی اس بیاموئی اور مفراننول نے موسی علیالسلام کے طاشين حضرت يوشع اور قالب كى قيادت من ممك شام وفلسطين كوفتي اور ولال آباد مرسك-

الغرض! بن المرائل البرائي طور معرائے سياس مقيم بوئے - يہ النانكي اكب لمه بوطاتيتا مواصحاب عيس بي عنروريات زندگي كي كوئي جيز دسيا صروري نهيس ائس خطرى آبادى كاير طال ہے كر آج بسوي صدى مي تھى وہاں جذبزار نفوس سے زیادہ لوگ آیا دنہیں جر کر ختلفت جینینوں میں وہاں ہے منظام ہے کہ آج سے مزاروں سال سلے ولی کنے لوگ ہوں گے اور ای کی عیشت کا کیانتظام ہو۔ اس لق دق محالیں بیکا کے مجیسات لا محفوس کے لیے صروریات (زرگی کہاں سے مہا موسکتی تھیں۔وہاں تربين سے ليے إنى حبيبى اسم ترين جينز تھى مير نہيں تھی حالانکرير النان کی

بنادى

جھے بنیادی صروریا سے ہیں شامل ہے انان کے بنیادی عوق کا دعویار آج اقوام مخده كا ذملي اداره يونسيكون مواسب حالانكرس سي يبلے اس كى تعسايم ا المال مے دی تھی انسان کے چھے بنیا دی تعقق (BASIC RIGHTS) الأوكرة أن وسنات من موج درے - إن مي ياني ، خوراك ، ساس ، مكان جوت اورتعلیمشامل ہیں . انسانی زندگی کے بلے سے سیلی صرورت آکسین تعنی صاف ہواہے ۔ اس کے بغیرانان نرسائن ہے سکتے اور نہ اپنی زندگی کوقائم رکھوسکتے۔ اس کے لیدات نی زندگی کا انتصار تحداک برے حس من یانی کوا دلیہ عال ہے۔ خوراک بھی مبیک سیان کو ملی جا ہے۔ اس زمین مرکو ٹی معبوکوں منیں مزما جا ہے۔ سرجھیانے کے بیلے جمعونیر کی کی مجی صنرور سے مہوتی ہے۔ انسان کو تھے طاموا ممان صرور علل ہونا چلے منب کے ذریعے وہ گردی سردی اور دیگر آفات سے بچاؤ کرسیے ، متمران زندگی کے لیے الن ان کے لیے تیاس تھی اس كى بنيادى عزورت ہے۔ كولى تخص نظانييں رسا عليہ نے۔ يا جي فرورى ہے۔اس کے بعد تعلیم ورصحت ہے جبالت کی تاریخی کو دور کرنے ادر خدا تعالی ی عرفت اور زندگی کو احن طریقے سے بسر کرنے کے لیے تعلیم کی صرورت ہے ، اور اگران ان بھار پڑھائے تواس کی زندگی وجم ہوجاتی ہے لہذار بھی اس کا بنیادی حق ہے کہ صحت کو برقرار محصنہ بلے آسے تمام صروری دسائل جہا ہوں۔ صیحائے سینا میں بنی امرائیل کو سلی بنیا دی صرورت ہوا توالٹرنے واذم فدارمی فری جہا کر رکھی تھی، اہم خوراک کے سلے میں ان کی ادلین صرورت یانی کی سبم رسانی عقی مولے بعدان فی حیم کو یانی کی سے زادہ ضرورت موتی ہے۔اس کے بغیرانان زیادہ دیتاک زیرہ نہیں رہ سکنا

انانی سمی دور نے والے خون کا اسی فیصد صربانی بیشتل موتاہے۔

بنی مرک کے لیے باروچیم

عكسطح ارصى ببروج دمرحينركا اغصارياني بيرس والعرتعالي كاارشادب و كَ كُلُّكَ مِنَ الْمَا يَعِ كُلُّ شَيْ عِكَ شَيْ عِكَ ابْدَاء) اسى ليه ما في بر علیس کوظا لمانہ کہا گیا ہے توبتی اسائیل کے کیے بھی صحرائے بینا مرسب سے ہالمئلہ یانی کا بیاموا اور قوم نے اس کے بلے حفرت موسی على السالعم كى طرف رجوع كيا كرس لي أب وكياه زبين بي انبير ہے آئے ہیں و کول یا تی کا انتظام معی کریں۔ بیال پراللز تعالیٰ نے اسى چېركوبيان كياب، قَ أَوْ حَيْدُ اللَّهِ مُوسَى مَم نه مولى عليه كى طوف وجى كى إخِ استسقىك قوم كى جب آب كى قوم نے آپ سے إنى طلب كيا آن اضي بعضاك الحب كرابني لاعمى میحقر سے ارس ، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیمالسلام نے السّٰوتعالیٰ کی بار کا میں توم کی درخواست بیش کی توالسے یانی کی حجزان طور بریم رسانی کے لیے اسی معندے والی لاحقی کو حیان بیار نے کا حکم دیا ۔ فَا نَجْبَسَتْ مِنْ اُ اندنت عشری عید ناً سی محدوظ بڑے اس سے بارہ جستے۔ امنجاس كهعني بوناج يتقور الحقورا يأني رسا اورانفي ركامعني لوريطرح یانی سر حانا ہوتا ہے۔ قرآن ہی یہ دونوں الفاظ استعال ہوئے ہی جیں سے منسرین کرم میطلب اخترکرتے ہی کرابتدارمی کفورا کفورا ا نی نکلا موكا مكر تعبد من اس من اصنا فرموكيا اور فتير لورى طرح سين سكا - توفرايا اس مخرس باره چنے محوط نکے۔ قَدْ عَلِم حَلَّ اُنَاسِ مَّذَى يَهُ مُ مُ مُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحكم بأواكم وه لين ليف مقرره مين سي إنى على كريس اوراكب دوسے کے کھا طے میں ماخلیت نرکریں -السرتعالیٰ قا درطلق ہے اس نے مجزار طریقے سے جا امارٹیل کے لیے یانی کا انتظام کر دیا۔ مرصاحب عقل سيم النفرتعالي كى قدرت كا اعترات كرتاب ايم

سرستد، رویز اور دیگرنجری قسم کے لوگ مجے اے کابھی انکار کرتے ہیں۔ مالا تكرقران كريم مي الطرتعالى في معجزات كا عراحت كي ساته ذكركيام معجزه الشرتعالى كافعل موتابء وه حبب عامياً بيعنى كے الم تقريب ظامركد دبيا ب اوراسي طرح كرامت على خداتعالى لين كسى ولى كم عقد السّرنے بنی اسرائیل کے لیے یا نی کے بارہ چننے جاری فرا کرنے کمرائیل کے لیے یانی کا بندولست کردیا۔

تحري اورمار

صحرا میں نامن شریر گرمی مٹرتی ہے جس سے بجاؤے لیے نہ کوئی مكان تفاء نذهبيه آور نه كوني وزحت عرب مميت بوامشرق وسطيب كرم علاق ہے۔ عرب میں بیال بنیا ہے كى نبست جارگا زیادہ كرمي مُرتى ہے جب کرصح ا نے سنا میں جھے گنا ذیا دہ ہے۔ عرب لوگوں کے سریم رومال باند صفى من مى حكمت بي كم ده توسيم محفوظ كمنته بس .اكر اردن كو تولك عائے توضر سيمبير (SUN STROKE) موط تاہے -بعظے مرحما ماتے ہیں اور النان بلک ہوجاتا ہے، لہذا گرد ایج تیش محفوظ دکھنا عزوری ہوتاہے۔ ابوکبر منرلی کتاہے۔ ولقد صابرت على السموم بيكنني

قرد على الليتين غير مرحل

من توراً عا برمون من في كوكرير داشت كيا ہے جب كرمير في براكنده الوں کے سواسر ریسایہ کرنے والی کوئی جیزند کھی ۔ ترمذی شریف کی روابیت میں آ تا ہے کر مصنور علیال لام سے دریا فت کیا گیا کہ افضاص قد كون سامية تواب ني فرايا ظِل فسنطاط نعني فيمه كاساير بسي كمم علاقے میں گرمی سے بچا ڈے کے لیے ضمہ مہا کر دیا سبت الم اصدقہ سے بهرحال نبی امرائیل کو اس تنبیتے ہوئے صحیا میں سایہ کی صرور سے عقی السَّرِفِ فرمايا، وَخُلِلُتُ عَلَيْهِ هُو الْعَبْ مَا مَرَ بِم نِي أَن بِرِبادِلا

كاسابه كدديا ـ السرتفالي في انهين عرصة كم صحابي ركه كدان كي كمزوري دور كرنا چامها تها الن كي بلي بنيا دى ضروريات زندگي كا انتظام مجي ون را دا -

من اور

ساوی کی

خوراک

یانی کے بعد اکلی صرور سے خوراک کی تھی۔ السرتعالی نے اسس کا بذوليب في محزاز طريق سي كيا وَأَنْ فَأَنْ عَلَيْهِ هُ الْمُ مَنَّ وَالسَّكُونَى مِم فَ النَّ مِمِن أورسلوني الله فرايا من كالغوى حى احسان ہے۔ ہو تیزمفت بل جائے وہ احمال ہوتا ہے۔ نواس کومن اس بے عبی کہا گیا ہے کری الله تعلی ای ایمانیل بیرفاص احمان تھا میں من سے مراد ترجین کی ترم کی مفیر کرے جو بنی اسرائل کے قیام کے مظام ميشبنم كى طرح كرتى على اور جيه وه العظا كرسلية عقدرية والنافة طاقتورا ورزود مهم خوراك عنى جدين المرئل التعال كرنے نصورت الشرافية فود رو كفينيوں كو يى من كے لفظ سے تعبركا كيا ہے الكما ة من المن وماءه اشقاء للعيان - كسنبال من مسيم من كاياني أنتھول كے ليے باعث شفائے - طب دكھى أنتھول بن مرمه یں ملاکر یا و لیے سی فوال دیا جائے تو بہایت مقیر موتا ہے۔ برمال خوراک کے بلے اکم انوالسے نے من مساکیا اور دور آساری بربٹیری عرص کا میندہ تھا۔ اِن کو ہوا اڈا کرینی اسرائیل کے فیموں کے یاس ہے آئی جہنیں وہ آسانی سے بچرط جینے اور ذیجے کر کے اس کا گوشت استعال كرنے حونها بہت ہى لذيز ہونا من من شكراورن ستر مے اجزايائے جانے تھے جب کر مروشن کے لیے السرنے برندوں کا گوسٹن مہا کردیا اوراس طرح سى اسرئيل كى خوراك كامسله معى على بروكيا - السرف فرمايا كالماكي مِنْ طَيِّباتِ مَادَنَ قَنْكُمْ كُو كُومِم فِي مَينِ إِلَى دوزى عظا می ہے۔ طیب سے مراد یاک روزی جو ملتی بھی مفت تھی مگرالنظر کی

اس عظم نعمت مربھی وہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور جب اکسورۃ لقرہ س ہے ، كَنْ لَكُ لَنْ نَصَّبِ عَلَى طَعَامِ قَاحِدٌ روزان الك بى متم كاكمان کھاتے ہارے مذک ذائقہ بچڑ گیا ہے دنا ہا کے لیے اپنے رہ سے سبزی تدکاری ، وال ، لسن ، ساز وعیره کا سوال کمیں موسی علیالسلام سمعاما أَسَّتَ دِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدُنَى بِالَّذِي هُوَ مَنْ اللَّذِي هُو مَ اللَّذِي هُو مُنْ اللَّذِي هُو اللَّهِ عَمْر من وسلومی عبیری اعلی چیزوں کی سجائے ساک پان عبسی اونی جیزی جاتے ہو؟ مگروہ قوم اپنی بات ہراڑی رہی ۔ اس کے بعد محابیان اگلی آبت ين أراب الله في وزايا وم اظلمونا النول في افراني كرك م منظام نهدر کما بعنی مهارا کوئی نقصان نهیس کیا ، الشرتفان توعنی اور صمدیم سی او علط کاروائی کا اس برکیا اثر سوسکتا ہے والم کن کے الوا انفسا يَظْلِمُونَ فَ حَيْقت بيريكم السُّرتعالى اور ليني يغيركى باربارنا فزاني رکے انوں نے خود انا ہی نقصال کیا۔ اس سے النٹر تعا کے کاکیانقصا موسكة عقاء النول نے لینے آب میں ظلم ورزیا دئی كی . الترتعالى نے بنی اسائل سے بیے بانی کا انتظام کی اور اُن کے لے بارہ جشے ماری کرفیے ۔ معرفوراک کے لیمن مسیم کھی جنراور سلولی جبیا تازه اورلزینه گورشت فراهم کیا - وهوپ میں سایہ کے لیے ادل مفیح دیے۔ تفنیری روایات میں اتاہے کے دن کوبا دلول سا سابیموتا تھا اور لات کے وقت النزتعائے روشنی کے مڑے مڑے منار محص لے دیا تھا۔ الطرحل شانئے نبیرستونوں کے روشنی کے ملے لئے کے اور نیا نہیں جن سے معجزانہ طور برروستی کا تا تھی میر میں گائے کے لیے ایک اضافی سہولت محق اس کا ذکر قرآن وسنت می توکسیں نهيس تا مصرف تفنيري روايات من ذكراً تاسي حيى تمري تصديق ننبرى ماسكى ماير مهرجو مالك اللك يحرس باره جنف مارى ويكنا

روشی کا اسطام

| • | air |
|---|-----|
|   |     |

سے ، دھوب میں بادلوں کاسایہ بہا کرسکتا، خوراک کے بلےمن و

سلوی ازل کرسکتے ہے اس کے بلے کیا بعیدہے کروہ روشی کا اتناہم

بھی کروئے۔ یہ تمام چنری الترنے انعام کے طور بیعطا فرمائیں مگراش قوم نے اُن کی قدر نہ کی آب اسے بنی مرائیل کا بستی میں اُتھانے کا واقع السّر

نے بیان فرمایا ہے۔

الاعسراف > آیت اوا تا ۱۲۲

قال الملاه ورس حبل ومشنت ۲۸

وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُ اسْكُنُوا هُذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حيث شِمْتُم وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجِ دًا لَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيْعُتِكُمُ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللهِ فَبِدُلُ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلًا لَهُمْ فَارْسَلْنَا عَلِيهِمْ رِحْزًا رَمْنَ السَّمَاءُ لِبِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ترجيمه: - اور راس واقعر كو ياد كرو) جب كها هي ان رنجيمري سے کہ روائش پریر ہو اس بتی ہیں اور کھاؤ اس سے جال چاہو تم اور کھ حِطّة رمعافی) اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، ہم سجش دیں گے تمہاری خطائیں اور صرورایادہ كريں گے ہم نيكى كرنے والوں كے ليے (١٦١) پس تبديل كر دى . ان لوگوں نے جنوں نے اللم کیا ان میں سے بات کو اس کے سوا جو اُن کو کہی گئی تھی ۔ بیں بھیجا ہم نے ان بیہ عذاب اسمان سے ،اس وجر سے کہ تھے وہ ظلم کرتے (۱۹۲)

كذشة درس مي بيان موجيكا ب كه الترتعالي في بني اسرئيل كوانتظامي حيثيت ربط آيت سے بارہ قبیوں میں تقبیم کیا ۔ صحارتے سینا میں پہنچ کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی کامئد پیا بنوا، امنوں نے موسی علیاللام سے عرض کیا اور آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا اپنی لاعظی کو پیھر ہر مارو ۔ الیا کرنے سے اُس بیھر سے بارہ چشے تھیوط بڑے

مرقبلے نے ابنا اینا کھا کے معلوم کرایا اور پانی سے سیراب ہونے گئے۔ دھوب سے بیجنے کے بلے السانے یا دلول کاسایہ کردیا اورخوراک کے طوريمن ورسلولمي نازل فزمايا ورساعظ مي فكم دياكم بهاري فطاكرده روزي مب سے پاک چیزیں کھا وُنیزیدمعی فرمایکرا متوں نے جارا تو کھیے نہیں بھاڑا۔ البنتروه ابني عانول بيخود ظلم كرتے تھے ، مصرت نكلف ك لعدمالس سال كر صح الحسنا من سركرال مرمنے کا واقع سورة ما مگره میں بیان ہو دیا ہے۔ حب بنی اسرائیل نے جہاد محدفے سے انکارکمردیا توالسرتعالی نے سزا کے طور بر اسیں صحابی سرورا كها سورة لفره مي صحاف سياكايدوا قفهي بان برويكاب كريني المل من وسلولی جبیبی اعلی غذا کھا تے کھا تے نگ اسکے اور کھیرانہوں نے اس كے بجائے سبزی تركاری، وال، لسن، بیاز كامطابہ شروع كردي، کینے نگے۔ کہ ہم ایک ہی کھانے براکتھانیں کرسکتے کندا ہا کے یے دوسری جیزی دمیا کی عابی ، حضرت موسی علیال دام نے اندسمجھایا محمم اعلى فوراك كو تحيور كرادني فوراك كوليسند كرب بوسكر وه لين مطالي بدارك سب -اس برالترتعالى نے محمد يكر تم اس بيم واغل موجادُا وطل جا كركانشت كرورابيئ من بيندسبزيال وعيره الكادُاوراتعال

بھی عاید کیں جن کا ذکر آج کے درس میں آراج ہے۔ عربی زبان میں با دیہ باسکل عمولی کاؤں کے بلے استعال ہوتا ہے جب کر قربی بستی کا اطلاق قصبات سے بے کر ٹرسے ٹرسے ہزول برمونا ہے قرآن باک میں مورہ گوسف میں خود مصر کے بیے بھی قربہ کا نفط آیا ہے قوان باک میں مورہ گوسف کی خود مصر کے بیے بھی قربہ کا نفط آیا ہے قوان باک میں مورہ گوسف کی خود مصر کے بیے بھی قربہ کا نفط آیا ہے قوان باک میں مورہ گوسف کی آئے تھی گاری کے گا جاتا ہے تھی اگر آن باک

محدو-اب تنہیں کوئی چیزمفت نہیں ملے گی مکہ تنہیں اس کے لیے خت

مشفت كذا مريحي وستى من والفل ك بله السرتعالي في بعض شرائط

ين محم محمد اورطالف كوف ني تني نويستال كماكياب، يه دونوں معبی شرے سفریں۔ مبرحال الشرف فرمایا، اس واقعہ کو دھیان. میں لسنيس دافل لادُ وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُ اسْ كُنُولَ لَمُ وَالْقَالِيدَ وَالْقَالِيدَ فِي بنى اسرائيل مع كها كما كراس مستى مي سكونن اختيار كرو - بروافعربيس انے کے زمانہ محضعلق مفسری کا انقلاب ہے بعض فرانے ہیں كرمتى اسرائيل كا مذكوره لستى من واخلة صنرت موسى علبالسلام كى ز مزكى مي بى بين آيا تأمم اكترمضرين فران بي بركريد واقعم دري على السلام كى وفات كے بعدائي کے ماشين حفرت يوشع على السلام کے زما كے مسبن ا يا بيسني كونسي مخي حس مي وافط كاحكم بنوا ؟ اكثر مفسرن فرات بي كم يه ارکیانای سی عی جوکہ ویمن قرم کنعایوں کے قبضے ہی عی بعض نے ستیم کی سی كاذكركيا ہے جو يرونكم سے ليس مل كے فاصلے بر بھى العجن فراتے ہم كر يركونى سبى عقى جوم فرار دن كى مشرق عانب المقددس مل كى ما فن ريقى ببرال اکٹررائے ارکیا نامی سبتی کے سی میں ہے ۔اس سبتی کے باشندوں سے باک كرك اس ميقابض بونا مخا اجياعيد ابابي بولا، بالمبل كى رواسي مطابق و فال برزبروست المرائي كے بعد شرفت بوا توسی امار شل اس الفل موتے التنوف فرما ، اب تم اس سبى مي رمور تحصينى بالمى كرو ، غله اور منري اكاف وكالي منها حيث سنة عمر الدجال عابواسي معے کھاؤ، تہا ہے لیے کوئی روک رکا وط نہیں البتراس لیج اللفے کے لیے دونٹرالط پوری کرنا ہوں گی۔ بہلی بات یہ ہے وَقُولُوَّا حِطَّلَٰتُ سرس داخل ہوتے وقت حطة كهو عربي زبان ميں اس نفظ كامعني الحداديا یا آر دینا آتا ہے۔ اور بیال برمعافی کے معنوں میں استعال ہوا ہے -یعی اے اللہ ہارے گئا ہوں کو گرافیے اور ہم صعاف کرھے ،اگریم بفظ عبانی باسر یا نی زبان کا ہے تدمعنی میں ہے کہ اسے اللہ! ہم

سے مجری غلطیاں مرزد ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرائے۔ گویا السرتعالی نے بنى المرئيل كو استغفار كرف كالحمديا . ظاهري كرمعا في مانكتا، عاجزى اورانكماري كى علامت ب اورمعافي ما ننگنے والانتخص آئندہ السخلطي مے عدم اعادہ کا وعدہ کرتا ہے۔ فرمایا استغفار کرتے ہوئے سی مرفافل ہونا اور زبان سے کوئی ہے ہورہ کلمہ نداد کرنا کیونکہ ایسا کرنا غراسلامی ور غیر تدن فعل ہے ہوب غیراسلامی تمدن قرامے لوگ سی سبتی کو فتح کھنے من نوشان وشوكت سيعزور ونكركا اظهاركرت بوئ داخل موت ہیں، بینڈ باہے اور لعرہ بازی کے ساتھ واخلہ ہوتا ہے۔ تر لنے گائے ماتے اور جنس منا یا جاتا ہے۔ فرما یا سب کا فرانہ غدن کی یا بتر میں ،تم البازكرنا بمكرابني خطاؤل كم معافى طلب كرت بوئ داخل مونا اس ضمن من مهاس بيات حضور فقم النيسي صلى السّر عليه وسلم كا اسورة حسنه متعل راه مع جب آب محمد بن عبندت فانح داخل بوئے اواب کے سرمبارک پیرخودسنا ہوا تھا اور آہے کی گردن جھی ہوئی تھی بھرحب أب في نزول فرايا توخود الارما - أب في اين جي زادين أم كل في کے ال قیام فرایا۔ محرفل کیا اور اکھر کھیت نماز ادا فرائی میرسال بنی اسلول کو الکرنے فرایا کرسلی است برسے کہ استعفار کرتے ہوئے سىمى داخل موا-

اور دورسری بات بیہ ہے کہ فالدُخ کُوالدِ الْبَابِ سَیج کُر فالدُخ کُوالدِ الْبَابِ سَیج کُر اور درواز سے سے سعبرہ کمریتے ہوئے داخل ہونا میمفر بن نے بیاں بپر سعبرہ کے دومعنی کے ہیں بعین مکل سعبرہ یاصرون گھبک جانا رسیجہ اور دولوں جبزی صرون اور صروف اور صروف اللہ تعالی کے لیے دوا ہیں ۔ توسیرہ کرنے سے بیمجی مراد ہو سکی ہے کہ عاجری کے ساتھ کردن کو جھ کا نے ہوئے داخل ہونا ،

داخله بحالیجه

اورغ ور وتحركا اظهار مذكرنا اور اكرسيره سيدم ادسيره ليا تومعني موكاكم شکیائے کے نفل ا داکھ کے نستی میں داخل ہونا ۔ حدیث منٹرلیٹ میں آتا ، كرائدهل كي فنل مرصنور علي الصالوة والسلام نے دور كورت نماز نفات كارن ادا فرطئے تھے کہ النظر کانشکہ ہے کہ اس من کا فرعون وصل جنم مروا۔ فرا بتعيل عمي اكرب دونول كام كراوك تونَفْق كَ السلام حَطِيرَ عَتِكُونِهِم منهارى خطاؤل كومعاف كرديس ك سينويد الْمُحَدِّسِنِيْنَ اورسَى كرف والول كوسر برانعام عطا فرائس كے . برس تأكيد كے ليے ہوتا ہے كہ ہم صرور لعِنرور اليا كردي كے اس س سنبركى كوئى كنخائش نهيس ي معنسرين كرام فران بي كراس كامطلب برفعي ہے کہ ای حب کر بیشر تمہاے قبضے میں آگی ہے تداب اگر میاں النز کے احکام معل کرتے ہوئے نیکی کاراستہ افتیار کرو کے تومز برعلاقے تہا ہے تعطیس آجائیں گے۔ السرتعالی کا برعم قانین بھی ہے کہ اگر تم شکر کرو گئے لائے دیک نے کو توس تمبیں مزیر عطا كون كا اور اكرنا للكرى كوف في إنَّ عَذَابِي لَسَدِيدٌ تُوميلِعِدًا ب

بنی رائی نافرانی الط ملبط ایش کیں - السّر نے دوسرائی ہے دیا تھا کرسی ہو کے ستے ہوئے اللہ مرحافل بعن عائبری اور انکیاری کے ساتھ گردن کوئم کیے ہوئے تشرم حافل ہونا مگروں ہے اکٹر وکھا تی اور ہونا مگروں کو جھائے ہوئے دفائ ہوئے اللہ کردن کو جھائے ہوئے دفائ ہوئے النّار کے دونوں الحکام اس طرح اننوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے السّر کے دونوں احکام کو تبدیل کردیا ۔

بنى اسرائيل كى نافرها فى كانتيمرية كلا فَارْسُلْتَ عَلَيْهِ مُورِجْنَ مِنْ الْسُلْمَاءِ مُم نَهِ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ ال نے ان کوفتے سے مکن رکر نے کا بھتن دلایامگراہوں نے اس کی عائر كروه مترانط كوقبول كرتے سے الكار كرديا اور السرنتالي كے كالات کوتبریل کردیا۔ غذاب کی نوعیت کے بار سے میں تدرات کے بالب كنتي ميں ہے كرالي تعالى نے اُل برطاعون كى واسلط كردى حن سے بکٹرت اموات واقع ہونے تکبیں حب طابون بهانات توسيحق مى دستهن التيول كى التيال صاف بوحاتى مي اور بجرالن كا قانون بيت كركه دوكسي قرم كوبلا وجرسزا من بتلانه بس كونا عكم بِمَا كَانُو يَظْلِمُونَ بِي الرائل كدائن كَظْلُم ورا فراني ك وجم سيسراملي هي ودرك رمقام يركف في المالفظ على الأست - كم امنوں نے اللہ کی محمد لی کی تھی جوشخص تھی خدائی قانون تبدیل کرنے کی کوشش کررگا۔ وہ سزا کاستی ہوگا۔ اور یہ فانون صرف بنی اسرائیل ہے کے نہیں ملکہ السلانے فرایا گذالات بخیری کے لگ کفور انہم ہر بناکر گزار کوالیا ہی برلہ شیتے ہیں۔

مفرین کرم فرانے ہی کہ طاعون اکوئی دیگر وبائی مباری می سنرا نہیں ہے مکہ النگر تعالی مختلف طریقوں سسے نافر وافوں کو بمنرامیں مثبلا

عذا .

براکی محلف صورتیں

كرة ب يشلاً به عجالة كي طوف سي منزاب كركسي كي نمي كرني قوت ہی ساب کرالے۔ ان ان کوعلم می منیں ہوتا مگراس میسزا واردموصی ہوتی تھی۔غلامی میں تبلا کردینا ، کفار کوغالب کر دینا ، اور سیاسی یا اقتضاد کا طور میغلوب کردنامجی مزای ایک قسم ہے۔ آج کی اسلامی ونا بر نظرانیں توکسی کو امریکی نے حکمط ابوا ہے افر کوئی روسس کی غلامی میں بہلا ہے۔ نہ ال کی این سیاست ہے اور نہ عیشت طبی طاقتوں کے در ت الگرای این تومزاہے " رکبانا لا عجعلنا فت نگ لِلْقَوْمِ الْظِلْمِ أَنَّ لِهِ السَّرْمِينَ ظَالْمُ وَمِ كَمُ عَصَارُهُ مُثَنَّ میں نظران برصغیرے لوگ دوسوسال کے انگران کی غلامی میں سے مگر احاس كرنيس بوا ذلت الله في اورغلامي كوغلامي نبيس محا. غلامي ذمن محرس موصلتے ہی میمی مزای ایک صورت ہے اس وقت دنیایں بيجاس اسلامي رياستين بس اورسكي سيفلام بس اينم غلام غلطي به غلظی کرتے ہی مگری کی طرف رجوع نمای کرتے - الوداور مشریف كى روايت من آئا ہے كہ خلاتھا لى متمارى ذلت كوائس وقت كك دور نبين كربيًا. حَتَّى تَنْجِعُوا إلى دِمِيْنِ كُوْمِيان كُ كُرْمُ دِين كَى طوت والیں نہ آجاؤ۔ حبت ک دین سے دور موسکے خدا نعالے کے عذائب من مبتلار ہو گئے۔ غلامی اقتصادی ہو یاسیاسی، جالت معط ہو یا نیکی طافت ساب ہوجائے ایر سزاہی کی صورتیں ہیں ۔ مبرطال النّر تعالم نے بنی اسرائیل کو وباد کی صورت میں سزادی . اب بھی جو کوئی من مانی کر بیگا، خدا کی نافز مانی کامتر تکے ہوگا، قانون وند كي طابق مذامر متلام وكا، شاه ولى للر فرطب من كرم الترتعالى كالماق لون الدية لك عاصیا و می مجم کھوڑا نہیں دراندل ایک دوران مرادری ماتی موناس و الميئ المتى بالمراخية في توتم الب محمعطال بوجائي كي وره وطعي طور بيزاميكي.

الاعراف

فَخُ وَسُلَمُهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضَرَةُ الْبَحْسِرِ ﴿ إِذَ يعُـدُونَ فِي السَّبُنْتِ إِذْ تَأْبَيْهِ مُ حِيتًا نَهُمُ لَوْمُ لِيُومُ سَيْنِهِمُ شَيَّعًا وَ يُومَ لَا يَسْبِينُونَ لَا تَأْتِيهِمُ ﴿ كُذَٰلِكَ ثَنْ الْمُوهِ مِي إِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللللَّا لَلْمُلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا کے کارے پر متی جب کہ یہ لوگ تعدی کرتے تھے ہفتے کے دِن - آتی تھیں ان کے پاس ان کی مجھلیاں جس دِن وہ ہفتہ کرتے تھے پانی کے اُوسِ تیرتی ہوئی اور حس دِن ہفتہ نیں کرتے تھے ، مجھلیاں نہیں آتی تھیں اُن کے پاس اِکس طرح ہم نے آزمایا اتن کو اس وجہ سے کم وہ نافرانی کستے تھے اللہ بنی اسرائیل کے حوالہ سے ایک بستی کا ذکر بہلے بھی گزر جیا ہے جب انتول کے اعلى درج كنعمتون كوحيوا كرا دني ورب كي جيبزون كامطالبه كيا تصاتو الشرنے يحم ديا تصاكم اریجانامی سبتی کے اصل باشندوں کے ساتھ جا دکرو، جب وہ فتح ہوجائے تواس میں داخل ہو جاؤ۔ و ماں کا شنکاری کمرو تو تمہاری مطلوب است یا اسبزی ، نزکاری ، وال ، پیاز السن وغیرہ میسرا جائیں گے مگریہ لوگ جنگ کے لیے تیار مذہوئے اور موسی علیالسلام سے كهاكرتم اورتها الندا عاكد اطائى كرو، بمهيين بيطية بي حجب فتح عال بوجائے تو جين بنا دینا، ہم اس بنتی میں واخل ہوجائیں گے۔اس نا فرانی کی یا داش میں الله تعالیٰ نے النيس عاليس سال كك صحرائے سينا ميں سرگردال ركھا - بھر راپنے لوگ ختم ہو سكنے اور نئی نسل آئی ۔ اس دوران اُن کی غلامی کی مبت سی خرابیاں بھی دور ہوگئیں اور آخر کارحصرت

دلط آبات

موسی علیالسلام کے جانبین حضرت یوشع علیالسلام کے زمانے برانوں نے جہا دکیا تو اللہ تعالی نے فتح عطا فرائی.

بہ تواری ای بہتی کا ذکرتھا ، اکب آج کے درس میں ایک دورسری
بی کا ذکرہ ہے ۔ اس بستی سے علق واقع حضرت واؤد علیالسلام کے
زمانے میں پیش آیا ۔ اللہ تعالی نے مختلف بستیوں کا ذکرت کے بی الرائی
کی فاسر زمینیت کو بیان کیا ہے کہ برلوگ جہاں بھی گئے ۔ خرابیاں ہی
مریتے سے صحائی دندگی میں خرابیاں کیں تروح اس مزاملی ۔ بھی بستی میں
واضل ہونے کے لیے اللہ تعالی نے جو تنم الطاعا یہ کی تھیں ، انہیں لورا
در مہر ہے جو کئے بحس بنا کا الب دکر مہر راج ہے ، وال صی انہوں نے
مزا تعالی کے حکم کی نا فرمانی کی مختلف عیاوں مبانوں سے النہ کے
مزا تعالی کے حکم کی نا فرمانی کی مختلف عیاوں مبانوں سے النہ کے
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا ، جس کے بیتے میں النہ تعالی کاسعن عذا ب آیا اور
اسکام کو شبیل کیا کہ محتدرہ حصد بلاک موگئا ۔

ہے جس کی جیشت کا دار و مارختی اسمندری نمار میہ ہے۔ ساملی القر کے زینے والے لوگ محیلیاں محیط تے ہیں جب کرمنگلوں اور صحافل کے بانترسيعموما حالوروس كانتكار كريت بي وجنامخيراس وسيع كاروباركي مناسبت سے اسلام نے شکار کے احکام صادر کے ہی اور ملاک قر حرم کی تمیز سکھا نی ہے ، جا نوروں کے شکار کی نمالط اور ذیجے کا طریق بھی بیان کیا ہے اور بھر شکار کے تعلق صرود تھی بیان فرائے ہیں۔ حصنوعلياللام في شكاركا زياده تعاقب كرفيسمنع فراياب، فرمایا جوزیا دہ تعاقب کر بھا، غافل بن جائیگا۔ اس فتم کے انہاک کی وج سے بعض اوقات نماز اور دیگر ذالفن ضائع ہو جلتے ہیں،اس لیے اس معاملہ مس بھی میانہ روی ہی اختیار کرنی جائے۔ ہرحال اس مبتی کے لوك مي شكار مركزراوقات كريت بي - بهاسے مل محى منبكال كے لوك عام طور مخصلی اور جاول میگذاره كرستے بى -مختلف اقوام کے نزدیک ہفتے کے مختلف ایام کو تقالس غاص اہتمام کے ساتھ اوائر نے کا حکم ہے ، تاہم دنیا کے دیگر کارب بھی نماز کے وقت کے علاوہ مرستور النجام دیے جاسکتے ہیں۔ خالخیہ سورة مجعب فرمایا کی حب معمری نماز برمانے فائتیشی فی ایستی الْارْضِ توزين مَن سيل ما وُ وَالْمِنْعُ فَي إِن فَصْلِ اللَّي اور اللَّه كا فضل یعنی روزی الاش کرو ۔ کو یا الی ایمان کے لیے اس مقرس دِن مي مكل طوريد كارو بار بذكرنا عنرورى نيس واسى طرح نصاري كميل اتوار کا درن مفنس سے احس دن وہ خصوصی عیا درسے کرتے ہیں . میودلول نے مقدس دن کے طور میمفتہ کو اختیار کیا اور الن کے

بنالنل

لي حكم ينفأكه اس دن صرف عيادت كري اوركوني دوسل كامرز كرس. ملك بیودی نظر میرس ترسیمی ملتاہے کہ اس دن سیودی محصا نے مجی کنیں بھاتے تھے اور اک کے جو لھے تھنڈ سے بھے ۔ اب بہم عدس دن سروداوں کے لیے آزمائش کاسب سی گا املیہ کے لوگوں کاعمومی میشیر اس گیری تھا مگرات کے لیے حکم یہ تھا کہ مفتے کے دن وہ محیلیال تھی منیں بحر سکتے تھے۔ مجھ دیرتاک تو اپنوں نے اس حکم مرعمل کی مگر آمہنہ آمہنہ تعلے بہانے سے اس حکم کی لاف كرف في الله أيت كريبس بودلوك اي افراني كابيان ب إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبِينِ والسُّرتِ السُّرتِعَالَى فِي السَّرِيعَالَى فَي السَّرِيعَالَى فَي السَّالِينِ والعَكْمُ السَّرِيعَالَى السَّالِينِ والعَكْمُ السَّرِيعَالَى السَّالِينِ والعَكْمُ السَّالِينِ والعَلَمُ السَّالِينِ والعَلَمُ السَّالِينِ والعَلْمُ السَّالِينِ والعَلْمُ السَّالِينِ والعَلْمُ السَّالِينِ والعَلْمُ السَّالِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّالِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلَمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلَمُ السَّلِينِ والعَلَمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ والعَلْمُ السَّلِينِ السَّلْمُ السَّلِينِ السَّلْمُ السَّلِينِ فَي السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِينِ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ اللَّهُ السَّلْمُ السّلِينِ السَّلْمُ السَّلِينِ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلِيلِيلِي السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْ اشاره كرتے ہوئے فرما كرائے بينير! ذراكب ان سے اس سنى كا عال دریا فن کرس حب کربرلوگ مفتے کے دن میں تعدی کرستے تھے حم نویر تھا کہ سفتے کے دان تھیلی کا فسکار تھی نہ کروم گراننوں نے اس ليرميه كيا إذْ تَأْتِيهِ عَرِجِتَنَا نَهُ مُ لَوْمُ سَبْتِهِ عَ شی اسے آتی میں اُن کے پاس اُن کی محصل ال مفتر کے دن یانی کے اُور تیرتی ہوئی۔ شیسے اُ شیار عکا اُکی جمع ہے جس کا معنیٰ یا نی برتبرنا، الحصانیا، سامنے آنا، نمایاں بونا یا اُدیمہ آنا مونا ہے معنته کے دن محصلیاں کثرت سے یانی کی سطے کے اور برا عالی تقیں۔ یہ اللیری طرف سے آزمانش تھی کہ ہولوگ مفتہ کے دن کاکس فراسترام مرتے ہیں۔ السرتعالیٰ آزما نا جاستے تھے کہ کیا یہ اِس دن نسکارسے باز سے بن انہیں ۔ توسفتے کے دان توجھیلیال کنرت سے آتی تھیں وَكُونُ لا يُسْتِبِدُونَ لا لا تَأْرِينُهِ مَ أُونِ مِن مِفتر مني موا مقانعنی سفتے کے علاوہ باقی ایام میں اُن کے پاس مجھلیا لینیں آتی تضیر بعنی بہت محم تعادمی آئی اور وہ بہت محم شکار کر اے کے ا

بني مري

منفتے کے روز محیلیوں کی کنرت ہوتی اور الکے ہی دِن غائب ہوجا تیں فرفا كذالك مُن الوه مع مم اسطرح ان كوازا ن عق بما كَانُوا يُفْسُقُونَ اس لِي كريراوك نافراني كري تعقوالسُّرني انہیں آ زمکشس مس طوال دیا۔

مفتر کے دن محصلوں کی کثرت سے فائرہ اٹھانے کے بالم لیتی کھیانی نے برحلے کا کرمندر کے تا ہے کا رہے بڑے ہوئے ہوئے اورانیس نالیوں کے ذریعے منرسے الادا - مفتے کے دن جب محصلیال کشرت سے سطح آب مرمند دار ہوتیں توسمندر کا یانی الیوں کے ذریع وضوں مرحمور تے حس کے ساتھ برت سی محیلیا لمقی بر مرحوعنوں میں جمع ہوجا پئی ۔ اس کے بعد تیجھے بند سکا دیتے ، اکرمجھالاں والس مندرس زهلي عائمس بجرحب الكلادن بعني الواركادن أنا توان مجھلیوں کو آسانی سے حوضوں سے بچڑ لیتے ۔ اس طرح وہ مفتے کے ون محصلوں کو جمع کرتے اور اتوار کے دین انہیں بچھ لیتے۔ اس طرح وہ السر کے حکم کی علی طور بیر خلاف ورزی کرتے۔

معنورعليه الصلاة والسلام نے فرمایا، اس مبری امت کے لوگو! لَا تَنْ يَكُمُولُ مَا انْتَكُبُتِ الْيَهُودُ فَتُسْتَجِلُولُ مَحَالِمُ اللَّهِ بِأَدُّنَّ الْحِيلِ اس جِيرِ كا ارْتَكابِ مُكرنا جن كابودليل في كيا كم اس طرح تم بهي معمولي حيول سے الله مي عرام كرده اشاء كوحلال سمجي لگ ماؤر دومری عدم من آتے کے محضور علیالسلام نے فسنسرایا كَعَنَ اللَّهُ الْيُهِ وَدُر كُربيودلوں براللَّم كى تعنت بوكر ابنول نے حرام چیز کو حیلے کے ساتھ علال قرار دیا النترنے ان کے لیے جرائی ا ى تقى مكرون عربي كوخود تونيس كهائے تصمكراش كون كا كر اس كے میسے کھے اس نے تھے۔ یہ عی ان کی غلط حبر سازی تھی ۔اس واقعہ

میں کھی کہنوں نے چلے سے مفتے کے دن کے تقدس کویا مال کیا۔ اس مح كى حيارسازى اس زمانے من مائى جاتى ہے بعض لوگ زكارة كى الكيكے سے بحض کے لیے رحل کر تنے ہی کرسال کا بیشر حصہ ال نصاب نی مکیت من محصة بن اورسال ك أحزب مى مال بيوى كے نام بسر كرفيتے بي اس طرح السے مال مرکسی آیک فرد کی مکیت میں سال بوراننیں ہو یا تا اور ان من سے کوئی تھی زکواۃ اوانہیں کرنا۔اس قسم کی حلیسازی بانکل ناجائز اورح ام ہے۔ البائنف ذكواة كى ادائيكى سے بدى الذمر ننيس ہوسكا . بعطن أوك اسقىم كى حدارازى كوا مام الواديمون كى طرف تعي منسوب لرتے ہیں عالانکراب توسقی اور خوب خدار کھنے والے تھے آب نوہمینہ کانم حق بات بد دُر طُ عا یا کرتے تھے اور رعب یا لائے آب کے راست می معيى عائل نبيل مواقعا -آب الرون الرست يدك زاندس قاعن القفاة (CHIEF JUSTICE) معی رہے ہیں۔ آب نے انتظام حکومت مصنعلق فررون الرست بركومما واضح خطائكها اوراس ورا رورعات زى-آب كى زىر وعيادى كابر حال نفاكه جربس تحفيظ مى دوسوكوت تفل اوا کرستے حالانکہ آب کوعدلیہ کی اہم ذمہ داری عبی بوری کرنا ہوتی عقى المام احدين عنبل كفي تعلق "مشرح ثلاثياب "مي ب كرم روز سا لرسے ہمن سورکھات نفل اوا کرتے تھے بھرج بے ضعیف ہو سکے تو نوافل کی تعداد کم کرے اڑھائی سوکردی۔ بیرحال اس قنمے عابدورابر الوكون كي متعلق الحال كرناكه وه سي غلط باست كوعائم زفرار الحبيت مهول ، مرگذ درست نہیں ہے . البتر میودلوں نے مجھلی کے متعلق حوصیلہ اختاري، وه قطعاً ناجا مُرته على احكام اللي كا ذا ق الراسف كيمترادف عزصنيكم الياحيا حرام مصص كالرياس كوئي فرعن ضائع بونا جائزالم موالبنة الياحيار كالمزاج بحب كمرن سانان سي عرم جز

بھی اعلیٰ درجے کی تھے دری تطور تحفظ بیش کیں۔ آب نے دریا فت کیا ا کیا تھا اسے بال ساری تھجوری انسی ہی بوٹی ہیں، نواس نے عرص کیا کہ ہماونی قیم کی معجورس زیا دہ مقدار میں اوا کستے اس کے برا مالی قسم في مجوري على تحريبية من اور اس طرح اعلى فيم كي محوري أب كى خارست من بيش كى بن - آب نے فرايا ذالے عكين السِّل في ترسودے منس کا تبا دلہ منس کے ساعظ مرابری کی بنیا در ہونا جائے سے عقوری جیزے برے زیادہ علی کتا توسود کے مترادف ب لندا البائركياكرو بكداس كاجائز طراقيري ب كربع الجمع بالدراه این کھے رول کو در ہموں کے بر لے مناسب فیمن پرنہے دواور اس نقرى سے اعلى درجے كى تھے درس خريرو - اس طرح تم سود كے لين دين سے رہے جاؤ کے ۔ اِس قتم کی تدبیرالسرتعالی نے قرآن کی میں تھی بان فرائی ہے۔ سورۃ لوسف مب وجودہے بحضرت لوسف علیالا اینے بھائی بنیا میں کو اپنے یا س مصری روک لینا عاب ستے تھے سکر ملکی فَالْوَلْ كَحْتَ اللَّهُ الممكن منين تفا - السَّرِف فراً كَذَلِكَ كَدُنا لِينُ سُعَكُ مُمَاكَانَ لِيَا خُذَاخًا وَ فِينَ الْمُلَاكِيمِ نے بوسم علیالسلام کو تدبیر مثلاثی کیونکہ مصری فالون کے تحت وہ على كونتين دوك سلخة تنع . تدبيرية عنى كرغاكم ماين كابيما نرعاني کے سامان میں رکھو دیا جو تلاش کرنے ہر سرآ مرسوگیار تھر کھا بول سے بوصا کہ تہا ہے مل جوری کی سزاکیا ہے تواہنوں نے جواب دہاکتیں برجوری ناست بوطائے کے سال بھر الک کی غلامی میں رمنا بڑتاہے جنائخ اس بهانے سے توسعت علیالسلام نے لینے تھائی کومصری روک یا

اس قسم كى تدبيرالسر تعالى نے اپنے بیتے رصر سن ابوب علیالسلام كو بھي بتلائی متی اسیاری کی حالت میں اپنی بیوی سے کسی بات پرنا اصل مو گئے اورقسم الحفائي كم تندرست بونے ير اسے سو جي ال ارول كا - بوي ترى ننك ، بارسا اورخدمت كزاره في مكرنا راضي كي كوني وجبر سدام وكري ، اور الني قيم الما لى عرص تندرست الوكة اورقهم لورا كرن كاوت ا الرائس نے بیر حیلہ تا کے کروٹ کر ایک جیٹری نیالواور تھے۔ ایک ہی دفعہ مانے سے تمہاری شم بھی بوری ہوجائیگی اور بیوی کوزیا دہ مشقت بھی برداشت نہیں کرا الرسی ۔ بنى اسالىل كاحيله ايانهيس تفالمكه يه توجيم اللي كي صريح فلات ورزى مقی ما انہوں نے مفتے کے دِل محصلوں کو موضوں م مزکر کے غلط مازی کی اور خلا کے عضنے کا ننکار موٹے ماکب آگے واقعہ کی فرید تفصیلا

and the second second second second

اور سنی اسرائل کی سنراکا ذکر آر کاسے ۔

وَإِذْ قَالَتُ اللهُ مَا لَهُ مِنْهُ مُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللهُ مَهْلِكُهُمُ اللهُ مَهْلِكُهُمُ اللهُ مَهْلِكُهُمُ اللهُ مَهْلِكُهُمُ اللهُ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمُ اللهُ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَالَهُ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَالَهُ مَا ذَلِرُولَ بِهِ مَا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذَلِرُولَ بِهَ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

خسيان (۱۹۱)

ترجب عدلی :- اور جب کہا ایک امت نے اُن میں سے کیوں
نصورت کرتے ہو تم اِن لوگوں کو کم اللہ اُن کو بلاک کرنا چاہتا ہے

یا اُن کو سزا دینا چاہتا ہے سخت سزا ۔ تو اسوں نے کہا ، کم الزام
اتارنے کے لیے تھائے پروروگار کے سامنے اور شاید کم یہ ڈر
مایئی (۱۲۲) جب کم اُنوں نے فراموش کد دیا اس بات کو جب
مایئر اُن کو نصوحت کی گئی تھی ، تو ہم نے نجات دی اُن
لوگوں کو جر منع کرتے تھے بلائی سے ، اور پیکھ لیا ہم نے اُن لوگوں
کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عزاب میں ، اس وجہ سے کہ وہ نافولی
سرتے تھے (۱۵) پھر جب وہ سرکئی میں بڑھ گئے جس سے اُن
کو منع کی گیا تی تو ہم نے کہا اُن کو ہو جاؤ بندر ذبیل (۱۲۲)
سرمائے سے کہا اُن کو ہو جاؤ بندر ذبیل (۱۲۲)

دبط آياست

الله تعالى نے ال بيطرح طرح كے الكامت كيے - يينے كے يامعزاند طور سر انی کا انتظام کیا ، ساکے کے بلے با داوں کر بھیج دیا۔ اور می سوی جیسی اعلی خوراک معنت فراہم کی مگران لوگوں نے انکا است اللی کی قدر مذ كادراعلى درج كے كانے كے بجائے ماك يات، وال ، اس اور سازوعنیرہ کامطالبہ کیا۔ اللہ نے فرایا کہ اس سبتی ہیں داخل ہوجاؤ۔ والی کے باشذول سيهادكمه كيسى متالص موحاؤ توويل تمهين طلوب اشاء كاشتكارى كے ذريعے عاصل بولكيں كى ان لوكوں نے جہا دكر نے سے انکار کیا حس کی وجہ سے الٹرکی اراصنگی آئی اور بیرجالیس سال ک اسی محاسی سرگردان سے بنی اسائل کی اریخ کے دوران ایم دوسری لبتی الله کا واقعه کھی میش آیا۔ ان لوگوں کی معیشت محیلی کے تبکار ہم کھی سمندر کے کن سے ہونکی وسے بیاں سے لوگ ابی گیری کرتے تھے السراتالي نے حكم مے ركھا تھا۔ كرمفتة مے حيد دن خوب ندكار كومكر سانوال دِن تعنی مفتر صرف عیادت سے یا محصوص کرد و -اس دِن كوئى كاروبار مذكرو عجرالتر فياسى باست بب إن برا زمائش والى منكه به وك اس أزمائش مي بورے نه انزے اور جلے بہانے سے ہفتہ کے دِن مِي شكاركر نوسي الله ميان كذشة درس من كزر حياب اوراب آج کے درس میں ال اچھے اوگوں کا تذکرہ ہے حبنوں نے ہفتے کے دان فنكاركرنے والول كوروكم جام اور بهرجب وہ بازندكے توائن برخاتفاليكا غضنب ازل مؤا - ان كي شكليس نبدل موكيير اوراغركار تين وإن بعب حب بن امرائل حمر خدا وندی کے خلاف جلے بہانے سے مفت

توكوں كا تفاج وصطربے كے ساتق مفت كوشكاركرت تے تھے اور منع كھے

کے دن بھی شکار کرنے سطے توائی کے بین گروہ بن کئے۔ میلا گروہ اگ ہے بین

کے اوجود بازنیں آتے تھے۔ دوسرا گدوہ ان لوگوں کا تھا جو تعدی کھنے والوں کو حکم خداوندی سے آگاہ کرتے تھے - انہیں خوف دلا نے تھے ور اس دن تنکار کرنے سے منع کرتے تھے۔ گوبا میروہ لوگ تھے ۔ سو امر بالمعروف اوربني عن المنكر كا فريعيد اسخام دينة عظم . تيسا محروه وه تھاجو خور تو ہفتے کے دِن ٹنکار نہیں کرتے تھے ،سگرٹنکار کو نوالوں سومنع بھی نہیں کرتے تھے بعدن مفترین نے ایک جو تھے گروہ کا ذکر بھی کیا ہے جہوں نے تعدی کر نے والول کو ابتدارمی منع کیا مگروب وہ بازنہ آئے تو انہیں ان کے حال رچھیور دیا۔ تاہم حضرت عبداللدین عامن كى روايت كے مطابق بيك يتن گروه مى زياده مشهوري - بعنى دا) شکار کرنے والے (۲) روکنے والے اور (۳) خاموشی اختیار کرنولے اب بہال برشکارے روکنے اور خاموستی اختیار کرنے والوں كے درمیان مكلے كا ذكر بور الب - وَإِذْ قَالَتَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال اررحب الن میں سے ایک گروہ تعنی فامونٹی اختیار کرسنے والوں نے روك والول سيكما لِهِ تَعِظُونَ قَوْمًا تم لِي لوكول كو كيول نصي كرت بو- الله مُهَا كُهُ وَ اللهُ مُهَا لَكُهُ وَ اللهُ مُهَا لِكُهُ مُ اللهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِكُهُ وَ اللهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِلْهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِلللهُ مُهَا لِللهُ مُنْ لِللهُ مُهَا لِلللهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِللهُ مُنْ اللهُ لِللْهُ مُهَا لِللهُ مُهَا لِللهُ مُنْ اللهُ لِللْهُ مُنْ اللهُ لِللْهُ مُنْ اللهُ لِللْهُ مُنْ اللهُ لِلْهُ مُنْ اللهُ لِللْهُ مُنْ اللهُ لِللْهُ مُنْ اللهُ لِللْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ لِللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ لِللّهُ مُنْ اللّهُ لِللّهُ مُنْ اللّهُ لِللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ لِللّهُ لِللْهُ مُنْ اللّهُ لِلللّهُ مُنْ اللّهُ لِلللّهُ مُنْ اللّهُ لِلللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ شَدِيدًا جنيس السّرتفائي ملاك كدنا عاسما بسعن عذاب من مبتلا کمنا عامات واس برنی عن المنحد کرنے والوں نے حواب را قَالُولَ مَعْدُنُرَةً إِلَى مَ يُحَمُّ بِمُ إِس يَا انْبِينَ مَعْ كُرتَ ہیں تاکہ تہا سے برور درگار کے سامنے میش کرسکیں بعنی اگر النز تعالی ہمیں لوجھے کہ تمہاری انتھوں کے سامنے غلط کام ہوتا تھا توتم نے رد كاكيون نه ، نوسم كرسكيس كري وردگار! سم في توان كوب سي حجا يا كم النوں نے ہماری اِت برکان نہ دھراکسی کوٹرائی سے روسکنے کے تین ہی طریعے ہیں ۔ اعلیٰ طریقہ تدیہ ہے کردیائی کوطافت کے ساتھ

روکنے والے آورخاکئ افذیار کمنوالے

وا دیاجائے۔ اگرطافت منہ دوترزیان سے روکنے کی کوسٹسٹن کی جائے أكسكوني تتحض ذبان ست روكنے كى ممت محصى تنيس يا تا تومنى عن المنكمه كا دني تزين درجيريه بي كمراس ثماني كودل سے ترا عانے جعنورعلالصلاق والسلام كاارشا دہے كرحب تعض لوك و تحصيل كرائن كے درميان برائي كارتكائب بورالم ب اور و منع ندكري توخطره ب كرساك ك ساتے ہی ہلاک نہ ہو جائیں سورۃ مائدہ ہیں گزر حکاہے " کے الشق الذ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكِي فَعَلُقُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بدائی ہوتی منعنے تھے مگرمنع تبیں کرنے تھے۔ تدریربرائی ان میسل الرسى عنى عنامخيراس وافعرس عنى الساوكول كا ذكرب جرخروتوغاموش تفے مرائی سے نہیں دکتے تقے مگررو کنے والوں کوھی کئے تھے کم تم ایسے اوگوں کو گیوں منع کرتے ہو۔ نومنع کھرنے والوں نے ددکنے کی نمیلی وجب بیان کی تاکہ وہ السرکے سامنے عذر بیش کرسکس اور دوسری وجربی کم قلع کو کے انتقال تا پر درجائی اور مفتر مے دن شکار کرنے سے باز آجائی اوراس طرح عذاب اللی سے بی مکیں ، اصلاح سے مروکرام کو مست جاری رکھنا جاہیے اور اگرکوئی ہیں مانا تواس سے ایوس مو کر میروگرام کو ترک نہیں کرنا جا سے مکراخرم مك اصلاح كى كوشش كرتے رہا ما جيئے-البته مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اسٹرف علی تھالوی مجھے ہی کم الگر لیرری کوسٹسن کے بعرمبلغ کولفتن مروع نے کراس کی بات اندازاز نہیں مروری ہے تر مين عن المنظم واحب تونهيس رمياً . البته عالي مني اسي مي ب كرفرني سے منع كرتا ہے۔ اورجال امير باقى ہوكرشايرية مجھوعاي کے توویل منع کرنا واجب ہوتا ہے۔ ابنیار اورائن کے متبعین كى رينت ب كروه اخردم كامر بالمعروف اوربني عن المنكركا

فرادند النجام فيق مر يرقابل فدر كام ب اورامل حق في اس كى إدار من بڑے بھے مصالب برداشت ہے ہیں۔ اریخ شاہرے کر بعض بزرگوں نے مال تھالی بر رکھ کر بڑے بڑے بار سے مار سکر افد سے سامنے کام بی کیا ۔ بوعقی ایجویں صدی کے اہم ہمس الدین مرسی ہوئے عالم اور فقیہ تھے مبوط ایک کی بڑی شورومعروف کا ب ہے . حاکم وقت نے طلاق کے منکہ من علطی کی ۔ آب نے مرحند محیا یا کہ عدت گزرنے کے بعد اکاح کرومگر بادشاہ ندمانا میکرائے کو گرفنار کو کے بندرہ سال کے لیے اندھے کنویں میں فید کر دیا میرکنا ب آب نے اسی فید کے زما نے میں تھی ۔ آب کے نٹا گرد کنوئیں میں آ کہ بیجھ علنے تھے، آب کنویئی سے المقان علن اورشا گرد سمعة مات - اس طرح بمعمم تاب تالیف ہوئی جوفقتہ کی معتبر کتا ب تعیم کی جاتی ہے۔ ماريح بن كئي بزركول كا ذكرهي الماج جوعا برعامول كاتخدمشق بن اليسے مى ايك الم حق كا واقعرب كر با دشاہ وقت كوسى بائى سيمتع كيا تروہ طبیش میں آگیا۔ حبلادول کو حکم دیا کہ اس کے داشت اکھاڑ کراس کے سرب عَضْونك دو منزا دى كَنى محرايان أواكى كابيان منزلنل نهوا اوروه حق كاعلان كرآر كا حيب كالمن من امريا لمعروف أور بني عن المنكر كا عذب بافی را امت زنده رمی اورجب به عذبه مخزور می نوامست مجی كمزور بوكئى ببرحال حق كى تبليغ كافريضه انجام فين رمها جاسي اواس سے الیس شیں ہونا جا ہے۔ درسٹ سٹر لیٹ میں آناہے کہ قیامت کے دن بعض انبیا والمطر تعالی کی بارگاہ بیں تن تنہا بیش ہوں گئے ساری عمرفر نصنه تبلنع اوا محسن کے ما وجودایک عجی استی بدار کرسکے ہونگے تامم حين كالنول نے ابنا فرلصداد كرديا واس بلے استى من مونے كاائ بركوني عذر سنس موكا -

ظالموں کے لیے مناب

آگے السرتعالی نے منع کہ نے والوں کی عبزا اور مافر انی کر بنوالوں کی مزاكا ذكركيا ب - فكما تسق ما ذكر في المحب النول ني فرمون کھیدا ایش جیزکوشیں کے ساتھ انہیں نصبیحت کی کئی تھی بعنی نا فرمان لوگول نے اصحین کی نصیحت مرکوئی ترجہ نہ دی اتوفرایا ایجیت اللّذین يَنْهَوْنَ عَنِ الْسُقَى عِ مِلْ يُ سِي منع كرنے والوں كومم نے سجاست وبيى قَلْتُمَذُنَا الَّذِينِ عَلَمُولَ لِعِسَالِهِ اللَّهِ يَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رنے والوں کو مم نے سخریت سزامیں سکوط لیا۔ دج ظاہرے حب عَانِي الْفِسْقَوْلُ كروه افران عظ - فاسن كامعن قانون كوتور كراس سے إبر بكلنے والا - يا فائق نفے المحطانے والے محطاتے رہے مانی سے منع کرتے سے گرانوں نے برواہ نہیں کی حب کا منبجریہ ہو کہ منرابي متبلائك عبركا ذكراكل بتب أراب فكتاعت واعن منانه واعنه فلناكه مركونوا رقى كدة تخسيدين كجرحب ومكرشي مربع كي حس ان كومنع كيا كيا تعاتو يتم كي انكوما وُندرك شاه عيدالقا ورمحدت دملوي فرماني بس كرحب اصلحين كي صيحت کے باوجود وہ لوگ مفتے کے دن شکار کرنے سے بازنہ آئے تواہوں کے شكاركرنے والول سے من عبن جيور ديا - درميان م ديوار وطرى كردى كنے عانے کا راستہ تھا مگر بیجنیت مجموعی اننوں نے نافراندں کا انکاط كرديا - ان كاخبال تفاكران ك ساعق ما عقر المحضف سي كبير وه بعي ان کے ساتھ گذفتار بلام وجاہیں ۔ بھراکیب دن الیا ہوا کہ سے اسطے تو نا فرما نوں کی طرف سے کوئی آواز نبائی نا دی۔ دلوار سے حصانک کمہ وللجها تؤسر محصرس انسانون كى مجلئے بندر تھے۔مردعورتس سب بدروں كىشكلىس تېدىل بوجىخەتھے۔ تارىخى روايات بىي ان بوگەر كى نغسدا د بیس ہزار سے ستر مہزار کے بیان کی گئے ہے سورۃ مائرہ میں بدروس كيسا تقضريول كا ذكرهي منتب وجعل منه وحمالق حدة والخائان في بعني مم في انهي سندرا ورخنزيينا دا يعض مفسرين

فراتے ہیں کہ ان میں سے بوط ہے بوط صول کو خنز ریکی شکل میں اور جائوں
کو بدر کی شکل میں تبدیل کہ دیا گیا۔ عجر مسنح تندہ شکلول طاح خنز ریاور
بندر اپنے سنع کونے والے رشتہ داروں کو بیجابان کوائی سے باؤل بہد
اپنے سر کھتے تھے ، آہ وزاری کوتے تھے اور اپنے جرم بویشیان ہوتے
تھے میگر خدا کا عذاب وار دہو جی اتحا، صرف ہیں آ ہے " فی عکہ نھا نکے الا سیدسب ہلاک ہو گئے۔ سورۃ بھرہ میں آ ہے " فی عکہ نھا نکے الا گولوں اور آئندہ آنے والوں کے لیے باعث عرب بنا دیا دور تعین کو ورث میں آ ہا ہے کہ نا فرانوں کی تعلیں ہی تبدیل کردی جا بین۔
سے کہ نا فرانوں کی تعلیں ہی تبدیل کردی جا بین۔

خنز برأور بدر دولذ للعون من والترتعالي منزا سيطور بران لول الى شكلىن جن مالذرول كى تكلول من تدبل كدنا ہے ۔ وہ جالز ملغون ورفطعی حام ہوتے ہیں ۔ خنز بر بخس اور نا باک عالذر ہے اور سے مام تشریعیتوں س طم را بات د بزر لقال قتم كا بر وضع جالورس اوراسي عنرفطسري افعال معى يائے مانے ہى مولانا عبدالسرسندھی فرائے ہى كرندركے سواكسى دوسے رجا لورس محتسى كى بھارى نىسى يائى جانى -انالندى سى لعنت لوط عليالسلام كے زام نے ميں شروع ہوئی اوراب ساری حيايا من الميار حلى من ملكم انگريندول نے توطيعة فالونا عائد قرار دبرباہ عالانكه براليا غيرفطري فعل بي حجه عالم حالفرول مي عبى نهيس باباجاماً عن بندر میں بیجیز بائی ما تی ہے جے السرے دلیل قرار دیا ہے الم شاہ والی مرسف داوی فرات بی که وه تمام جاندره امهی ون کی شکارل میں ان نوں کو تبدیل کیا گیا - اِن میں خنز رہے ، بندر ، جو ہے اور گوہ وعسی ا شامل میں - الگرجه مسنح شده فت کلول وائے لوگ تین دن سے زیا وہ زندہ

ننزرور مندر عون پس

نہیں ہے تاہم اس شکل وصورت کے جا نورانیان کے بیافی عرص بس کیونکہ یہ النانی منزاج کے خلاف ہیں اور اس فیکل میں خداکی معنت یا نی ماتی ہے۔ جدان ان ایسے مانور کا گوسنت کھائے کا وہ کھی عنی مو کا ۔ بسرطال السرتعالی نے اک فالون کا نور کو کور کور مزادی کیونکر انوں نے مفتے کے دن شکارکماتھا ۔ اس اصول کی نبا در ملا عذر سے روزه نه رکھتے والاھی ملعون سے کیونکہاس نے قانون خاونری لونور خداکا قانون سے کے ظلم اور نا فرمائی کرنے والوں کوسزا صرورملی مے خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہو۔ اہم شاہ ولی السر فراتے ہی کہ ہار دور منظر فی کا دور ہے ۔ اس س سزا کے طور برظا ہری شکلیں تلد تديل بنيس مويس الدية بهن سے النالوں کے باطن خنز بروں ، مندرول اوركتول مس موعاتے ہيں۔ مجمرحب فرب قيامرت میں سنیزنالے کاظہور ہوگا تد عصر سزائے طور برکسی کہیں فنکلیں مجھی تبدیل ہوتی نظر آئی کی سزا کے طور بربعض لوگ زمین میں رصن سے عائیں کے اور تعین دوسے ظاہری عذارے میں تھی آئیں گے مگر اسے عذا ہے جوعی طور رہنس آئٹ کے بکرکس کسی ایسے واقعات پیش آئیں کے اور اکا دیکا لوگوں کی تھی شکل تھی سنے ہوگی میمی اُوریہ معقر رسیس کے اور کھی زبن میں دھنا دیے عامیں گے .

فرر فررت نیزارت نیزارت الاعسوات >

قبال السملا ه درسس پنجاه وکیب ۵۱

وَإِذْ تَاذَنَ رَبُّكَ لَيبَعَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ مَنْ لِيسُومُهُمْ سُوَّةَ الْعَذَابِ اللَّهِ اللَّهِ لَيكُ لَسَرِيكُ عُلَيْكُ لَسَرِيكُ مَنْ لَيسُومُهُمْ مُسُوَّةَ الْعَذَابِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُورٌ رَجِيتُمْ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ رَفِي الْعِقَابِ عُ وَإِنَّكُ لَسَرِيكُ لَي الْمُحْتَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

ترحب علی :- اور (اس وقت کو دصیان میں لاؤ) جب خبدوار کی تیرے بروردگار نے کہ وہ جزور بیسے گا اُن (بیود) پر فیامت کے دِن کی بیلے لوگوں کو جو اُن کو سزا دیں گے برصے طریقے سے ۔ بیٹک تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا اور بہت بخشش کمنے والا اور بہت بخشش کمنے والا اور بہت بخشش کمنے والا اور بہربان ہے ﴿ آل اور بہم نے جُدا جُدا کہ دیا اُن کو زمین میں مختلف فرقوں میں ۔ بعض اُن میں سے نیک ہیں اور بعض اُن میں سے نیک ہیں اور بعض اُن کی میں سے اس کے سوا (دوسری طرح) ہیں ۔ اور ہم نے آدایا اُن کو نیکیوں کے ساتھ اور برایکوں کے ساتھ تاکہ یہ لوگ والیں لوط آئی لائی اُن

گذشتہ درس میں ہودلوں کے اس گروہ کی سزاکا ذکر تھا جو ہفتے کے دِن
تعدی کرتے ہے اور منع کرنے والول کی نصیحت پر بھی عمل نہیں کرتے تھے ، بالاخمہ
جب وہ سرکمٹی میں حد سے جمھ سے ٹرھ سکئے توالٹر تعالی نے اُن کو بندروں کی شکل میں تبدیل
کر دیا - اور تین دِن کے بعدصفی مہتی سے بالک ناپید ہو سکئے ، الٹر تعالی نے اس واقع

دبطآيات

كوموجودہ اور آئذہ كنے والے لوكوں كے ليے باعث عرب بنا دا۔ اس. سے میلے بنی ارائل کی تعبی دوسری افرانیوں کا ذکر بھی ہوجیا ہے صحرائے سینامی من اورسلوی کھاتے کھا تے جب نگ آگئے توموی علیہ سے بنری تر کاری کاسوال کیا - اللے نے فرایا کہ اس سبتی کے سنے والوں سے جہا دکر کے سٹی میر قابض ہوجاؤتر وال میسی تمہاری طاور اشاء میسر مول کی - اِن لوگوں نے جا دسے انکار کیا ،حس کا نیتجہ سے ہوا کہ السری الصلی کی وجرسے جانس برس کے اسی صحابی سرگردال بھرتے ہے عصمورى علىلالام كے عانت بن لوشع علىلالملام محمے زمانے ميں مني لودائي تدوہ آمارہ جا دہونی -الترفیسی میں دانعے سے کے دوسترانطاعا بر کیں . ایک پر کرمعافی مانگتے ہوئے عاجری کے ساتھ داخل مونا اوروسکر برکرزبان سے کوئی بہودہ بات نہ کرنا ہمگران لوگوں نے دونوں شرائط كى خلاف ورزى كى اجس كے نتیجے میں السرتعالی نے ال برطاعون كى بجارى معطی صب سے مزاروں ادی ملاک ہو گئے، جبیاکہ سورہ مائرہ میں ذکھہ م تا ہے، بنی اسرائل کی ایسی ہی افراینوں کی وجسے الشرتعالی نے ال یہ حضرت داؤ دعليال لام اور بهراخر مي صرب عليى عليال لام كى زبان سس تعنت عجى ورالير في ميود كو تجنيب مجمعي فضوب ورملعون فرار ديا . اب آج کے درس سی سے دلیدل بر سونے والی تعنت ورعضت کے بیتے میں اُن بیج افتاد آئی، اُس کا ذکر ہور کا ہے۔ ارشاد باری تعظے کونوش ہے وَادْ تَاذْنَ رَبُّكَ أَسُ وقت كوما دكروجب تهاكے رسے خبروار کیا بعنی الد تعالی نے بنی اساطل کونوٹس دیاکہ تہاری ان ہے درہے خابوں اور نافرمانیوں کی وسے متم تمتقل ذالمت مسلط کی جارہی ہے ص من تم قیامت کا بندار مو کے ۔ فرمایا تمہا سے برور دگار نے نہیں نْنَ عَلَيْهِ مِ كُومِ ور بي كان برالي كي و

الْقِيلَمَةِ قَيَّامِت كَوْنَ مُلَ كَ يِكُ مَنْ لَيْسُومُهُمُ مستىء المساد أب السادكون كوجوانيس برسط لقے سے مزادی کے۔ بہال برقیامر سے دان سے مراد وہی دن نمیں جب قیامر سے فى الواقع بريابومائے كى ملكماس سے قرب قيامرت مرادبے قرب فامس می حب می علیال ام نازل مول کے نورہ تمام میودلدل کو قل كردي مصحى كران كاحبر مي دحال تفي السي الحقول قتل بوكا -مطلب برست كرميو دلول بران كى نافرانيول كى وسي اس وقت لعنی قرب قیامست کے مختلف ذرائع سے ذلت مسلطرم کی۔ بيال برقادن كالفظ غورطلت حسر ومعنى خبردار كرنا باعلان ممنا معمم بعدبرلفظ سورة توسمي عي أبلي فأذان مِن الله وكرسوله جے کے دن اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے اعلان کے کاللہ تعالے مشركول سے بیزار ہے ۔ جنائج اش سال کے بعد مشركین كامكم منظم من داخلہ بند کر دیاگیا۔ نما زے لیے جواعلان کہا جاتا ہے، لوگوں کو دعون دی ماتی ہے اس کو بھی ا ذان ہی کہا جاتا ہے۔ تا ہم اب ا ذان کا لفظ مخضوص العالم بن كياب يحس كامطلب سيد المحضوص الفاظ کے ساکھ نماز کا اعلال کہاجائے۔ بیر محضوص ا ڈان نما ذیجے سلام حضورعليالسلام نے فرا يا كرسى عكب سے شاطين كو يحبركانے سے بلے بھی کی عابی ہے، اِس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ا ذان کہنا درست بنیں ہے مگرافنوس کامفام ہے کہ اس مفترس ا ذان کو اب ساسى قاصر كے حصول كے ليے في استعال كيا جانے لكا ہے لعصن سیاسی لیزر لوگول کو تریخیب و سرم می کرد کومرت کی تبریلی کے لیے کئی کو حول میں اوائیں دو۔ اوان تو نمازے سے مخصوص ہے . نما زکنے وقت کے علاوہ اذان دنیا تعربرعت

اذاركا

میں تنار ہوگا مگراوگ کہتے ہیں کہ الباکہ نے میں کیا حرج بھائی ہ برعات انجام جینے والے اکثر سی کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے ؟اگر برعا ہی انجام دینا ہے ذعیر دین کہ صرفیا ؟ دین سے اصول وصوابط کہالے گئے ؟ برعیت نواسی دینرہ ہے ادراس کے بیاضت وعید آئی ہے بہرال المتر تقالی نے کیو دلوں کے سامنے اعلان کر دیا بعنی ان کوخرار کر دیا کہ بین قیاست کے لیے ان بر الیے لوگ مسلط کروں کا جو انہائی ت منامیں مبتلار کھیں گے ۔

مران میروری الدواقد می علیالدارم سے تقریباً مات سوسال بیلے میوان مجبی کے نکار والا واقد می علیالدارم سے تقریباً مات سوسال بیلے کی دائمیٰ پیش آیا۔ اس وقت سے لیجر بہر دلوں میسل ذلک می طرح ہے اور زلت بیرفرے قیامت کا اسی طرح رہی ریرادک مجبی مجنت نصری غلامی میں

رہے اور مجھی روبوں اور کلرانیوں سے تسلط میں بینے ہے اور اکن کے مطالم بردارش کریے ہے۔ بچرصنور علیالسلام کے زمانے میں بنوفینقاع ، بنونضبراور بنوقر لظیر کے بیودلوں نے اسلام اور بعنہ اسلام کے خلافت

طبی سازشیں کیں جب کی وسینے رہاں کے ہیودی مجھ ماکسے اور مجیمہ عبل طن ہوئے بجب ہیودیوں کا کی طھ جبہر فتح ہوگیا تو انہوں نے اپنی نصف

علاوی ہوسے وجب بردین محصر بہری ہونا ہے۔ بیدولر کے عوض وہن آباد کے کے درخواست کی جصنور علباللام نے اس منرط کے ساتھ اجازت دیے دی کہ ہم جب جا ہیں کے متمایں بیال

یے دخل کردیں گے ۔ خالمخراب کی خصوصی وسینوں میں سے ایک ریجی مقی کرمیرے بعد تمام ہیوولوں کو حزیرہ نماعرب سے کال دنیا ، اس معرز بین برکر ٹی غیرز مرب جزیر دیج بھی نہیں رہ سکے گا . مرکز اسلام پر

صرف میں بیان ہی رہیں گئے۔ جنامجے حضرت عمرض کے زمانہ خلافت میں فولو کو ماک بررکر دیا گیا ۔

بهودی احباب بوری دنیا می محکوم می سب بی - دوسری حبار عظیم

بس ساعظم مزار مبودلید ل کوسحنت تربن منزائی می کدولاک کیا گیا ، شار کار ناست ہوگیا تھا کریر برطیسے سازیتی اوگ ہیں۔ ان کے بیٹوں میں ہوا بھر کھ الطايط الحدالك جنى كرسارى دنياس الن كي حق من عذبه زهم بدا بوكيا م يىعضوب قوم ہے، دُنیا میں کہیں تھی ان کی آزاد حکومت مزکہیں ہیلے رمی ہیں اور نہ اندہ ہوگی ولی بیرلوگ ذکرت سے اسی صورت میں بیج عَيْمَ إِلاَّ عِبْ اللَّهِ وَحَدْلًا مِنْ اللَّهِ وَحَدْلًا مِنْ اللَّهِ وَحَدْلًا مِنْ اللَّهِ وَحَدْلًا مِنْ اللَّهِ دال عمران) كم يا توالسرى رسى كو يجرلس بعنى ايمان مي أين يا توكول كى رسی کو تھام لیں ۔ اج انہوں نے امریکے کی رسی کو سکے ام اس اور اسی كے سارے برزندہ ہں ۔ اگرام محيراج ان كے سربيسے في تقافها ہے توبید دو دران بھی زندہ نمیس رہ سکتے اسرائیلی ریاست کا قیام دراصل ان کواکیس عگر اسطی کرنیکی الٹر تعالیے کی طرف سے محفی تدبیر ہے مین وه علاقه به جهان قرب قیامت می سیح علیالسلام تمام که دولیا اوران کے سرغنه د جال کوفتل کریں گئے ۔ مل بریسے چھتایس میں دور لدكامقام ب حبال ميد دعال قل موكاروايات مين أتاب كراس وقت كسي ليودي كوكهيس يناه نبيس ميكي بعثى كرسيقراور درخت تحقى لبل الحركيس سے جمام ان إميرے سجھے بودی جھيا ہؤا ہے ،اس كاكام تم كردو-اس محاظسيران كي وجدده اسمانكي سطنت ان كداك عكرالمعط كرين كالك ذراعير بن كئ بية اكم تقرره وقت بران كافام كياجا سكے ـ ببرحال ميودي اكيب ذليل قوم بن اور قرب تيامت ك ولمت ان بيرسلط رسيكي ، جا كيم كرشته اطها ألى مزارساله أرسن اس است کی شاہر سے بیر لوگ دولتر ناصرور ہی موجودہ بنز کاری کا نظام اپنی کی الجادب، ير دولت برسانب بن كر توبيط سكة بن مران كي معترمیں جو ذکت اور رسوائی آجی ہے اس سے معی نمیں علی کیے۔

می کمیج علیاللام کے زمانے میں سب کوفنل کر دیا جائے گا. لوگ کئے ہب کہ ائے اِن کی اللوظی ریاست فائم ہوجی ہے۔اس کے متعلق میں تيبيلي عرض كيا تقا . كه يه توروس ، برطانيم ، امريج ، فرانس اور جرمني كي فدي عجا دُنی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس مسلم لطور المركيم العطرا - يرتوشى طاقتول نے ليف مفاد كے ليالي كو كھواكدر كھاہے ، ورنہ اس كى ابنى كونى جيئيت نبيں ہے ۔ بھر کوئی وقت آئیگا۔ حب بربال تھی ذہل وخوار ہوں گے۔ توفرہا اس باست کو دصیان میں لاؤجی کہ تمہا کے بردر دکار نے خبردار کر دیا کہ وہ میودلوں مرقیامت کاسے لیک لیے لوگ ملط کروں گا۔ حوال کوہت مجری سزامیتے رہی گئے۔ وسط ا اِنَّ دُمَّاكَ لَسَى نُعُ الْعِقَابِ بِيْلُ يَيْلُ يَيْلُ الْمِينَالِيْنِ والاسب يعبض اوقات مجمول كوفراً سزائ ديتاب مباكر بيق منالیں گذرجی میں کہ جوبنی کسی نے مدسے تا در کیا بھی کوزلزنے نے البحط ائسي به صلح مسلط كي كئي اورسي في تعليس تبدل محردي كنيس - اورساي ساعقررب العزيت كي صفرت برهي سے فرانك كغفوري رجيد كروه بهب يخب ش كرنيوالا اور از مدمهر بان عبى ب و وكنه كا يول كودهات عمى ديناسي ، أنهاس سنطلغ كاموقع ديا ب محرحب وه مرانی سے باز نہیں آئے تو بچط لیا ہے۔ نه تومشوست رور برملم حن را دير گيردسحنت گيرد مرترا خداتهالی کی بدد باری برکسی کومغرور نهبس مونا باسینے . تیجی وه دیم سے پھڑتا ہے سکر بحت گرفت کرتا ہے۔ عزمنیکریہ السرتعالی کی رجمت عام ہے کہ لوگ گناہ می کرتے ترہتے ہی اور زمین ہر علتے

الشركی گرفت بخشش بخشش بھرتے بھی نظراً ہے ہیں۔ قرآن پاک ہیں موجود ہے کہ اگر خلاکن ہوں کی وسیے رکھ ای متا توسب کو فورا بچر لیبنا اور سرغلط کا را آنا ن اور حافدر کونسیت و نا ابود کر دینا مگر وہ صفت عفور کی وجہے جہدت صرور دیتا ہے اور مجرموں کومنرا سے بغیر جھیور آنہیں۔ وہ علد یا بریہ مجرات جاتے ہیں۔

كى منزا

فراي وَقَطَّعْنَهُ مَ فِي الْأَرْضِ أَمَّهُمَّا اور مِم فَي مُرْسِ عَلَيْ مُرْسِي الحدديا. ان كوزمن مى مختلف فزقول من بني اسرائيل مى بنز مذہ فيقے بن كئے بچرانس وست وكرياں سے من بيود ونصارى من يا فرقے بہلے می موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ عصیب ، اعمال اور برعا مے اعلیار سے علی و علی و فرقے بنے ہوئے ہیں جو لہ سزاہی کی ایک صدرت ہے حضورعلی لصلاۃ والسلام كاارشادہ كرين اسائل منز ٢> فرقول مین فقیم ہوئے تومیری امن کے واک تہنتر ۲۷ فرقول می سبا عائن سے ۔ اِل میں سے صرف ایک کے سوا باقی سارے سہمی مول کئے اورناجی فرقروسی موگا مشا ا نا عکید به واصحابی جومیرے اور سرے صحابہ کے راستے پر گامزن ہوگا۔ فرماآلکت بعن سنن موث كان قبلك فرنم على يبلے لوكول كے قشن تدم برى علوك اور رطائی جب کے طیے اجنگ وقال ، یارٹی بازی ، فرقد بندی تنہا کے انراہی ا المائی اور بیمنزا ہوگی ۔ اتفاق والتحاد خلاتعالی کی رحمت ہے ، اس نے اجهاعیت کاحکم دیا ہے جب سے سلانوں میں فرقہ نیدی کی وہا آئی ہے، ذلت ال كامقدرس كئى ہے ۔ كذشنة أكوسوسال سے سلمان غلاقى کی سزامی مبتلائی ۔ نا نا ربول کے فتے کے بعد دنیامی کہیں بھی عمالا کے قرم م بنیں سکے ، دن بران مصائب میں اضافر سی ہور اجے۔ بندی کی منزاسے . اگر ہود تورات کے احکام کی بندی کی منزاسے . اگر ہود تورات کے احکام کی بناری میالا ( فیاض)

فلات ورزی کر مے حرف کے کوے موسیتے ہیں ، فرقہ بندی کی عنت بس گرفتار موکر معضوب ومفهور فراری ما سکت بس تو ماری مت مے ہوگ بھی قرآن باک کے احکام کوئیں نیشت ڈال کہ اس سزا سے کیسے رکیج سکتے ہم ؟ خلاکا قانون نوسے لیے کیاں ہے اللہ تعالی فاسق اورظ الم كومعاً من تبيل كمه نا- الم شاه ولى الله محدث وملوى ح فرماتے ہیں کہ جب بھے لوگوں کی تحریم کی جا رہی ہوا وراجھے توگوں كوحقارت كى نكاه سے دیجها ما تا ہو تداس كيے ہوسكانے و حصور على السلام كارشادس كراك زان البيا أنسكا جب الحرم التحيل مَنَافَ لَمُ النِّيمَ كُسَى كَ عِزْتُ اس كَي سَرْكَ فُوت كَى وَجِ سِيمِو کی کہ اگر اس کوسلام نہ کیا ،اس کی جابلوسی نہ کی تونفصان مینجائے گا۔ برقبضر مذکر ہے۔ اس کی عزب محصٰ اس خوف، کی وجہ سے کی جاتی مالانکروہ فاسق وفاجرہے۔ نہ نمازی پرداہ ہے۔ نہ روزے کی ور دین اسلام کی محجو خبر ہے ۔ امن تواس صورت میں قائم ہوسکا ہے جب اچھے ادمی کی عزت ہوا ور بھے ادمی کو نفرت کی نکاہ سے دیجھا جائے جب حضرت عنا ن عن کے مکان کا محاصرہ کرلیا گیا تو آئے لینے من لفین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لینے ساتھوں کو تلوارا كل نے سے منع كرديا لمكبراب كى دعا يبھى الله احب الجسم امة محد مد صلى الله عليه وسلم المحمرا أمت محديد كواكتفا كيدي والناس الفاق والمخاد كاجزير بدافرا كهيس يه تفريق كانتكارىنه بوعايش - المحطام وناخدا تعالى كى رحمن كسيحب كم محروبون مي سط جانا عذاب اللي سے اپنے گردوميش مي نظرائها محمد و کھولیں ۔ کوئی ساسی یارٹی ہویا نرہی فرقہ ایک دوسے کے ساتھ تعانی

کے لیے قطعاً تیار منیں ہوتے ۔ ساسے فاد کی عرطنو دیہ بارطیاں ہی جو دوسرول كوزيركرن كح يلح اذانول كاسهارا توسين بس مكراتني اصلاح کرنے کی طرف توجہ نہیں نیتے۔ مرجاعت کرصرف اورصرف اقتداری ہوس ہے، ہروفت ایک دوسے کی ایک کھنیجے نظر اتے ہیں۔ آج کے اسلام کے بلے کیا گیا ہے وجب بھی ہوا احکام اللی سے اعراض ہی ہوا ہے۔ انہوں نے غیم ملم اقوام کے نظریت تولیم کے میں مگردین کو ابنا نظریہ حیات (AIM) مجھی لیم مہیں کیا۔ الب ون رات ميورنية كاكيت كاك عاسم لي عالانك يهي مغرب كالعنتي نظام م يحب طرح وكيشر شب العنت اسي طرح مغربی مهورست تھی فلنہ ہے۔ مطائی ااکسہ ونیا می اس وامان جاہ موتواسلام كىطرف آؤ،اس كابيش كرده نظام إنياؤ - تمهاس دكھون کا دا دا نکسی سوشکرم می ہے اور نہیں بنتہ میں ہے۔ اگر سنجات عاہد تنے ہوتواسلام کا سیاسی معاشرتی اور معاشی نظام انیا لوا ور واعتما بجنن الله حريط أيمل برايوماؤ اكراس اصول وترك ووك توسودلول كى طرح وزقد بندى كى معنت ميں گرفتار موكر عذاب اللي می مثلار ہوگے۔

برت عی ہیہ لوگ

ہی دن اسلام ہے آئے مکم وکٹور بیر کے زمانے میں برطانوی بیربر کو کیانے مسلمانوں کو وطنو کرے وسکھا تو کا ایکے سے گئی کھنے سکامیانوں کی رچیز معباری ہے۔ اس نے نهصرف خوداسلام قبول کیا بکر لینے خاندان کے جانیس دیگرافراد کو تھی علقہ بچرش اسلام کی ان کا اسلامی ام عید الر رمحاكیا۔غرض کے لکیٹھی سکو آئے کے مصداق سی قرام میں سانے کے مارے موسے درگ نہیں ہوتے مکہ بعض حق برست بھی ہوتے ہیں اگر حب ان کی تعداد کنتی ہی قلیل ہو بلیم الفطرت ہر دور ہی ہوئے ہی حنوں نے فوراً اسلام فیول کیا حضرت مولانًا احمرعلی لا ہوری اور حضرت مولانًا عبداللرسندهي كتني طري في تيس بوني بي السيان العام ي ولت عطائی اور بھیراسلام کی خدمت کی تدفیق بھی عطا فرہائی ۔ ڈاکٹرا قبال کہا كرتے تھے كر حوكام بنائے بڑے بڑے بٹراور قرنسی فاندان انجام رف سے وہ کام السے نے لو کا منحم کو عبدالتے ناکرے لیا فران کے بهودليل سي مجم الجي لوك عي بي ومنه في دُوْنَ ذلك مُحَاكِم مِنْ دوسرى طروت بى بى دوك رتقام برفزايا أك تلى فيعقونان كى اكتربيت افران بى -فرايا وكالونها في المحسنات والسَّمَّات م ني أزماما الى كوخوبول سے اور برائمول سے رسجی صحت انزرستی ، اولاداور مال و دولت فی کر آزمایا اور مجمی سیاری منگرسی آورغلامی میں مبتلا کھے اَدْمایا اوراس کامقصدیرتها کف کاف مو موجعون ، کریر لوگ عن كى طوف والس لوط أبن مالناف برطر لقے سے آزا يا اور ديجھا كركيا يہ راحت من الحراور تعليف من صركه نه بن انهان كي الحراب التعريب التعرف المحدار بى نىلى السُّر فى فرا كري قيام من كدان بركيس لوكول كوملط كونكا جوان کوطرح طرح کے عذاب میں متلار کھیں گئے۔

الاعراف ، >

قال السملام درس بنياه ودور ٥٢

فَلَفَ مِن بَعَدِهِ مَ خَلْفَ وَرِثُوا الْكِتَبِ يَاحُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْآدَنَى وَلَقُولُونَ سَيْعَفُرُلَنَ وَإِنْ يَالَتِهِمُ عَرَضَ مِنْ اللهِ اللهِ عَرَضَ مِنْ اللهِ عَرَضَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ترجب سلے ، پھر آئے اُن کے بیچے نالائق ہو وارث ہوسئے م کتب کے ۔ لیتے ہیں اس حقیر دنیا کا سامان اور کھتے ہیں کہ ہیں معاف کر دیا جائے گا ۔ اور اگر آئیں ان کے پائس اسبب (سامان) اس جیسے تو اُس کو لے لیتے ہیں ۔ کیا ان سے پختہ عمد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں کہ نرکیں اللہ پرکوئی بان محکی ہو سے ہو ۔ اور پڑھا انہوں نے ہو کچھ اس ہیں لکھا تھا اور آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لیے جو طورتے ہیں ۔ کیا اور آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لیے جو طورتے ہیں ۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے (۱۹) اور وہ لوگ ہو مضبوطی سے پکولمتے ہیں کانب کو اور قائم کیتے ہیں نماز کو، بیک ہم نہیں ضائع کھتے

یکی راصلاح) کرنے والوں کا اُجر (بھی اور راس واقعہ کو بھی

یاد کرو) جب ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو ان کے اُوپر گویا کہ وہ سائبان

قا اور گان کیا انہوں نے کہ وہ اِن پر پڑنے والا ہے (اور اِن

سے کہا گیا کہ) پچڑ لوج چیز ہم نے تہیں دی ہے مضبوطی سے اور

یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بج جاؤ (ایما)

گذشتہ کئی دروس سے بیودلوں کا حال بیان کیا جار ج ہے تھارت یوشع علیالسلام وبطآ

گذشته کئی دروس سے میودلوں کا حال بیان کیا جار م جے تصرب یوشع علیالسلام کے زمانے کا واقعہ بیان ہوا ۔ آپ نے بیودلوں کو جہا دے لیے تیار کیا اورلیتی بیا سملے کا کھم دیا ۔ ساتھ سے بھی کہا کہ بہتی میں عاجزی اور انگاری کے ساتھ داخل ہونا اور منہ سے کوئی غلط بات مذکہنا ۔ میودلول نے دولوں احکام کی خلاف ورزی کی - عاجنی کی بجائے عزور وتحبر کے ساتھ داخل ہوئے اور منہ سے انتخفار کہنے کے سجائے گندم کامطاب كيا-اس برالتُرتعالى كاعضنب آيا، قوم برطاعون كى وبامعط بوئى اور مزارول أوى الك ہو گئے۔ بچر صرت داؤرعلیال الم کے زمانے بی مجھلی کے شکار والا واقعہ بیش آیا۔ یمودلوں کو حکم تھا کہ ہفتہ کے دن صرف عبادت کرنا ہے ، شکاریا اور کوئی کام نہیں کرنا ان لوگوں نے اس محم کی بھی خلاف ورزی کی اور جیلے بہانے سے مفتے کے دِل مجیلی كا نشكاركيا جس كانيتجديه نكلا كه تمام مجرمني بندرول كى شكل مين تبديل بوسكئے اور بھرتين دن تك ذندہ سے کے بعد ہلاک ہوگئے۔ السرنے یہ یعی فروایا کر سے دلوں بیاش وقت سے ذلت مسط کر دی گئی تھی۔ بجرا کے فرمایا کہ ہم نے انہیں مختلف فرقوں می تفیم کردیا ، کچھال میں سے نیک بھی ہیں اور کچھراس کے علاوہ بھی ۔ فرمایا ہم نے انہیں تعبلائی اور تمبائی مرطر لیقے سے آزمایا تاکدراہ راست بر آجائیں۔

پہلے ذانے کے میودلوں کے مختلف عالات بیان کرنے کے بعد السر نے بعد میں آنے والوں کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے فیکلف مِن کجدِ هم خلف

دنیا کا حقیر مال

بھرآئے اُن کے بعد الائق لوگ عربی زیان میں خلف کامعنی بنتھے أناب اور خلف باخلف كاطلاق الالق يرسواب اوراكرلام كى فتح كے سائف خكف بونواس كامعنى لائق ہوگا۔ ببرطال بيال بديد لفظ الائق ماست كمعانى من آياب بحسطرح اردومي سيون الجهيمية كواوركيوت الالق بلية كوكية بن اسى طرح عربي بي خَلْقٌ لائن كے ليے اور خَلْقُ الائن كے ليے آتا ہے۔ تو فرما ا كربيرس الالق لوك ورب تنوا الركت بوكاب ك وارث في کا سے مراد تورات ہے۔ کویا لعبر اس نے والے عامین تورات الالن لوك تع اوران كامال يرتفا يَاجَذُونَ عَنَصَى هَا ذَا الأدنى كروه اس ونيا كالتقيرال ليت تحصه ادنى كالفظقرب أورمفير دوندن معانی میں استعال مونا ہے . عرض کامعنی نایا ئیلو ہے ، اور اس کے مقابل ہیں جو مرآ آ ہے جس کا معنیٰ یا ٹیار اور عطوس جیز ہوتاہے دنيكامال ومناع يونكه عارضي اورنا بإغيار موتاب اس بيد مهان برعون کامعنی سامان کیا گیاہے کہ بیرحلیری فنا ہوجانے والاسے دوسری مگر ارشاد بي ماعِند شيف ديو تيف ديو تي اس ده خمم ہونے والاب " وَمَاعِنْدَ اللّٰهِ بَاقِ أُور حَرِيجِواللّٰرِتِع الى كے إس ہے ، وہ یائیار اور باقی سنے والا ہے۔ اخرین سے متعلق بھی منظما دیر ایجی رید دنیا فانی اور عاصی ہے ، یہاں کی سی جیز میل ستقلالنہیں مرحيزين حلدي تغيروتبدل بدا موجا تاب - البتة الحركوني ايمان اوراعال صامحتى دولت على كمدے تواتس كا الله ديريا موكا -فرای میران کے بعد تورات کے وارث نالائق لوگ ہوئے جنوں نے اس کا بے بر ہے دنیا کا حقیرال عال کیا کا بالی کے

معافی کا خودساخت رعیسم

احکام می تخراف کی اور لوگوں سے رسون کے کران کوغلط فتوسے مید مگرجب انبین کها جا تاہے که ایبا کر کے تم گنرگار ہو ہے ہواور خلاتعالیٰ کی گرفن میں آجا دُرکے وکیفولون کسبیففولی کوسنے بن كرب معاف كروا عالى كالم يحق البنو الله واحساوه (المالية) مجمالة كي بيط اوراس كم عبوب بي، وهم سي مواخدہ منیں کرنے کا اور مم کھیے تھی کرتے رہیں۔المترتعالی ہمیں صرور معاف کروے کا بھنور علی السلام کے زمانے کے بیودی بھی كتفتي ليس عكي أفي الأهِ الأهم الأهم الأهم الأعمان) ان اعلیوں کا مال کھا لینے میں ہم ریکو ٹی حرج نہیں اگو ما یہ ہمانے یے ایک مائنے ہے۔ بیاوگ اس قلم کے باطل رعم میں مثلا تھے۔ امنوں نے تورات میں مقرر کی کئی مناول کو بھی نبدیل محد دیا جیائجہ زنا اور بوری می سزاؤں کو دررہ وانستہ برل دیا -ان کے فاصنبول اور مفتیول نے رسنون ہے کر غلط فصلے اور غلط فتو ہے جادی کیے ، دنا کا تھتے سامان الحظاكيا ، اورسائق ريمي كها كم مم مد الساكر في من كوني كاه مني ہے۔ ہم تر بحق ہوئے لوگ ہیں۔ حصنور خانم البيين صلى السعليه و لم كارتناد - الكيس من دان نفسه وعَمِلَ لِمَا بعِهُ الْمُوتِ لِعَيْعُمْ الْمُوتِ لَعِيْعُمْ الْمُوتِ لَعِيْعُمْ الْمُولِ داناانان ده ہے جہ لینے نفس پر قالبر رکھنا ہے اور سرنے کے بعد ى زندگى كے ليے مجھے سامان بيلا كرنا ہے۔ آپ نے يہ مي مزمايا كم عاجزالنان وه ہے. من اتبع نفسه هواه وقدمنی علی الله جونوایش کے بیٹھے مبتا ہے اور النوسے بڑی المی آرزوش رکھا ہے۔ کہا ہے کہ ہم تو سختے ہوئے ہیں ۔ ہمیں فلاں بزرگ سجالیں سے یا فلاں نبی تی سفارین کام آجائے گی . لہذا

ہم دورخ میں تنیں عائمی گے۔ ایستحض کوحضورعلیالمام نے تحزور اور عاجم فرمایات

فأنعال

ارشار بوياب وَانْ يَارْبِهِ مُ عَرَضَ مَّ مِنْ اللهِ اللهِ عَرَضَ مِنْ اللهِ اللهِ عَرَفَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ الل ادراگر دُنیا کا سامان اُن کے سامنے باربار آئے توسیسے سے لیتے ہی اورفلسفہ یہ نارکھا ہے کہ ہم الگر کے باسے ہی ہم سے کوئی مؤا خذہ نبين بوكا و فرايا أكَ عُم يُقَ خَذُ عَلَيْهِم مِنْ الْمَا الْمَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ ا كيا النسك تا سيامس تخية عمر نهي لياك ان الْمَا مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الله الحق موه السرك إرب بن من من كم سوا مجه نسب كس سك یعی السری طرمن صرف یی بات نسوب کری گے اور کوئی علط با كر كالسي التركى ابن نهيس باليس كے بيرلوك اكثر مائل كو بدل من تھے۔ رشون کے کم غلط فتر کے جاری کرتے تھے اور کہنے يرقع كرالله كايي حمي عالانكروه السركا حكم نيس مويا عفا - اسى ابت کے تعلق فرما کرائن سے سے تین عمدلیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیے برکوئی افتراوشیں با نرصی کے بعنی اس کی طرف کوئی غلط باست منوب بنیں کریں گے محری میں لوگ لینے عہدیمة فائم مزتب اور كاب س محرات كم مرتكب موسلے اور توكوں كوغلط لمطمال تا فرمايا ربيعه اليائهين عجران كي نظرون سيسى وقت تقيى اوتحفل وأم والموامكيم تھا اور اس کے باوجودوہ اس مخیت عمد کی بارگری نے کرسکے۔ اور دُنیا كے اس حقرول كر آخرست برترجى دى مى كالسر فى فروا كري نادان نهي عان على وَالدَّارُ الأَخِرَةُ خَدُيْ لِلَّذِينَ يَتَقَلَّينَ اوراَحْرِتُ كاقهراك لوكول كي بلي بهترب حو خلانعالي سے درتے ہي اور اس کی افرانی ، گفتر، نثرک آورمعصیات سے بھتے ہیں وسے رایا

أفكاد تعف المون كم تم التي تعي تمحونه س محصة - كراس عاضي دنيا كامفاد ببترب يا أخرت كى دائمى زندكى كامفاد قابل تدجي تم كس وصوكے بيں بڑے ہوئے ہوكہ دنیا کے سامان سے بر سے دين اور ايمان عبسي متاع كوضائع كريب بو . جابية توبير تفا كانز میں راحت کے لیے سامان بیا کیا جانا سکھتم اس کونیا کامال اکٹھا محریسے ہوجواسی ڈنیا کے کام دے گا اور کھراخرت میں تھے میسرنہ ہوگا. ا كارش دمونا مع اورقصو إ وَالَّذِينَ كَيْسَتِ كُونَ بِالْكِنْةِ اور جولوگ اس كناب الني كومضبوطي سي بخط تي بي - وا قامواالصّلوة اورنمازكوقائم كريته من إنَّا لَا نَضِينَ عُ آجْنَ الْمُصْلِحَيْنَ . يمم اصلاح کرنے والوں اور نیک کرنے والوں کا اجرضائع نہیں کرنے بینی ہم ایسے لوگوں کو صرور بہتراجرعطا کریں گئے۔ بیاں برالسرتعالی نے دوچيزول كازكرفراياب كرجرين دوكام كريتي ده أجرك ستى بي اور العرالي سع ببتر بدله بابن على ووت رفظول ساس عامعنی برے کر جولوگ اِن کاموں سے اعراص کوس کے ، وہ منزا من في مول كر جانجراك العلم الما المالقون نے المتری کا ب کومضبوط بجرانے کی سجائے اسے بیج ڈالا اوراس کے بدیے ونیا کا حقیرال عالی علط فتر ہے ماری کیے اکتا الی كى غلط تا وىلىرى ، اس كے احكام كو جھيا يا اور ايا كرينے كے ليے ر شور سے علاوہ انہوں نے تمازد ل کی مرواہ کھی کی سكرانبين ضائع كما ترايس لوك الترك عضب كانشانه مي من سكتے بى تمال بالكات كامطاب يرب كرات يرها ما في المحلاقة اورمچراس کے احکام میمل کیا جائے۔ برخلاف اس کے بدوری آئی لة ب تورات كرمحص ادب وآداب بك بي محدود سطعة خص

زبانی کلامی ایش کوالد کا کلام کھی سمجھتے تھے۔ اس کوغلامی میں ناکھکے او بخی عگرمیر سکھتے تھے۔ اس کما بوسے بھی بلتے تھے مگر جب عمل کرنے كادفت أنا نفاتد بجرخورساخته مسائل بيمل كريت تصاور احكام اللي كولشت كي بيمي وال دين ته الله والمالي المالي بھی ایجی ہے۔ ہمارے مل محمی قرآن اکم محن زبانی اور استمی غلاف کے ہی محدود مبوکر رہ گیا ہے۔ اوّل تو میے صفح ہی تنہیں ،اکہ فاظرہ بڑے سے بھی ہم تومحض تواب کے بلے۔ طبعے سمجھنے کی کوشش ہی شیں کرتے مئلہ دریا فت محدا ہو تومولوی صاحب کے پاکس على مات بي جوسائل كمناسب مال مندبنا فيظ به اوراس سيد مين الى كى خدمت عبى كردى ماتى ب الرخدا مخداسة قران ياك م عصر سے جمہ جائے تو فور اس کا برہ ادا کھرتے ہیں سخراس کے اسکا نہ کو كوئى منيس لوجها اخراتى منبرك كأبعض قسم الحاني في كالمحالية عل توسوفیصدی اس کے خلاف ہے ،اس کے پاکیزہ اصواول کریا ال كياما تا ہے۔ جنتا عقيرہ ، عمل اور اخلاق اس محمط ان بنس مولا تنك بالكاتب بنين بوكا.

نماز المح العبادات المهقد بقسب مي النزكا فرب ولان والي عبادات كى بنيا دسب منازسس منوس كومبرارون فوائر هال محتة من ومبرارون فوائر هال محتة من المعتادات كى بنيا دسب منازكى المساوات المجاهدة الميان الطومن منازكى ومناوات المجاهدة الميان وعنيره ب ننارونيا وى فوائد مجى عال الوست بي مجتمع كا اور السري عائم كرسكا ، وه يقيناً مطلح الوكا اور السرك مل المستحق الوكا اور السرك مل المستحق الوكا و المستحق المولادة المستحق المولدة المولدة المستحق المولدة المول

فرایا جوکوئی کتاب کومضبوطی بسے بچرٹ تے ہیں اور نمازکو قائم کرتے ہیں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے ۔ بیر بات نو بہیود کی نرمت کے لیے جہ اللہ اللہ ہے۔ اقامت صلحة

63h

معاق موما

سلندس بان فرمانی محربین مارید لی محربی بکیال قانون ہے جو كاب الله كومضوطي مع يُحطِكا وأسعرور اجري كا. بني الرائل كوالله تعالى نے اكب اور بات بھي يا دكرنى كرائى نَدُونَا الْحِيلُ فَيْ قَهِ عَلَى وَتُعَمِيلُ الْمُعَلِّلُ فَي قَهُ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَهِيانِ مِن لا وُجِب ہم نے اکھاڑا ہا کے کوال کے اور سے آنا طالع کویا کو مایا تفالها وكرزين ساكها وكربن المرائل كيسرول بمعلق كردا جي سائمان محطر كروما عا تاسي و فطنول كنك فافت عي بهد فراي دمائي ورتا ہے کہ وہ ان مرگرتے والات واللہ اللے اللے اس عالمت من اللول سے فرای خُدُول می اندا کھ بھٹی کھ لیگورہ کھے ہم نے دیا معنوطی کے ساتھ کا ذکھ ا کا کے اس میں اس میں اس میں الحمام الله معالى معالى معالى معالى كرم ول مديها ومعالى كرك ائن سے عمدلینا زیردستی ہے ، مالانکرفی الحقیقت ایا نہیں ہے میودلیل نے السے بار بار عمد کمیا اور سر بارات تور تے کہتے بالاخمہ الطرنے انہیں خوف دلانے کے لیے بیاط کوسوں بیعلق کر دیا تاکہ أئنه ه محد كويز تورس اور انه ب در نبوكم الكر عوعتري كي نوب وال وياره المائے ہے موں کہتے ہی کہ بہاڑ کوسی اسلی کے سروں کے اور نہیں الحایا کی عالم اُل اور ل کوکسی جھے ہوئے بارے وامن می کھرائی كيا تفاريه بات درست منين ب نتق كامعني ا كطافا بوتاب سي مطلب سی سے کربیاڑا سی مگرسے الحصال کر اوربیعلی کردیاگیا - محص كسى بياط كے دامن من محفظ الحرف سے وہ خوف بدا نہيں موسكتا جو بها در کو اکھا در کورٹر علق کرنے سے ہوتا ہے۔ مال برمعی السرتهالی نے دو اتوں کا ذکر کیا ہے ایک یہ کا ت ب اللی کومضبوطی سے جڑوا ور دومرا ہے کہ اس کے نوسٹنز کویا در کھرو

کسی جیزمی! داشت برسصتے بیٹھاتے اوراس کی تشہیرسے قامم رستی ہے اسى كے الم شاہ ولى الله محدث والوئ فرات ميں كرك باللي كى إداورى كهبلے اس كانشروك ونشبر مجمى عنرورى ب، فراتے مي كاسلامي ون بربر فرص عائد ہوتا ہے کہ اس کے کا رند ہے اسلامی قوائین بربنود بھی کل پرا . مرول اور رعایا کوهی اس کی تعلیم دیں ۔ اسلامی قوانین کی علیم اتنی ہی صروری ہے متنی کوئی شخص خود اپنے بچول کی تعلیم کوضروری محصال ہے۔ بیلے اسلای توانین کی نشروا شاعب کرد، زرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی تسنیر کرو۔ اور اس کے بعدلوگوں سے نوقع رکھو کہ وہ اس سرعملدراً مرکس میرا دمی كوعلم مونا جابئ كرزندكى كے برمعاملہ من اسلام كس طرح رابنانى كرتا ہے معامل التي ارس كام وما زراعت كا، ساست برد المعبست اصلح برديا حنك، قومي منكه مهويا ببن الاقرامي منتخص كمعلوم مونا جليدي كرسال دين میں کیاسکھانا ہے۔ حب اسلامی قوانین کی اجھی طرح تشہیر ہوجائے ، تو بجراس کی غلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف تا دیم کاروائی تنرع ہوتی ہے۔ اب قانون کئی کرنے والے بھی دوقسم کے لیگ ہوسکتے ہی الكركوني شخص الفادى طورمية فاندن كي خلاف كرنا كے تدوہ تعزيد كاستحق ہے کہ وہ اہمان لانے کے اوجود خلاف ورزی کا مرتکب مہدتاہے۔ ادر الحر حا عدت سے امر کا کوئی آ دی قانون کو تور ہے تو وہ محسد اور باعتی ہے ،اس کے ساتھ حباک کرنا ہوگی ، ببرحال قانون برعلدرآمد کے لیے اسس کی وسیع ہمانے پرتشہر بھی صفر روری سے۔ ناكم برمسلان عان ہے كرائس مے حقرق وفرائض كا بى ااس كم یاد کرنے کا بی طلب ہے۔ فراما الله نے ان سے مسلم کیا کر جو کھیے ہم دیں اسے مصبوطى سے بچرالد اور اسس كريا دكرو لَعَ لَا اَحْدَالُوا وراكسس كريا دكرو لَعَ لَا اَحْدَالُوا وَرَاكُسُونُ فَقَالِحُ



ماکوتم بہے جاؤ مگر اللے کی کتاب کو پڑھتے بڑھاتے رمبوگے اس بڑعمل بیرارمہو کے تو ڈنیا میں مرائی سے زیج عاؤے کے اور آحن رت

میں عزانب سے مون ہو عا ورکے .

الاعتراف > الته ۱۷۳ تا ۱۷۲ قىال الىسىلا 9 درس پنجاه وسە ۵۳

وَإِذْ آخَدَ رَبَّكَ مِنْ كَبَى الْدَوَ مِنَ ظُهُورِهِمُ ذُرِيَّتُهُمُ وَاللَّهُ الْمُورِهِمُ ذُرِيَّتُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْفُورِهِمُ ذُرِيَّتُهُمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللِّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِم

تى حب مله : اور (اس وقت كو وصيان بين لاؤ) جب كم نكالا تیرہے پیوردگار نے بنی آدم کی بیٹنتوں سے آئ کی اولاد کو اور ان کو گواہ بنایا ان کی جانوں پر داور یہ فرمایا) کیا ہیں نیں ہوں تہارا پروردگار ؟ تو اسوں نے کہا کیوں نہیں ، ہم گواہی شیتے ہیں ریہ عہد اس لیے لیا) کرتم یہ ناکھو قیاست کے دن ہیںک تھے ہم اِس سے غافل (ح) یا یہ نہ کھو کم بیشک شرک کیا ہے ہمانے آباؤاجرار نے اس سے پہلے اور ہم تو تھے آن کی اولاد بعد میں کنے والے ۔ تو کیا تو ہمیں اللک کہے گا اس کے بدیے ہیں ہو کیا باطل پرستوں نے (۱۲) اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ یہ لوگ باز آجائیں (۱۲) گذشتہ آیات میں بنی اسرائیل سے لیے گئے عمدوبیان کا ذکر تھا ، وہ خاص

دبطآيات

عهداللرنے اس بات كالباتهاكم اللركى كتاب كيمضيطى سے يحد الدر اس معل کدنا منگرینی اسرائیل اس عدریة فائم سے مکروہ جمیشرع ورسال کی خلاف ورزی می کرے نے کہے۔ بیع عمد فاص تھا ۔اک آج محصوری بي عبدعام كاذكرب خيرتمام من نورع ان ن سے ليا كيا تھا۔ برعب عبدالست اورعا لمرارواح كاعلى كهلاا سي حركه ادم علياللام كحليق ك بعدم اقى اولادلى غلىق سے يہلے ليا كيا- درجىل ساعدتمام لى نوع انان کے فلوپ میں اللہ تعالی کی نوفیر، اس کی بیجان اور اس کی راہیا كانتج ب جوال كى بدائش سے بيلے ہى لو ديا گيا- بهرحال گذشند آيات، کے ساتھ ربط ہی ہے کہ سلی آیات می عمد خاص کا ذکر تھا اور اب عهدعام كابيان بوركي يئر آبال عام ان ان محے بلے تین اوور میں تبن عهد کا ذکر ملتا ہے

مین مها مین عور

ملاعبرالس است کا تفصیلی ذکراس درس می مور اس اس عدر كانعلق النيان كى اس دنيا من آمر سے بيلے عالم ارواح سے ب اس جال من آنے کے بعری ان ان کے ساتھ ایک عمدوریان ہوا۔ حس كا ذكر تحفيلي سورة العام من بوريك سے وال فرايات قال تعالقًا أَثْلُ مَا كُنَّ كُونِكُمْ عُكْبِكُمْ عُكْبِكُمْ السِّيمِيرِ السِّالَ سے كم ا دُمیتمیں باؤں کے الدانا تعالی نے تم میر کون کونسی چیزی عرام کی ا اس مق مرال النالى نے تیرہ جبروں کا ذکر کرے فرایا ہے کہ سی ما سبرها داست ميم اسي ميملوا ورستفرق داستول ميدنه علوكه وه تمهاي اصل راستے سے قبا کردیں گے۔ فرایا تہیں اس بات کی وهبت کی آئی ہے اکدتم بہمیر گارین جاؤ۔ بہتواس مادی جان کا بروگرام السرنے دیا راور تنسر کمی بات وه ب حس کاتعلق الکے جمال سے ہے اور حبى كاذكر سورة الحاقد من هي فاذا نفخ في

عبدالدت كي منعلق اما وسف مباركه س طي تفصيلات كي ہں۔ بیال ہرالترنے اس واقعہ کواس طرح بیان فروایا ہے وَاذْ آخَذَ تَعْكَ مِنْ لِبَيْ ادْمُرُمِنْ ظُهُفَى وَهِ فُرِيَّتُهُمْ ا وراش وا فعركو يا دكر وحبب تهاكت دب ني ين آدم ك شيق س افنى كى اولا دكونكالا-بيال بنى أدم كا ذكرب جب كر حديث تنرلعب میں آدم علیالسلام کی بیشن سے اُن کی اولا دکو نکانے کا ذکرہے۔ یہ دونوں ایش درسات ہیں اور اس میں کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا ہوگ باه راست ادم على السلام كى بيت سے نكاستے كا ذكر ہے۔ نے اس سے وہ لوگ مردس حربراوراست آدم علیالسلام ی اولادیس - اوربنی آدم سیمراد وه لوگ بس حواً وم عليبالسلام كي اولا د كي اولاد بس اوراس بي نسيل بعيدنسلاً قبات الما آنے والے تمام لوگ شامل بس مقصد سرحال سی سے کرانشری الی نے قیاست کے بیالہونے ملے لوگوں کی ارواح سے بیعمرایا تھا۔ عدیث بن ذرکا نفظ می آ آہے ذرھیوئی سی جبونی کوسکتے ہیں ، کو ا السرتعالى ن اولادِ آدم كو تحبولي حيوتي جيونتي ولكي كل عرص مكالا اورست

يعدليا - مدسين من اس كوعالم ذراورعد ذرسيعي تعيركيا كياب اكي اور روايت ميں آئاہے كم الكر تعالى نے أوم عليم السلام كى دائيں طون ساواح كونكالا اور فرما ي هَ عِي الْحِنْ لَهِ عَلَيْ عِي الْحِنْ لِهِ وَلَا أَبِالْحِثُ به لوگ جنت میں عابیں کے اور مجھے کہی جبری بروانیس مھرزا وزنعا نے آدم علیالسلام کی ایش طوف سے ارواح کونکالا اور فرمایا تھے لاعے فِ السَّادِ وَلاَ أَبَالِمَ سِيلُ مِن مِا بِنُ كَا اور مُحِفِحُورُ أَبِيلًا باقى رسى يه بات كم عهد السن الم والقعم كهال بيش آ با - تواكس سلامي مدسي شرايف بس أنب كرم معظم کے فريب العظ کی وادی نعان ہیں یہ وا فعہ بینے آیا۔ یہ عرفات کا دہی میدان ہے ماں سے بڑے واقعات روغامو جے ہیں۔ سی وہ عگرے مال عینت سے بھلنے کے بعد آدم علیالسلام ی معافی کی دعا فتول ہوئی حضرت البراسم على الدال في على شيام حزالنهاك كي بعثت كيبين وعاكى جوكموت ول بولى - بيي وهميان عرفات بصحال مرسال لاكهوب عاجى جمع بوكر فريضه حج اداكرتے بن، برحال عدالست كا داقعراسى مقام میں دادی نعمان میں بیشس آیا -اس عمدسے السرتعالی کی صدات مامن لھی صل موتا ہے ۔ عالم ارواص کے اس عمومی عدر مے عسالادہ اسی دور کے ایک فاص عد کا ذکر مجی قرآن وسنت میں آتا ہے محصرف انبیاد کرام کی ارواح سے لیا گیا اور اُسے مینا ق انبین کے لفظ سے تعبر کی گیا ہے سورۃ العمران میں اس عمر کا ذکر اس طرح الماسي وَاذْ الْمُعْ مِينَاقُ النِّبِيسِينَ جَبِ السُّرْتِعَالَى نے تمام انبار سے عدلیا تھا اور کہ اتھا کہ میں نے کنا م صحت سے جہر سے وال کیا ہے،اس کا نقاضایہ ہے کرجب میرا آخری بنی تہا سے ایس آئے توائس برایان لانا اوراس کی مرکمنا -

ما وقت کو یا در مرجب الله تعالی نے بنی ادم کی شتوں سے اُن کی اولادول کو نکالا وکشف کہ الله تعالی نے بی ادم کی شیستال برور گارندیں جانوں برگواہ بنا کر بوجیا الست برک کی کا کی بھی بہال برور گارندیں ہوں ؟ مضرین کوام فرائے ہیں کہ الله تعالی نے عمد و بہان بحق کی طرح کسی ہے جان جیز کسے ہندیں کیا تھا بکر الله تعالی نے اپنی قدرت کا مر اور حکمت بالغہ سے ساتھ تمام ارواح کوفہ استحور اور عقل عطافه بائی جس اور حکمت بالغہ سے ساتھ تمام ارواح کوفہ استحور اور عقل عطافه بائی جس کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالی سے سوال کا جواب بوں دیا فال کی الله کے سوال کا جواب بوں دیا فال کی الله کے سوال کا جواب بوں دیا فالی کے سوال کا جواب بوں دیا فالی کے سوال کا جواب بوں دیا فالی کے سوال کا جواب ہوں دیا والی کی بنا ہوں میں ان کی کو ایمی نے جو المات کی کو ایمی کے سوال میں اُن ہے ، بعنی الے برور دی کار از کو ہی جال رہ ہے ، ہم معنوں میں آئے ہے ، بعنی الے برور دی کار از کو ہی جال رہ ہے ، ہم اس بات برکواہ ہیں .

عثم بأدا عمر بأدا كاعذر

كه دُنیا میں ما كرخالق ، مالك، رس ، عالم الغیب اور قا در طلق مجھے می تسلیم کرنا اکسی مخلوق کوریرمرتب بندفید دنیا . اور میراس عهدی یا دادری کے پے اس نے بے در ہے انبیاء علیم السلام کوجیجا اور کتابی نازل فرائي - تمام ابنيا رف ايئ اين استول كوي عمد يا دولايا اوراس بي كارب سيخ ي لعين فره في - لهذا اب كوني شخص اس عمد كا انكار بنيس كرسكة -باقی ری پربات کر اس دنیامی آگرانیان کو ده میر با دنیاس را انور عار قابل قبول منیں ہے اور خاس سے اس عمر کی ذمہ دری ساقط ہوتی ہے۔ یہ توعالم ارواح کی یان ہے جودور جان تھا ،خوداس جال من آکر بھی ان ال بعض جیزوں کو جول جاتے ہیں جوال کے ساتھ بن أجى بوتى بن مضرب في الاسلام النه ما شيد من محقة بن كاس ات كويم اس طرح محمد سكت بال كركوني بيست سعيرًا يدوند بمقر یا دنتا ، بردازلبوس کی قابلیت کا توگ لول مانتے ہوں ، فدانس سے ير تراوجه و كراس ونها من اكر فران المسال المرس سے سيكها ففا منى حدوه لفظ كدن سالها جواس في سط سيلے اواكيا فقاء توده مجير ننيس باسطے كا حب اس وناكا بيمال ہے جال انان النے اس حبم اور قولی کے ساتھ موجد دہت توعالم ارداع کو محول ا كون بعيداز قياس ہے الهذا اس قبيم كا اعتراض محص حيالت كى بناء بيد ہے اور قابل سبول نیں ہے۔ ہاں مہداس ونا میں السے لوگوں کی شالیں تھی موجود میں حتیوں نے اقرارك كرعمالست انهيس بالمكل إيه بصحضرت مولانا شاه الترفي الحالفان ادرصاحب وح المعانى سيمجود الوسى بغدادى في ليسيزركان كا ﴿ بُرُوكِ اللهِ مصرت ذوالنون مصري كم منعلق خاص طوريه ذكر آني ب

كرحب الى سے إسع فرسان كم متعلق دريافت كياكيا است دكره

كالب كوده عمرا دسي ، توفراي ، لي مجه توالي محسوس مواسي كمميرے كان ابھى كاس الس عدكوس كي بي يعض بزرگان دين مصتعلق برهي أسي كرجب الن سيعمد السن مصتعلق لوجها الم الدا منوں نے کہا کرمجھے نوبے کل کی بات معلیم ہوتی ہے بہرسال اس عدری یا داشت اکثر توگوں سے دلوں سے ملی موجی ہے ۔ملکہ السرك كجيد بنرك إيساعي صروري احبهي اس ونياس المرامي شعوررم سے۔ تاه عبرالقادر اس كى تشريح بيل فرملتے ہي كر السّرتا ك فے تمام اولا و آ دم کی ارواح کو آ دم علیالسلام کی بیشت سے نکالا اور بجران كى بيتول سے ال كى اولاد كو نكالا اور ان سے عبدليا حب للاتنا كى ركوبيت كا افرارتها اورعمر ربوبرت كے اقرارس بالواسطة صفات اللى متمول صفت الوتربت بعي أماتي ، اس كامطلب يه ب كرم رانال الترتعالي معانيت كا قرار كرسف مي خود دمردار ہے ادر اب اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جاسکت کروہ لینے باہے کی تقليدس سنرك كامر سكيب بؤا، مكبه وه خود ذمه دارسي كيونكر عمدالست مرفرد نے انفرادی طور می النوے سا تھ کررکھا ہے۔ دراصل الترتعافے نے اپنی وصانیت کا بیج ہرانان کے قلب میں ابتاءی میں رمحدیا. مخف بهی وجبهے کم میران ان این ارد محمد واقع دلائل قدرت كوديجه كريسي اس كى وحارث يرايان لات بريجبورس وادرير عجى ہے كم اس عدكا ندكره مرزبان يرموجود ہے۔ آب كسي شخص سے پہنچ کرو مجھ لیں ، وہ سے کا کری ہی الست ہوا تھا کسی فرتے اوركسي ذمهب تعلق مطحصنه والامور وه خلاتمالي كوم وببركا خالق كتليم كريكا-اور الكركوني اس سعانكاركرناب اور خداتعالى كيساته

کسی دوسے کویٹر کہ کہ اسے تو یہ اس کی اپنی عقل کا تصور ہے دگریہ دالائل قدرت تواس قدرعام ہیں کہ اگر کسی عص سے پاس کوئی بنی کوئی جلنے آور کوئی پنیا مرزی پہنچے تو وہ اللہ تعالی کی وصل نیت اوراس کی خالقیت کا قرار کے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ اگر انکار کر ربگا توعنداللہ ما خوذ مہو گا۔ کیونکہ وصل نیت کا جے ایس کے دل میں موجود ہے ، جس سے اس سنے فائرہ نہیں اعظال ۔

آباد اور کارتبایه

السريحالي نے فرمايا كرير عدر لينے كى أيب وجد توب سے كركل كو يەنكىسى كەربىي اس كاعلىنى ادر دومىرى بايت بىرسى كە اولىقۇلىكا إنها أَشَّىٰ أَبَا وُنَا وَلَ أَوْنَا وَلَ أَنَّ أَلِكُ أَلَا وَنَا وَلَ أَلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل كرشرك نوبها سے آباؤاماد نے اس سے پیلے کی تھا فَكُنّا ذُرِدِیّے \_ فَعُدِهِ مِنْ أَنْ مَ الرم توبعدين أن والى أن كى اولاد ہیں۔شرک کارتکا۔ انتول نے کیا غلطرسومات اور ماطل عقادات النول نے ایجاد کیے ، ہم توان کی دیجھا ریجھی تمام افعال انجام ہے مع بي المدّا بم ميتواخده تبين بونا على النفر العرائي عدر قبول نهیں کی جائے گا ، ہر متری رسم اور برعت کا مرتکب سی عندر بیش کرتا ہے کہ بیکام جاری قوم، برادری اور ایا ڈاجداد کرستے آئے میں ال الا واجاد کرے الے الے ہیں۔ ال کی دیکھیا دیکھی مہم تھی کرتے ہے مي - مم عبى السي المنت برعل سي بي، فرما المنتخص عمد السنت كا خود زمردارے اعقبرہ توحیران ان کی فطرت میں داخل ہے لہنا شخص كى فطرت سليمه كا تقاضا ہے كه وه الله تعالى كى توحيد كوتسليم كريے رس ان ان ك اسلام كے احكام منحله نماز، روزه، نج ، زكراہ . وغیرہ نیں سے اور اس نے لیے فرائص اسلی مندیں دیے ۔ اس کو تو معافی لسکتی ہے مگر عقیرہ توسیر سونکا انان کی نیچیس داخل ہے۔

اكراس كے فلاف كرے كا ، تر بخرا مائے كا ۔

فرا ياعم السن كى يا دو الح تى اسى بيك كوا ئى بيت ما كرتم به فركر مكوكم ہاری براعالی کے ذمردار ہائے آباد احداد میں اور بسوال مجی لیش نہ

محري أفي لكن بها فعَلَ الْمَيْطِلُون كرام الله إكماته جیں بال رستوں کی وسے بلاک کر سگا ۔ بعنی باطل میست تو ہمائے

باب دادا تھے اور ائن کے جرم کی ما داش میں میں کیوں سزا دی جاری

ہے۔ فرمایاس بات کواچی طرح سمجھ لوکر تما کے براعال کے

ومر در تراکے آیا و اجداد منیں مکرتم خور ہو۔ یہ بات ہم نے واضح

كمددى ب كرعمدالست مرتخص نے كرركھا ب اور دہ خوداس

فراي فكذلك نفصِلُ اللهاتِ اوراسي طرح بمرابني آيت مؤتفعيل كے ساتھ بيان كرتے ہيں -آيات كا اطلاق احكام، ولائل اور معجزات سب پرموتا ہے۔الترتعالی نے لینے تمام احکام متعلقة على ، عرمت ، اوامرونواسى اورجائز نامائز نفصيل كے ساخط التے ابنیار اور کتب کے ذریعے ازل فرا دیے ہیں۔ اپنی وصرایات، غلقیدت اور دلوبریت کے تمام دلائل بھی ان ن کے ارد گرو بھیر میلے بین - زمین ، اسمان ، جاند ، سورج ، دان ، کرنی ، سردی ، بارش اور سہوا وغیرہ سے سے سے اسی فررت کے دلائ ہی من سے کوئی کھی انا ن عرف نظرنیس کرسکتا - مجرانان کی مزیرتنلی کے بلے السرتعاسلے نے ابنیاد کے معقول بیختلف معجزات کا اظهار فرمایا۔ تعض معجزات توليس عي تصحبيل متول نے تو وطلب كيا مكرات كى اكثر ست عيم مھی ایمان ندلائی اور معض محزات لیے تقے جوامل ایمان کی تقویت كا بعث بنے . تو فرایا ،اسی طرح مم این نتا بنول كو كھول كربيان كيت

دلاس

میں وکو کھے گھے۔ آر بی جو ق آن اور تاکہ یہ لوگ لوط کر آجا بئی بعبی محفر، شرک اور محصیت کو نرک کر کے حقیق ت کی طرف والیس احابئی ۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کوھی اگن کے عمد وہای یا د دلائے انبیاء علیم السلام کے ذریعے اگن کوخبرداری اور اصل دین کی طرف رہو سے مسر نے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبرداری اور اصل دین کی طرف رہو سے مسر نے کی وصدت کی آور نما مرسی نوع ان ان کوخبرداری کو خبر داری کو خبر سے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبرداری کو خبر داری کو خبر سے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبرداری کو خبر داری کو خبر سے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبر داری کو خبر سے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبرداری کو خبر داری کو خبر سے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبر داری کو خبر سے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبر داری کو خبر داری کو خبر سے کی اور نما مرسی نوع ان ان کوخبر داری کو خبر سے کی دوسیات کی مرسی نوع کی دوسیات کی

سرے کی وصیات کی اور نمام منی لوع ان ن کوخبردار کیا کہ تم نے السر سے بینة عد کر رکھا ہے حب سے گواہ موجد دہیں بنود ان ان ابا بیا ضمیر، دل اور فطرت اس بات برگواہ ہے کہ السر تعالی وحدہ لانترک میں میں مواکوئی رب اور حبود نہیں ۔ اس کے بادیجہ دیو شخص کفر اور مثرک میں مبتلا ہوگا وہ قیا مت کو پیر طاحا نیکا اور اس دن اس کما کوئی عذر فتول نہیں ہوگا۔

----

الاعـرافت > آبيت ١٤٥ تا ١٨٨ قال السملاه ورس بنياه وجيار مه

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِئُ الَّذِئُ الَّذِئُ الْيَنَّ اللَّذِئُ الْيَتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَاتْبُعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُولِينَ ﴿ وَلَوْ يشمُّنَا لَرَفَعَنْهُ إِنَّهَا وَلَكِنَّةُ آخُلُدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبِعَ هَوْلُهُ مَ فَمَثُلُهُ كُمثُلِ الْكُلِّبِ إِنْ تَحْصِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَ تَوْكُدُ يَلْهَتُ وَلِكُ مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَالَهُمْ يَنْفُكُونَ ﴿ سَاءً مِثْلًا الْقُومُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْيِبَ وَأَنْفُسُهُ مُ كَانُوا يَظُلِمُونَ ﴿ مَنْ يَهُدِ الله فَهُو الْمُهْتَذِي عَوْمَنَ يَضْلِلُ فَأُولَلِكَ هُمُ عُ الخسرون (١٠)

تہ جب ہے ہ۔ (لے بیغیر!) اور آپ پڑھ کے سائیں ان کوگوں کو نجر اس شخص کی جب کو دی تھی ہم نے اپنی آئیں، پس وہ ران آیتوں سے نکل گیا۔ اور اس کا بیجیا کیا شیطان نے ، پس پس ہو گیا وہ گراہوں میں سے (کا اور اگر ہم چاہتے تو البتہ آئی کو بند کرتے وال آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو جب البتہ آئی کو بند کرتے وال آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو جب گیا دین کی طوف اور پیروی کی آئی سے اپنی خواہش کی ، کیس اس کی مثال کئے جب کہ آگر تو اس پر حلہ کرے روانط

پلائے) تو وہ طبنیا ہے یا اگر محبور سے اس کو، تب مجی طبنیا ہے۔ یہ ہے مثال ان لوگرں کی جنوں نے حظملایا جاری آیوں کو پس آپ بیان کر دیں حالات تاکہ یہ لوگ عور و فکر کریں (ا بڑی ہے مثال اس توم کی جنوں نے حطلایا ہماری آیتوں کو اور جو اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے (۱۲۷) جس کو اللہ تعالی ہا سے ، پس وہی ہایت پلنے والا ہے ، اور جس کو اللہ تعالے گراہ کمہ سے ، بیں بی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے (۱۷۸) كذشة أيات مي عدايان كالذكرة بوج كاب بله الترتعالى في الموقاس ربط آيات عهد كا ذكركيا بوبني اسمائيل سے اس بات بہد ليا كيا تھا كہ وہ التركى كتاب كوضبوطي بکڑیں گے اور اس بیمل کریں گے۔اس کے بعد عبد عمومی کا ذکر تھا ہم عالم ارواح بی تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا اور جس میں انہوں نے السّر تعالیٰ کی رادبیت عامر کا افرار كيا - إس عدكا بهج مرانان كے قلب مي موجود ہے ، لهذا الله تعالی كى و مدانيت ، اس کی راوریت اور ایس کی خالفیت کو ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہے ۔اب آج کی آیات میں السرتعالی نے عمدونیان کو تور نے وابے لوگوں سے عال اور مجربے انجام کا ذکر کیا ہے اور أسے ايم مثال کے ذريعے تمحمايا ہے -ارتان وتاب وَاتْلُ عَلَيْهُ وَ نَبَا الَّذِي الَّذِي اللَّهِ البِّينَ لِيهِمْ! اسب ران کو بڑھ کرسنائیں اس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی ائیس دی تھیں ، وشخص کون تھا اور کس امت سے تعلق رکھتا تھا ، اس سلطے میں تین انتخاص کے نام تفاسیرمی کھنے ہیں۔ اِن میں سے بیلا شخص معجم بن باعور ہے ،جس کا تعلق بنی اسرایل سے ہے۔

اكثر معنسرين جن مين مصنرت عبدالعثر بن عباس عبار عبالكر بن معود اور مجامرٌ شامل علم بعم بن بالور

اور دواننخاص الوعامرصيفي اور الميه بن الى صلت بو تعنور عليالصاوة والسلام كے زمانے

یں ، فرطتے ہی کہ اللہ تعالی نے اس آیت کرمیدیں حبر شخص کا ذکر کیا ہے اور میراس کی مثال بیان فرانی ہے، وہ بنی اسائیل یا کنعانی قوم معلق ركهما تفا اورتورات ميائس كانام بلعام إبلعمان باعور نكورب الم کے مفظمیں قدمے فرق زبان کے اول برل سے داقع ہوجا ہے عد عربی میں امراہیم سے اور عبرانی زبان میں طسے امرائیم کہتے ہی معام اور تلعم من على غالبًا اسى تسم كا تفا وست بإياجاتا ہے۔ بسرخال يشخص اليع كرماني من نهاست نيات ،عبا دت گزار اورصا وسك ادى تما اس كى مشور كامرت يعنى كريم ستجاب الدعاة تقالله تعالى اس کی دُعا قبول کے اتھا اور لوگ اپنی حاجات میں اس سے دعائیں الاتے تھے بجب مولی علیال العمنی اسائل کوسے کراش علاقے بن بنتج حبال بنخض رميما عقا ته وكأن كا با دمنناه خوفنزده مركبا كركهين بني اسرائيل ائن برجله اور موكر انتين خلوب زكرلس - اش نے بلحمہ بن باغور کو بلاجھی کر بہاں آگر حضرت موسی علیہ اسلام کے خلاف ماکہ الله وه كامياب منه موسكيس. ومتخص عاننا تفاكهموسي عليالسلام السر كے رسول بس اور ان كے مقابلے ميں بردعا كرنا تعنيوں كاكام ہے لنزا اس شخص نے الیا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ نے دوساراستداختیار کیا اور لعمرین باعور کو بنید آور عورست کالایج دیا تو وہ بردعا کے ہے ہے آ ادہ سوگا۔ ونامن اكثرى دوجيوس المان كوضائع كيان والى من الحريد نے سی حرب اختیار کر کے مہت سے لوگوں کے ابال کرخراب کی مرزائوں نے بھی توکری اور جھوکری کاللیج دے کر بہت سے مسلانوں کومزائی نالیا۔ سنطفرالعرجب اسمبلی کا ممبراور دملوے کا وزید تفا تواس نے لوگوں کر نوکری سے کرائن کے ایمان مرفراکم ڈالا، ملکم

عورتیں مے کر کھی مرزائی بنایا۔ دنیا میں ایسے لوگ ہمینٹہ موجود کہے ہیں ، جن کما یاطن گندا ہوتا ہے اور وہ لائے میں اکسا میان بھی فزوخت

مبرحال لمعمرين باعورهمي لا يحس الكيا- اس نه موسى عليه السلام اورسي سريا كے خلاف برع اللمے ليے بہاڑى بر فظرا بو كر فائق على المعرفالله تعالى نے اش کا سارا کھال سلا کر لا اوراش کے منہ سے اُلٹے الفاظ شکلنے سے - وہ مخص موسی علی العلام کے لیے دعا کنا جائے تواس سے منے وعائد الفاظادا ہوتے بھرال تعالی نے اسے بیمنزادی کراش کی زبان مُنْ كَيْ كُور الله من الله تعالى نے بیشال بیان فرما كرية صرف بنی اسرائیل کو وی برنالی ہے ملکہ اس آخری امت کے لوگوں کو بھی ہے سمعانی ہے کرعدوسان توٹ نے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے ۔ روسراستخض وال آیات کامصداق محجا ما آج، وه مربنه کانت والاالوعام بفي تفاسير براعادت مخزار اور اميت تفام طريبنا عظا اور المعادم موات كامتال في كامتال في من ويتخص بي ويتخص بي كك مِمنا فقتن ني مسير صرارتعميري عنى واس كامقصد سرتفا كرحب وه مرسية طبیبین آئے توسی کے تھریں کھرنے کی بجائے سی بی کھرے اللہ نے اس سے کو گول نے کا محمد را منفسر من کام فرما تے ہی کر حاک اماض يكفار كيسا يقتفا اوراس فيميال جناك مي سي سيحره مجی کھڑا کے تھے کا کرمٹمان ال میں گرکر نقصان الحالمیں، جانچہ خود حصنوعلیالصالوة والسلام بھی ایک کوسے میں گرکے اور آب کو میری چوئیں الی تھیں سخص بلغمر اسلام اور سالانوں سے نت بغض رکھ منا تفا م البنة إس كابينا علايهان فأبط الفكص اور كامل الإيمان صحابي تطاء

بعض معنرين فرمات مي كمران أيات كامصداق فتبير تقييت

صفي

1631

امبدابن الي صليت تفاربيهب مبانت الماناع آور حمال كمثنت أدى تفاربروم اورشام وعنره کے علاقوں میں گھوم راج ، تورات اور انجیل مٹی صوح کا تھا اور سيح زمر كامتلاشي تفا محر حب حضور على الدام ك بعثت بوئي ترحمد كي أك من عل كما ، يرخو د منوس كاخوام شمنه نفا ، لمذا لحضور على السلام كالمحنت مخالف ہوگیا۔ حنگ برر کے واقعت کے اس بخض کی اسلام دہمنی سبت مُعِدِيْ عَلَى مِن الْمُرَالِكُورًا كُنْ قَدِي كُنْ لَكُورًا الْمُعْلِمِ السَّعْلِيمِ والمرسيخ بني موتے توابني قرم كے خلاف كيوں صف أراموتے اوراك كوكيول قتل كرتے اس نے بدر مے كا فروں كا مرشر حى الحا الله ا منحتلف آراس: المحرصة قرآن صرب عدالترن عاس اور عدالطرين مور اس فال كامصداق معمن باعور كومانة من اسن خدا کے عمدوسان کو تورا ۔ اور لا بھی سائحدام امان سے داسطے بدعا كرنے كى كوشش كى مگر كيے مقصد ميں كامياب نه ہوسكا بھراس وناس مى ذكت كى زندگى بسركى الداخرت بس مى دائمى عذا كامسخى موا فرال الى كواش مخض كاعال بيره كرينالي جيد بم نے بيرى بزرى عطائي هي أورستجاك المؤلت بناياتها . في النسكة منها محدوه ال آبات سے ایرنکل گیا تعنی ہما رے انعامات سے تقلامتفند نہ بموسكا-انسلاخ كامعنى كسي جبرسي تكل جانا ہے كسى كى محمال محينيج لى ما تروه انسلاخ كهلاتا ہے۔ سانے حب ابني پنجل انادا ہے تداس كدھي انلاخ كينة من مقصدبب كرس تخص كومهم في كدا الت عطاكي تھیں وہ اگن سے باہر کل گیا ،اش انعام کولینے اوبر قائم نہ رکھ مکا۔ اس كانبته بروا فَأَنبُ عَلَمُ الشَّيْطِيِّ سِيطًان نَهِ السَّيطِ السَّيطَان في السَّالِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ كيا فنكان من الغوين سرموكيا وه محرامون ساس لو محات بطان سے مانگرے ہوگئی۔ نثیطان نے مجی بڑی عا درے م

ر امنت كي تي محريم عرلي وحسر الذه وركاه مؤا-اسى طرح يتحص مي ال عايد وزابر خطاء صاحب كلمت اورستجاب الدعوات تصام گرلانج مي آكم سي مجيد كنوابيطي . الممان كشير في محما ب كمني اسرئيل مرصيصاً الى رام یے تھاجس نے جارسوسال کر عباویت کی محمدوہ بھی لانچ ہیں آگھ گاه ہوا اوراس کا خاتمہ کفریم ہوا۔ ملحمین اعربی شیطان کے سکاوے مر آگیایت طان حب و بیمنا ان کرکی شخص ال راستے سے جبل ر اس کے ماتھ حمیط مانا ہے۔ میان کر کے انیاساتھی بنا كرهنيم كى رفافت عال كدليان فراي وَكُونُ مِنْ أَنَ لَي فَعُنْ إِلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل تشخص کو اپنی آیات کی برولت بلندی کا سینجاتے ۔ تعص فراتے ہیں مر و مغض المم المعلم عانا تفاحس كي وحصى مشي الدعوات يقار مكر غدام كا قانون برا من كرته في اور ملندي الس كوعال موتى بي وبتي ومدا برقائم ربتا ہے اور اس بجل کرتا ہے۔ والرحظ اُ اُخْلُدا لَحَ الانتهام كروة تخص زمين كى طوف تهاكي زبين سے مراد ادى فاد ہے ۔ بعنی وہ حقبر دنیا، ہیسے اور عورت کی طرف تھیک گیا ، - الله معظم العامات كے برك ال تقير جبزول كولسي كيا ، جانج السرتعالى نے اس كى سارى بارسانى وائيس سے كى-اب شاقس سے اس کوئی کامری اقی رہی اور نہ ہی وہ ستجاب البوات باقی ر مل انظر نے اس کی تمام اجھایا سب کرلس اور وہ ذلیل وخوار موکر ره كيا - ده آيات اللي بيمل كرنے ي بجلے واتب تع هو الم فراسش نفانی کے بیجے لگ گی اس نے الی راستہ اختیار کیا حوالان کو لندی کی بجائے تی کی طرف ہے۔

الشرتعالى نے اس خص كى ببت مجمى ثال بيان فرائى بيان کے کی مثال بوآج - فنمث لَهُ حَمَثُلُ الْحَلْبِ اسْ كَيْ مَثَال كُحْ بين م وانْ يَحْدُمِلْ عَلَيْ لِي كَلْمُ اللَّهُ الْحُرْمُ الس كوفاتُكُ بلادو توطينات أفت توكي بلهت الرهور دوهم عي طنة ب يحمل ك كئ معني أت ين معني كرني بمزلادنا، حلركونا با وانط بلانا مقصديد عركمة بمشرط نيتارس عن واه أسه كرفي مكليف بينج يامن بينج ، در ال كتي من دوصلين السي من كي وجم سے وہ ہمشر ہے جان رس سے اور م نیٹارس سے ال موص سے اور دومری شورت ایکی، اس کی حرص اور لائے اس ب سے عیال ہے کہ ہر چیز کو تو کھتا بھرتا ہے۔ اور شہورت رسی کو ثال يرب كراكب الم الده ك تعظيم كى خراك الى دولوں بڑی صلوں کی وسے کے کے سے میں ایکے قیم کی گری بدا ہدتی ہے جمعی وجرسے برہمشر این ارجتا ہے۔ اسی لیے اللے نے قراباكه كم بمبيشه في منارسات خواه وانسط بلائي عافي المحورد ما عام المم شاہ ولی السر محدث والوی فرمانے ہی کرسکتے کو شطال کے سائھ بڑی مناسبت ہے ، سی وسے راس کے متعلق بڑے سخیت احکام دیے گئے ہیں۔ فرمایا اگر کی کسی برتن میں منظوال دے تورين كوسات دفغه دهونا عزوري موجاتا ب حضرب البوبريه ج كى دايت كيمطابق ليسيدين كواكر فغي ملى سيم المجمعنا على سير أور تین دفعرانی سے دصوبا حلئے توباک ہوگا۔اس کے تعاسیمی السع اللم موتے من موصائل کے ساتھ دھونے سے ضائع نہیں ہونے، کہ المامین میں می مارنا صروری ہوجا تا ہے۔ کتے کو قتل کھن كالمحري ب تاكرادك اس سے زيادہ محسن زكرس اس كانوقيطو

بالني كا عازن منبي البتر فهر محصيت إياع كى خفاظ بيني أنسكار ميلي كي كي الاجامكة بعد وفايج تخص المصرورت كنا بالعظامي بيكيال مردن مين اكيب قياط ا دوقاط كي مايركم موتى رمي كى قدم زمانے میں عرب کے لوگ بھی گنوں سے حربت کرتے تھے۔ اِسی یے اس کو سخن عنی جانور قرار دیا گیاہے۔ آ حبل انگریز لوگ اس المی محبت كرتے ہيں، اس كى يرورش كرتے ہيں حتى كرائجرط، ولل رونی اور تھی کھلاتے ہی جب کر اسلام نے اس سے لفرت صحيح عديث بي أناب كرصنور على اللام في ملائول كويريات معجها في اور فرما يا كيس كت احسنك السيدي لمم اللي اسلام كيري مثال نيس موني عاسية . فراي العابد في المعابد الم يعود في قيب لين وشخص كوني جنر بهر كريم عيروالس لیا ہے اس کی تال سے کی ہے جوقے کر کے تودمی جا لیا ے۔ یہ بڑی خصالت اس میں تدروس کی وجھے سازری ہے فرمايا بهارى مثال سنة جبسي نبيرني عابية بعني اما ناركو لالجي نهيس مونا چا ہے۔ الترتعالی نے قرآن باک میں میودلوں کی مثال كرم كالقرى ب سورة جعيس كم مسكل الذين حُرِّمُ لُوا الْتُوْرُالَةُ ثُعَمَّ لَهُ مُ الْمُ الْمُ الْمُولِمَا كَمَنْلُ الحِسَمَالِ حَيْمِلُ أَسْفَ اللَّعِينَ مِن الْأُول كُوتُول مَ وَلُول مَا وَكُول كُوتُول مِن وَكُول كُوتُول مِن اورا ہنوں نے اس برعل زکیا ،ان کی مثال گرسے کی ہے حس پر كتابول كالمح الدابو أبو بيط مركتاب لادن سے كرها عالم فاصل نہیں بن سکا، اسی لیے ہیودی بھی تورات کے علوم وسنبوس سے اسى طرح محوم ہى جي طرح ايك كر ما محوم ہے اسكراس

مجمى برترين مثال كيت كى بسے جوالسرنے بيان فرمائى سے كر حرفتف وناكى عرص ياعورت كى فاطرى سىمندمور لدياب، وه اس كت كل حري من وقت عرص أور شوت بيتي كي وسي وانتارياب صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ المطیبی بیان کرتے ہیں کہ اس آین کرمر می علم نے مو کے لیے تن زجرے علی کے جن توکسی لائیج میں بنیں آتے مگر علمائے سو پیجنٹ ملحون میں جوغلط بیانی ارتے ہی اغلط فتولے فیتے ہی اور مڑے آدموں ی خوشام کمتے ہں۔ ایسے لوگ خودمی سی بیمل نہیں کرتے اور دوسوں کو می سی آ سے روکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی علما و کے فقنے ہی کرکسی قرابے تی ہورہی ہے اور کہیں رہم ورواج کی آباری ہورہی ہے علی کے سوا تنیں جا ہے کہ عوام الناس قرآن وسنت کے بروگرام کو مجس ، لہذا سرائیس معات مس کھنائے کے تھتے ہیں، مجھی میلادمنا تے ہی تھی حضریاں سکاتے ہیں ، روشنی کا ابتا مرکمہ تے ہیں . نعب نوانی ، قوالی اورغزل گوئی میں لوگوں کو الحجالئے راحضے ہیں اِن کوشال تھی معجمرین اعرجبسي ہے جو دنیا کے حقیرال کی خاطری بات کو جھیاتے ہیں ۔ حضرت مولانا الوالكلام آزا دمرحوم نے لینے نذکرہ میں ایک فقرہ لکھا، كم غلاطت برمنيط والمحمى الى على الي على المحمد الله على الما على الما على الما على الما على الما على الما الم توكوں كوسى كے قريب نہيں آنے فينے اور اہل باطل كا راسته تبالتے میں بایسے لوگ امیرول، وزیرول اور بادشا ہوں کا تقرب اور خوشنودی عاصل کرنے کے لیے مائل کو تبدیل کر شیتے ہیں اور حق کے راستے مي ركاورك كاذرابي بنية بن -مِنْ ذَلِكَ مَنْ لَلْهُ مِنْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللَّذِينَ

یراک لوگول می منال ہے حینول نے ہاری آیول کو جھٹلا دیا ۔ تیکنیر

مقام غورف

قرل سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ۔ آ حبل کے میان اکٹر امور سی قرآن کے کی علی کزیب کرے ہیں۔ قرآن کے فلاف عمل کرنا اس کی تکزیب کے مترارف مهد الترتف لي نه ولا الدينم إ فافضص القصص آہے یہ حالات وواقعات لوگوں کے سامنے بیان کروس لَعلّٰہے يتفيق أكربي وفكركس اورسوبس كرخلاتعالي كيعهد وسان كو تور کیکس قدر ذکت وربوائی کا مامن کر ابط اے مجمر من اعور امیر ابن ابی صلت اور رابب ابوعام صیفی کا این مهدشه بنیل نظر رمناها مینی ارشا وموتاب سَناء مَثَارُةِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كُذَّ لِمَا مَالَدِنَ افن لوگوں کی جری مثال ہے جہوں نے ہماری استوں کو محصلا یا ہے الیے لوگوں کو کتے کے ساتھ تبنیہ دی کئی ہے جرسے بری شال ہے اليه وكول كم تتعلى فرايا وكنفسه في مَح كَانُو كَظِلمُونَ وہ اپنی مانوں میہ ہی طلم کرتے تھے تعنی اینا ہی مواکستے تھے ، الله تعالى كوكوني نقصال النهي بنيجا سكت كيونكروه توسي نباز سهاس مجهريم وانهب . نقصال بلعم ب باعور مي كا بهو كا . بااس سيملة على على كرونقصان المطالبي كے۔ فرايا الدركه وا من تهد الله فهو المهة تاري الت

فرايا ، يا در کھر! مَن في لَيْهُ دِ اللّه وَ فَهُو الْهُ فَهُ تَارِي بَابِيتَ بِلِيتِ بِلِيتِ عَلَى مَلَائِلَ فَا فَلَا مِن فَالْمُ فَا اللّهِ وَقَتِ السّرِيقَ فِي خَلَامِي مِن فِي اللّه وَقَتِ السّرِيقَ فِي خَلَامِي مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى مَلَّمُ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى مِن اللّهِ عَلَى مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

بهي مرمعامله مي راه راست جي وكها كيونكر راه وسي يا تاب حصا للدره وكها وسے اور دینخض حق كی منالفن كرسكا، الله تعالی فسے لازی طور يكراه كرديكا عجريه معي ب كم السرتمالي سي تفس كوبلا وجر كمراه سنيس كترا ائ كالخرابى ان كى استورد يوسوقون موتى بيئ مدجولوگ حق كى بخات كريس كے وہ تمانى ميں بلي كے اور جداست كى طرف آنا جا بي كے انہیں ہاہت نصب ہوجائیگی۔ سال مربھی ہی اِت فرانی ہے کہ جس والشراه دي دي، وي راه بان والاب - وَمَنْ يَضُلِلُ اور حس كوالله كمراه كرف فَأُولَلِكَ هُمُ الْحِسَى فَنْ مِن مِي لُولُ نفضان المطان عطام بر الرك الكام مول مح اور ابرى نفصان بي رس کے جوشخص دنیا سے گراہی کا مان سے کے جا لیکا وہ ہمینے کے بيناكاس بوجائے گا۔

الاعمالات > آتيت ١٧٩ قال المسملاه درس پنجاه وینج ۵۵

وَلَقَدُ ذَرَانًا لِجَهَنَّمُ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ الْحَلَمُ وَالْمُ الْحَلَمُ وَالْمُ الْحَلَمُ وَالْمُ الْحَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تن حب ملہ ،۔ اور البتہ سخیق پیا کیے ہم نے جنم کے لیے بہت سے جنول ہیں سے اور النائول ہیں سے۔ اُن کے لیے وَل ہیں کہ نہیں سمجھتے اُن کے ساتھ ۔ اور اُن کے لیے اُنکھیں ہیں کہ نہیں سمجھتے اُن کے ساتھ ۔ اور اُن کے لیے اُنکھیں ہیں کہ نہیں مسنتے اُن کے ساتھ اور اُن کے لیے کان ہیں نہیں مسنتے اُن کے ساتھ اور اُن کے لیے کان ہی نہیں مسنتے اُن کے ساتھ اور اُن کے کے گان ہی نہیں مسنتے اُن کے ساتھ اور اُن کے کے اُن سے بھی زیادہ اُن کے ساتھ رہے کیکہ اُن سے بھی زیادہ اُن کے ساتھ رہے کیکہ اُن سے بھی زیادہ ساتھ رہے کیکہ اُن سے بھی زیادہ ساتھ رہے کیکہ اُن سے بھی نیادہ ساتھ ہیں غافل (۱۹)

جنوانس سی خلیق الله تعالی نے گذشتہ دروس کی آیات میں عمیر فاص و عام کا ذکر کیا اور بھراس عمد و پیان کو توڑنے والوں کی فرمت کی اور اُن کا انجام بھی بیان فرایا۔ اب آئ کے درس میں الله تعالی نے جنوں اور انسانوں کی مجمراہی اور اُن کے جنم میں جانے کا ذکر کیا ہے۔ ارتبا دہوتا ہے و کُفَاد ذُراً نَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیا کے ذرا کا تفظی معنی بھیزنا اور مراد بیا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرایا ہی والّذِی ذُراً کے قر را کا تفظی معنی اللہ کے میں اللہ کے دوسری جگہ فرایا ہی واللہ کے ذرا کا تفظی میں اللہ کے میں اللہ کے میں واللہ کے میں فات ہے جن نے تہ ہیں نہیں ہی کھیرا اور عجر تمہیں اُنسی کی طوف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا ذرا کا معنیٰ بیا کہ نا ایکھیرا اور میں تعلی کہ نا ایکھیرا اور عجر تمہیں اُنسی کی طوف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا ذرا کا معنیٰ بیا کہ نا ایکھیر دیا اور بھیر تمہیں اُنسی کی طوف لوٹ کو بیا کیا ، بھیرائس کی نسل کو زمین میں بجھیر دیا اور بھیلانا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو بیا کیا ، بھیرائس کی نسل کو زمین میں بجھیر دیا اور

الكال

ان سے آگے نسل ان فی کو کھیلایا۔ توالہ ترقیق ہم نے بیا کے ہی جھنگی جِهْم كے ليے كُتِ أَيْلٌ مِنْ الْجُنِّ فَالْدِنْسِ سِنَ من سير اوران نول سي عي -اس المحط است سے بیراشکال بیابوتا ہے کہ کیا اللہ نفالی نے محض جنم ربد كى كے يا حنول اوران اول كوكشر تعاديس بداكا ؟اليا نهي بي مله الترتعالى نع مقصر عليق جن والن كواس طرح بيان فرايسة قَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْدِيسُ إِلَّا لِيعَامِدُ وَلَيْ (الذاربات) میں تے جنول اوران نوں کو نہیں پراکیا مگراسی عبا درت کے بلے۔ گوباحبول اور النالول کی سیاکش کامقصدمع فت اللی ورعباد اللى سے منگر آبین زیر درس سے سرستے ہونا ہے کر جنوں اوران اول می فیلیق کامقصدان کوچنیمی وال مصمفیری کرانم نے اس انتکال كواسطرح دوركياب كممقص تخليق توالسكرى بيجان اوراش كاعبات بى سەمگرەب لوگ بىنى مركزىت مېرىك ماتىمى اورمقصىلىن کو بول نئیں کرتے تو بھیرائش کا بتیجہ شمنے کی صورت میں بار مرمونا ہے۔ إس بات كداس طرح هي محما مالكي بعد كم المع الله المالية کے لیے نہیں مکبرفائن کے لیے آیا۔ ہے ۔ بعثی مقصر جہنم نہیں عکبہ اس کی غائرے یا انتہاجہنم ہے۔ اس کی شال سورہ قصص میں موجود ہے۔ موسی علیہ اللام کی والرہ نے آپ کو یا تی سی میا دیا فا لَتَقَطَّا ا ال فَنْ عَوْنَ "بِسِ الطَّالِيا السَّ بِي كُوال فرعون في ليكفُّونَ لَهُ عُمْ عَدُقًا وَكَانَا اللهم موجائے وہ الل كے بلے دہمن اور باعد في عمر السي كالم معي اسي شم كات - بي كدا تفاف كابنيا دى مقصد يرنبين خفاكه وه الت كے لئے باعر ف مصيب س مائے . مكراك كا مقصرتوبرها عَسَلَى أَنْ يَنْعَنَعُنَا أَنْ سَيْخِذَهُ وَلَدًا شَايِرِينِ مِن

فائدہ سے یا ہم اسے بیٹا بالیں گرائس کی انتہا بہوئی کہ وہ فرعونیوں کی وشمن اورائن کے یہ یہ باعد بنوع نابت ہوا۔ ظاہر ہے کہ فرعون اورائس کی قوم کا زوال اس بیجے کی وجہ سے آیا ہجسے انتوں نے دریا سے کھا لیا تھا۔ بہرطال اس آبیت کو یمنے کا مطلب ہیں ہے کہ ہم نے بہت کہ میں نے بہت ایسے جنوں اور ان نوں کر ببدا کیا جن کی انتہا جہنے میں بہتی ہوگا۔

اس قیم کے طرز کلام کی مثالیں عربی اور بیری بھی لئی ہیں۔ مثل اس قیم بیا ہے ہیں۔ مثل اس قیم بیتے ہیں۔

ع بیجہ وسے ہے۔ سریت ہوتی ہے۔ اول کا الدانی الحراث کے جنوں اور النانوں کی اکٹریٹ کی جہتم میں جانے کی اول کر الدانی کے علم میں الدانی کی بنیاد ہم بھی موسی ہے۔ بعنی یہ بات اللہ تعالی کے قطعی علم میں ہائیگی ۔ جنا پخہ صابی تشریف کے الفالا ہے کہ جن والنس کی اکٹریٹ جہتم میں جائیگی ۔ جنا پخہ صابی تشریف کے الفالا اس طرح میں کہ اللہ نے بیا کیا منحلوق کو حالا نکہ وہ لینے آباؤا جاد کی لیزنت میں سے سکین میں وہ جہتی ۔ نیز فروایا کہ پیرا کیا اللہ نے صفلوق کو حالا نکہ وہ لینے سکین میں وہ جہتی ۔ نیز فروایا کہ پیرا کیا اللہ نے صفلوق کو حالا نکہ وہ لینے

" با واحداد كى نتبت من بي تكين بي وه عنتى مقصد يه كمرالسرتعا لى مِرْخُصْ كم متعلق خوب مانا ب كه فلال وقت وه لين اختيار سے كفر كر ا اور جنبم كاستحق موكا وعدا لم حضور على اللم في تقديم كالكرم حجاف كے مي فرايا، يا در كھو ا كرمنىم مى عان واليا كا اخرى مل ايا بركا حص الخام في كروه حنم بس طلاعائے كا اور حن مان والے كا م خری الیا ہو کا جنے النجام دیے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا رہا تھالی کے اُذکی علم می موجود ہے اسی کنار ہم السرتعالی نے فرمای کر حنول وال اور می اکٹریت کوچینم کے لیے پیالحیا۔ آ کے الٹرتعالیے نے انان کے بنمی ہونے کے لیے اس کے تین اجزائے سیم کا ذکرفرایا ہے بعنی دل انتحقیں اور کان جولوگ اللہ کی عطا كرده إن معتول سے محاحقة منفد نهيں موستے، وہي جنم كے مستحق بنتے ہیں۔ الله تعالی کا بر قانون ہے کہ وہ بلاوحیسی کورسزا میل متبلاسیں محرا ، اس بور افتیار دیاجا تا ہے اور عظمل سے بلے میلان میا كماما تاسي يحضوعلي الصلاة والسلام كافران م على مسي الماخلق لل مراكب كداش جيزلمي توفني ملتي محص حيزك کے وہ پیراکیا گیا ہے، یہاں کے کر اُس کا خاتمرائس کے آخے عمل کے مطابق محر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیننخص دِل، انتحق در كُلُّ كُو جَلِي طور مير مرف كُنْ كار نهيس لا كُنْ كُا، وه نه توان سے مستقید موسيح كا اورننى كاسباب بوكا، مكراب مخض حنم كاحدار موكا. ارشا دروتا ہے کہ جن اوگوں کوجہنم کے لیے سلاکی گیا ہے ۔ لَهُ مُ قُلُونِ لَا يُفَقَّهُونَ لِهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مگران کے ساتھ سمجھتے نہیں ۔ برہلی دئیل ہے ان کے جبنی مونیک كرالسرف انبين ول عبسى دولت عطافرائى بالين ده اسس

دِل ور اس کی کارگردشگی

كام بى نىيى بىلىتے سورة انفال سالىپى لوگوں كے متعلق مسرمایا "إِنَّ لِنَا لَكُ وَالِّبِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّالِمُ الْمُعْدَةُ الَّذِينَ لَا لِيُقِلُّونَ " بعن السرتعالى كے نزد كى برين جالورسرے كرنے بن حوجے نہيں سيحقة اللزتعالى نے اندي عقل عبيا جو سرعطا كيا ہے مگروہ اُس سے هُ الْعَصْلُ كُم اس مُعِم أرْعَقُل مِن عُلَي الْوَاوَرُقُلُ مِن الْمُعَالَم مِن الْمُعَالَم مِن الْمُعَالَم مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَم مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل المعنى الفاظ بس مجيران كا أيس مربط موتاب - اطبا كيتي بي كرادراك كاتعلق دمائع كے سائق ہوتا ہے اور اعص بیتعلق دل کے ساتھ مانتے ہی، کو ما اوراک اور مجدوعنبرہ کا تعلق برل کھاتھ موتاہے۔ انانی جیم کے اعضار دل، واغ اور حجمہ اعضائے رئیب كهلات بن إن من سے الكه الك عبروهي الكام مومات توانان زنره نهيس ره سكة - السرتعالى نے انان كے جيم سرجيكي عورت مي سبت برى فيكرى مكادى ب جونولاك كوخون مي تبريل كرتى ب النان جو بھی خوراک کھا تا ہے وہ معرے میں بنجنی ہے۔ والی سے ارك اليول كے ذريعے گريس مانى ہے جو السے خون من تبدل كرتاب ينون مي ان ني غذاكے حيار احبزا وموجود ہوتے بن حجر اس خون کو نالیول کے ذریعے قلب کسینجا تاہے اور میے قلب اس كريد مر مي الله المعالية المي من ول الترمر تبركن وتاب اورباریا ترین الیول کے ذریعے خون کو ہر صحبتم بينيا تاب اسطر عجم كالمرعضوا بني صرورت كى غذا خون سن على كرتا ہے، دوائع، مرابيل اور بالوں وغيره كونتحلف فسم كى غذا كى صرورت ہوتى ہے۔ برعضو مطلوبہ غذا ہے ليا ہے اور باقی كه دوسرول کے لیے چور دیا ہے اور اس طرح تو فضلہ بن ما آ ہے

وہ نالیوں کے ذریعے دوسرے استول سے خارج مردعاتاہے اسی طرح کاربن ڈائی آگ نٹران نی جسم سے باہرنکل جاتی ہے جنجہ آکسیمن دویاره اندرداغل موتی ہے۔ اگرانیانی جیم کئی فلام موجود نہ موتوانان كاخون دوره نركرسكے اور نہى جبم کے حصے من خوراك بینجائی جاسکے۔اسی لیےجب ان ن کا فررط فیل موجا تاہے۔ نو انیان کاخاتمر موجا آ سے۔ فلب اوران نی صمے نظ مرکود اغی اعصاب كنظول كريت من واغ كى ارك ارك شاخيس سالسے میم سے کھی ہوئی ہیں میراعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں ۔ اطباطمے نزدیک تو قلب کی کارکردگی اسی قدرہے۔ مگر در ال قلب اكب ببت بری حقیقت سے اور سالی چیزوں كا عامل ہے جو لنظا مرنظر نہیں آئیں۔ اہل حق جن کی باطنی نگاہ اور سخبر تہات وسيع موناب وه قلب كي اصليت كوخوب سيحظة من محبت نفرت ، خوف، رحلی اور افذام کے تام جذبات کا محلق فلات کے ساتها وتا ہے، اسی لیے حضور کھلیالصالوۃ والسلام کارٹ دیے کہ انان کے حبم ہیں ایک او تھ السے ۔ اگراس کی اصلاح ہوجائے تو سالت جمم کی اصلاح ہوجاتی ہے اور اگراس بگاڑ بدا ہوجائے توساراتهم عجله عاتات - فرايا ألدُ فهي الْقَلْفِي ورمحمد! وه لوعظرا دل ہے۔ فلب مرکنہ افلاق ہے جب پر بھرط جا تا ہے نوسارا نظام ہی خراب ہوجاتا ہے۔ فرص کرو، اگر قلب میں امان کی بجائے شرک ، اخلاص کی بجائے راکاری اورنفاق بدا ہوجائے تدنظام سی طخالئے گا. اور اگراس ہیں ایمان، توحید اور اخلاص سے تر دل تھیک تھاک سے اورسارا نظام درست ہے۔ فليساكا بغوى معنى اله لم يليط موناسب اور دل كوقلب اس

قابرگی ویرتسمیس

یے کہتے ہیں کریج ہم میں اُلٹا لاکا ہوا ہے ۔ اس کا بیندا اُو براور سے محماتات ول محتعلق قرآن دسنت سي مبت سي دعائر عي مركور مَن عِنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ ہاسے برور دگار! ماست سے سرفراز کرنے سے بعدہا سے دلول موظیطها نخد دالعمران صورعلیلام نے یہ دعاسما کی سے یا مقالی القُلُوبِ صَرِّفَ فَلَبِي عَلَى طَاعِتِكَ لِي وَلُول مَ يُعِيرُ فَي والے امیرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف بھیروں اکلی مورة میں بھی آر با ہے کہ دیجھونکی اور اطاعت کرنے میں علمی محمد و کسیں الیا نزيوكم ول مى للسطيط وَلَيْكُم وَلَ اللَّهَ بَيْقُولُ اللَّهُ بَيْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْقُولُ الْسَانَ الْسَاء وَقَلْبِ بِ" (انفال) إور محصوا السُّرني الي ادمي اوراش كے ل کے درمیان رکاوط وال دیگا اوراس سے خالات ہی السطیان مرحال ول كوقلب اس بع كلتے ہيں اِنْكُ يَتَقَلَّبُ فَ كريه بليبال كها تارس اس عي مثال نفظ انسان سي عي دي ما سكتي عن الدنسان الالانسان الالانسان الالانسان المان كوانان اس سے کتے ہیں کر وہ مانوس ہوناہے ، اسے انس کی صرورت موتی ہے۔ وہ نتہائی کولیے ندنیں کدا میکر ل جل کر رہا جا مہا ہے اسی طرح ول کوملیا ک کھانے کی وجہ سے قلب کہا جاتا ہے۔ تمام اچھے بڑے خیالات ول می سے اعظتے ہیں اگرفلس میں اس قسمہ مے خالات ساموں من کا علق کھانے بینے یا شہوانات سے ہو تواسے قلب کوشرلعیت میں قلب ہیمی سمتے ہیں گویا بیرجا نورول عبیا دل ہے جونف نی خوامثات کے محدود ہے - اور اگر دل میں باینو خیالات وارد مول بنی کی بات پیام و فرشتوں کے الهام کو قبول له صن حين مسلك ( فياص)

دل کا

متعلى النعال

كرنے والاما دہ اجائے تو ایسے قلب کو قلب ملی کہاما تاہے ۔ کویا ملکت كے مذبات سمجھے والا برل سے - اس طرح الحر سفحض كا دِل شيطاني وسواس كوست ول كرتاب تواليدانان كوشيطان كهاما تاسيد دل ایک بیت برای حققت ہے۔ یہ خداش سی کا مرکزہ روح کاتعلق مجی قلب کے ساعقے ہے۔اس کے علاوہ بزرگان دین كے مخرابت میں آنے والے تطالفت ظاہرہ وباطنہ، سر، خفی، اخفی اور حجر بحت وغيره كانعلق دل مح ساخف به قرآن باك مي اس كه فوارونير سي مجى تنجيريا كباب "إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَى وَالْمُفَادِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَنْهُ مُسْعُولًا رَّسَى اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اوردِل طبی اہم جیزی ہیں ،ان کے متعلق بازیس ہوگی -السرت کے نے سرمقصد کے لیے دا مسی ظیم سے طاکی ہے اگر اسے اس مقصد کے لیے استعال نہ کیا گیا توانیان اکام موجائے کا اور تھے۔ دل من مجهج عذبات نهين حمالت مكم غلط خيالات اور باطل عقاير كو كودل مي ميكه دى ہے نوب ول كالبحيح استعال منديں ہے اس كانتيجہ جنم کی صورت میں ترام مرکا و الحواقبال مرحوم مجی کہتے ہیں ۔۔ فالی مردمیاں نہ دیرہ ام ول درمیان سینه و میکانه دل است میں نے مشمان سے زیادہ غافل کسی انسان کورنہیں دیکھا کہ اس کے بینے میں دل موجدد ہے سگر وہ اس سے بھانہ ہے۔ اسے علم ہی تنایں کہ سے الس کی عطا کردہ کستی بھری دولت ہے۔ اسی بلے فرمایا کہ اگی سے دِل بی محدوہ سمجھتے نہیں السرنے ل تواس کے دیا تھا کہ لوگ فہم سے کام لیں اور دل میں یا کیزہ مذہا

بالكرس محداننول نے المجھی اس كرضائع كردا ول كاشكره كمرنے كے بعد فرا يا وكھ مر أع يات لا يُنْصِي وَنَ بِهِ النَّ إِنْ الْمُصِينِ مِن مُكَّرُوه النَّ كَحَالَى الْمُصَلِّينِ مِن مُكَّرُوه النَّ كَحَالَى ويجفَّة ہی نہیں -الطرنعالی نے یہ انکھیں اجھی اور بڑی جبری انتیاز کے لیے دى تحيين - أنتحيين أيات اللي اور دلائل قررت كے مشامرہ كے ليے عطاى كئى تقين اور سربهت بليى نعمت بس جصنور عديالسلام كاار شادك ہے من سیکٹ کے کہندیہ فصکی قائن ارضی کا دُون الجَيَّةِ أَنظُرِتُهَا لَى فرماتات كرحس تخص من دوعزن والى جبيرس بعنی انھیں می نے جیس لیں اور اس نے صبر کیا توہی اس کے لیے جنت سے مرکسی جنر مراضی نہیں ہوں گا۔ یعنی کسے صرور جنت میں داخل كرول كامشهور مقوله ب كرنظر ت توجهال ب ، ورندمجيوسي ان انھوں کی ناقدری سے کرحس کام کے لیےعطا کی گئی ہیں اس سے اعامن مرتبی الحرکسی غلط مگریر انتھ السطے کی توظا ہرہے کہ اش كا استعال سجیح نبیں ہوگا ۔ السرنے نوبرانتھیں اس بلے دی ہی کہ ان کے ساتھ، اچھی جبر کو دیکھا جائے کلام اللی کی تلاوت کی جائے قررت کے نشانات کامشا ہرہ کیا جائے اور ان سے موسی منتجرافذ کیا جائے۔ گفر، نثیرک اور حامراشاء کی طرف سے انتھیں شد کہ لی عائے، کھیا تھا۔ شیے، فلم الیکواڈن اور نارج کانے سے مہر کیا عائے۔خلاتعالی اوراس کے معمر کے حکیانہ کلام کو دیکھا عائے اور اكدان أنحصول سے جائز كامنى كما جائے كاملان كونا جائز امور كى طرفت مكايا جائے كا توسطان سى بوكاكر ائن كى آنتھيں مبر وه ال سے ویکھنے نہیں

التفاده

النان المحصول مسطحي زيادة معلومات حال كرتاب يعني لصارت كىنىت ماعت سے انان زيادہ تفير مونا ہے، انحص اوركان معلومات كودماغ كك بينجان كا ذرايع بأن حب بمعلومات وماغ من بختی بر توجع وه معاملے کا فیصلہ کرتا ہے اور ات ان اسکے طات علىراً مرحد أبي وأنكمول كى طرح كانول كالتجيح استعال مي انان كوكامياني سے مكن ركريك إلى عران كاك كى تلاوت، احاديتِ بنوی، احکامات اللی، وعظ ونصیحت منے کا توب کا نول کا بیج عظم مو کا در اگر کسی خص نے اپنی سماعت کرکا نے بجانے ، قصہ کہانا بهوده باش، لطبعه کوئی، نیلیورشران اور وی سی ار کی طون مرکوز کرد با تو ظام ہے کہ اس نے اس عمت کی فررشیں کی ۔ ایسے کولال كم منعلى بيال ارشاد مارى تعالى ب وكو هُم اذان لا يسمعين بها ان کے کان نوموج دہیں مگروہ ان سے سنتے نہیں ۔ السّرتعالى نے بيال برانان كے نين اہم اعزاد دل، أنخطاور سے کان کا ذکر کر کے فرما یا کرجن لوگوں نے اِن اعضا کے رئیب سے مبحوكام بذليا أُولَيْكُ كَا لَانْعَام برمالورون اورموشول كى طرح ہیں۔ جا افر محمی ابنی ادی صرور یات الحصائے بینے اور شہوانیات يك محدود كفتے بن ان كے نزديك اوركوئى اعلى وار فع معقبري موتا، اسی طرح برلوگ مجی ما دست کے بجاری ہیں، لندایومی جانوروں كى ماندى - فرمايا كى لى تھے مراک اللہ مانوروں سے بھى نیادہ محمراہ میں ۔ ان سے بھی زیادہ سکنے گزیرے ہیں وجہ بہ ہے کہ كرتى عالزر البني مقصر خليق كوفراموش نبير كريا-الترتعاسي في اسے مقصر کے یہ پیاوز مایا ہے، وہ ابنا فرض انجام دیاہے حب اس کا مالک عمی کا م کے لیے بیکارتا ہے تعدوہ اس کا واز

كوسنتا ہے اوراس كے محم رغبل كرتا ہے ۔ اور ص جبزے منع محدثاب،اش سے دک ماتا ہے مگریر حزب ان ان ہے کم اس كا مالك السيدون ميں بارنج د فعربلاتا ہے ،مگر برستی ان سنی كمر دیتا ہے دہ جس کام کامکم دیتا ہے، کسطال ما تاہے اور حس کا سے منع کر تا ہے ، پراش براڈ ارم تا ہے ۔ جانور اپنے مالک کی خواسش كوايني خواسش ميم مقدم وتحضي ميكرانيان ايني مرضى كومالك كرمنى بيتمج ديا ہے۔اسى ليے فرما كر الله كي حمروں كى نافذرى كرف والے النان عالزروں كى مانندہ س مكران سے بھى بزرہى شاہ عبدالعزید فرمائے ہی کہ کفر اور شکرک کرنے فلے المع کی بزین مخلوق م حبتان السرق منسى الكرك في فرايب وجرسى ہے كروه ابني خوامين كومالك كي خوامين بيمقدم كي خوامين . فرما یا مرکوره تعرفی کی نیاء برجو لوگ جانورول سے تھی مرتویں أوللك هم م العفولون و مقيقت بن عافل بن عفات الناك كودوز خ مك منجانے كا ذراجيس عاتى ہے . السّر كے ذكر سے غافل ہونا ناکامی کی دلیل ہے یخفلت ہی اوبین ، عرص ور دنیا می انتماک کاسبب منتی ہے .اسی لیے فرمایا کہ برادگ غافلیں جولینے رب تعالی کویا دسی شیس کرتے اس کا حکم نور سے کرنے رب كوصح وشام يادكرو ولذ تلكن أمن الغلف لمن "راعزاف) اورغفلت كرف والوليس نرموعا و الشرنعالي سي سست بعد جيز قلب غافل سے - لہذا خدای یا دسے غافل نہیں ہونا جا سے ۔ یہ الوكر مل مل مرس من عافل من لهذا إن كالحف كانتهني ي

عاقل لوگ

الاعراف > آیت ۱۸۰ تا ۱۸۱

قال المملاه درس بنجاه دسشش ۵۶

دلط آ است

ولله الاستماء المحسني فادعوه بهاس فِي استمايِهُ سيجزون ماكانوا يعملون ١٠ وَمِمْن عَ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحِقِ وَبِهِ يَعُدِلُونَ إِلْحِقَ وَبِهِ يَعُدِلُونَ إِلَى ترجمہ اور اللہ تعالی کے لیے ہیں نام اچھ، پس پکارو اس کو اِن ناموں کے ذریعے اور مجھوٹ دو اُن لوگوں کو جو طیرطی چلتے ہیں اُس کے ناموں میں رعنفزیب اُن کو براء دیا جائے گا اس کا جو کچھ وہ کام کر ہے تھے (۱۸) اور اُن لوگوں یں سے جن کو ہم نے پیا کیا ہے ایک امت ایسی ہے ہم راہ بنلاتی ہے حق کا اور اسی حق کے ساتھ وہ انصاف کھتے ہیں(۱۸۱) عهدوبیمان کے ذکر کے بعد اللہ تعالی سے اُن لوگوں کا استجام بیان فرمایا جواس کی دی ہوئی نعمتوں کو صبح طریقے سے استعال نہیں کہتے۔ دل ، انکھیں اور کان اللہ کی عطاكرده خاص نعمتين بن ، إن كونهيك طورست استعال نه كريف كانتجريه بموكاكم لوگ غافل بن جائیں گئے اور بالاخر حنبم میں نیچیں گئے۔ اس کے بعد النہ تعالیٰ کے اسام مبارکہ كا ذكر آر الى اور يسلسورة سے ابتدائی صدر کے ساتھ، ی مرابط ہے۔

سورة الاعراف مى سورة ب اور اس بين ان امم ترين مسائل كا ذكر ہے جن بين مشرک لوگ اختلاف کرتے تھے۔ إن مسائل میں توحید، (سالت ،معاداور قرآن کریم کی حقانیت کے مسائل شامل ہیں ۔ اللہ تعالی نے سورہ کی ابتداد ہی ہیں اپنی قدرت تامیر اور حمكت بالغركا ذكر فرماكر توحير كامتاسهجا دياتها والترتعالي وحدانيت كي طوف وعوت اور کفزو ترک کی تردید تمام ابنیائے کرام کامشرک مند راج ہے - ہر نب سفے اپنی امت

كوري وعوبت وي لا إلك إلا أناً فاعبُ دُون السّرف فرا؛ الله ! میرے سواکو نی معبودنییں ہے ، لناعیا دست صرف میری ہی کرو . بهرحال اس سورة کی ابنداد میں بیان کردے عاروں مائل کو اب آخر س بھر بیان کیا جار ماہے خیا تجہ آج کے درس میں النٹرتن کی کو لیکھے نامول کے سائقه بهار سنے کامنکر بال کیا گباہے کراپنی حاجات میں صوف السر ہی کر بکارو اور اس کا تعلق ابتدائی مسائل میں <u>سے منار توجید کے</u> ساتھے ہ اب سوال سر سدا ہوتا ہے کہ السر کو کمن اموں کے ساتھ بھار نا عابية اس سلنه من السّرتعالي كافران مع وللّله الدُّريكاءو الحسني الشركي سي نام الحصين فَا دُعُقُ بِهِ اللهِ السي الني نامول سے پاکارو- الله تعالی برایان اس کے تمام اسامی ک ادرصفان کے ساتھ لانا صروری ہے، جیسا کر ہم امال مفصل كے بیان میں افرار کرتے ہی احمد کے باللہ حكما اُھو باشكا وصف إنه من اماك لا السريد عبداكم وه لين اسائ إك اوصف كال كے سائے متصف ہے السرتعالی كے اسمائے بال كے متعلق صحح مربث بس النب إن لله تعالى تسعك وتسعل السَّمًا مَّنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَرَبُ لَيْ بِشُكُ السِّرْتِي لِيْ کے نالوسے ام بس ، جشخص ان کر بادکر کی وہ جنت میں داخل مو یا دکرنے سے دام محص زباتی رہے لین نہیں ملکہ الی کے عقوم کم ایمان لانا اوران کے مطالب بیعل منا صروری سے بیشخص الیا کمیسے الله وه لقِيناً جنب كاستحق موكا - ان مسسع الخنز ام فرآن إكس مرکورس اورسے سے اسا نے حسنہ ہی، لہذا اپنی ہول کے ساعقرانس تعالی کوبکارنا جا ہے۔ الشرتغا ليے تحے اموں ہیں سے بعض اس

ُواتی اور صفاتی م

بعض صفاتی بی جن اسماء کا اطلاق السرتعالی کی ذات بر کیا عالم وه ذانی بس اور جراش کی صفات کوظام کرتے بین وه صفاتی ام کیلائے ہیں. بہرمال بری بات ہے کہ نفظ اکس خداتعالی کا ذاتی ام ہے كى خص كانام تىلىنے سے اس كى ذات سمجھيں آئى ہے اور اس كى م ہی متعین ہوتی ہے۔جب مم لفظ السر لوستے ہیں تدارس سے وہ ہی مردم وی ہے جو واجب الرحد تعن حری منی خود تورسے ور وہ می دوسری بی کی عطا محدورہ نہیں ہے۔ بیمنی تمام صفات کال مے ما تقم تصفت ہے اور اس می نقص یا عیب کی کوئی صفت منیں یا تی جاتی ۔ وہ مرکمزوری سے میراہے۔ دنیا میں السر کے سوا سمونی دوسری متی نمیس حسر کا وجود خود مجود مور فارسی زبان بس خد مامعنى عبى سي من كرالسي ذات حسل كا وجود انا بوسس كاعطا مرده نهرو اللركم علاوه بافئ تمام مخلوق كا وتود السركاعطا كرده ب بهرحال الشرخلاتعالى كاذاني المسي جواعس كي ذان اورمتى كمد واضح كديات - اور حوصفاتى املى وه خدا تعالى كى يكيركى يا أن صفات كوظام كرتے بن جرفراتفالى بى يائى ماتى بى سنسلا السرتعالى كاصفاتى امرجيم اس كرحم كوظ بركر ناست رؤف المنى ندمى ببدد لالت كرتا ليلے اور قدوس اس كى نقرلس كرواضح كرتا ؟ ورحقیقت النیرتعالی کاسم مایش کی جلهصفات اُس کی تعلی کو ظ مرحد ني بير قران يك بير ية وَاذْ حَيل م رُمّال ي رمزمل) لين رس كانام ما وكرت رمو، يا اس كي صفت كا ذكرية رمو رحب المسائل كا ذكر كرية في رموسي منها رانعاق خداتعا لي كي سجلی کے ساتھ قائم رہ گا۔ گویا انسان السّرتعالی کے اسالے یا ک اور صفات مقرس کے ذریعے اینارشتہ خداتعالی سے جوڑ تا ہے۔

الشرتعالى كے بعض ام خاص بي كرحن كے ساتھ سوائے خلاتعالی کے سی اور کو نہیں کا لاجا سکنا ۔ ایسے ناموں میں رحال بھی ہے۔ یہ ایا اسم ہے جواسم السرکے بعد ذائب خدا دنری کے ساتھ مُعتصب قرآن ياك ميرسة قُلِ ادْعُوا اللَّهَ آوِا دُعُوا اللَّهُ آوِا دُعُوا اللَّهُ آوِا دُعُوا اللَّهُ (سی اسرائل) السرتعالی کو تفظ السرك سائق بارو یا لفظ رحال كے ام معطے ہیں -اس آسے کاشان نزول بیسے کمشرکین اعتران كست تع كم اللركاني الك طرف تد توحير كى دعوست ويتاب اور دوسری طرف اس کے سب سے نام بھی ہیں تدالشر نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آب بان سے کہ دیں کمہ اسم السرکے ساتھ بكاروبارجان كے سائق،اس كے سام ہے ام اچھ إن اور كسے مرام سے بھارنا درست ہے بغرضیکہ اسمائے السواور رجان قربیقریب ہیں . لہذا اس نام کا اطلاق عنبرالسر برنہیں کیا جاسکتا مگر سنی حنیفہ سے مبلم كذاب كورجال كا مام ينت تھے اور اسے رحان بمام بعنی تنہمامہ كارجال كمتے تھے. اليا دررت نہيں ہے كيونكر لفظ رجال السرك سائفه خاص ہے اور اس کا اطلاق کسی دوسری مہتی پرنہیں کیا جامحیا البنة لعصن ام السيحمي بس من كا اطلاق عيرالسريهم وسكانيه حسے تفظر حمر کا اطلاق السّرتعالی برجمی موتائے اور مخلوق برجمی۔ حب مخلوق ملمے ساعق رحم، كريم، يا رؤوت وغيرہ صفات كااطلاق كياما تاب تراس سي تغوي من مردم وتاب تعيى فلال شخص رحمال مهربان باشفین - مے میشترک نام بئی جیانجبر معجن ناموں کا اطسلان مصنورعلیالسلامریمی کیا گیاہے ، طب سورۃ توب کے آخر س ألم إلم المُعَلَّمِنِ إِنْ رَجُ وَفِي تَحْرِيْعَ لَعِيْ الْسِلْمُ

مومنوں کے ساتھ لوری مخلوق میں زیا دہ نین اور زیا دہ مہر بال میں اور حیب یمی مفظ الشرتعالی کی ذات سے بے یو ہے جاتے ہے تو ان سے المترتعا محافیضان عامم اور شفقت تامهم دروتی ہے۔ بسرطال الرح لفظ رصان الطرتعالي كے ليے فاص ہے، اسى طرح اسم الن بھى صرف اسی کے لیے روا ہے اسی دوسری ذات سے بلے خالق کا نفط ا نہیں کیا عاملات میر مھی السرتعالی کے لیے خاص ہے۔ فرمایا الشرتعالی کے عطے نام ہیں، ایسے ان کے ساتھ بیکارہ کی ذَرُوا الَّذِينَ يُعْلَمُ وَنَ اللَّهِ مِنْ السَّاءِ ٥ الرجمعِرُ ووان لُولُول لو جواللے کے ناموں میں اتحاد کر نے ہیں ۔ بعنی شرط اسطنے ہیں۔ لحد مصعنی طیرها موتا ہے۔ قبری سامی کولیحداسی کیے کہتے ہیں کہ وہ مطرصی موتی ہے ملحد السے خص کو کتے ہیں جبی فیک مطرصی اور فاسموتی ہے، توفرمایا الله تعالی کے اموں میں اعام کر نے والوں کو حصور دور اورالتركے ناموں كے ساتھ المحاد كامطلات يہ ہے كہ جذا مرالتر تعا کی ذات کے بلے خاص ہیں ، ان کا اطلاق کسی دوسسری ذاکت يركرو - بيسے رحمان كا ذكر بيك آجيكا ميكا من كروه لوگ اسكا اطلاق مالمكراب بركرت تحص الم المسام المركبين في النام وروك امالسركے ام ير ركھ ليے تھے مثلاً الترسے لات باليا اور عزيز سے عزی کا مناکل ایا ، اسی طرح مناق کا امر منان سے اخذ کیا گیا تھا۔ فرابابر الحاداور مج روی ہے کہ الله تعالی کے اصل امول کوبھا الحروبی ام این معبودان اطله کے لیے مقرر کریے مائیں۔ علم كلام والصحب كرت مي كه خدا تعالى بروسي ام لو عائس جوقرآن وسنت سے ابت ہوں اور اپن طرف سے کدی اليانام وضع نهيس محنا جابيني توشر تعيت بيث ابت نه بور شريعيت

کے بتلائے ہوئے صفاتی ام ہی درست ہیں۔ جیے علیائوں نے اللہ کے بیا اللہ کے بیا اللہ کا ام تحریز کر دیا ہے۔ فا تفائی کو اب کا نام تحریز کر دیا ہے۔ فا تفائی کو اب کا نام تحریز کر دیا ہے۔ فا اتفائی کو اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا ترجمہ ہم می فذا بر السم السم کے این کو سے این کو کر تے ہیں محرف المباہے اس کو سے این کو سے این اللہ کا م ہوگا۔ اسی طرح فدا تعالی کی ذات میں موسط سے اللہ تو میں کہ اس لفظ کا ترجمہ اس لفظ کا ترجمہ کر سے اللہ تعالی ہوتا۔ ہے میکہ ہم اس لفظ کا ترجمہ کر سے اللہ تعالی ہوتا۔ ہے میکہ ہم اس لفظ کا ترجمہ کر سے اللہ تعالی ہوتا۔ ہے میکہ ہم اس لفظ کا ترجمہ کر سے اللہ تعالی ہوتا۔ ہے میکہ میں اور گھرامی ہوگا ۔ ایک وی اور گھرامی ہوگا ۔

الحاد کا ایک شعبہ بیمی ہے کہ الشرتعالی کے صفاتی نام کو مطلقاً کسی خلوق بربولا عائے جیسے احبیل عام برل جال ہیں آتہ ہے مجیرصاحت کہاں ہیں ؟ خالق صاحب نے یہ کہا، رؤن صحب

بعلے گئے میں ما صمر صاحب مصروف میں - اللہ کے صفاتی ہم کہی بندے پرلولن محروہ محرمی ہے - لہذا ہمیشہ علمجید، عالی ای ، عالات

یا علاصمر وعنبرہ کہنا جائے۔ نتا ہ علاقا در نے اپنے فوائر میں مکھا ہے۔
سرالٹرتعالی کے اسائے یا کہ کوکسی غلط مقصر سے لیے استعال کرنا

بھی الحادث کی ایک قبم ہے ، گنڈا، تعویز یا تحرکے لیے نداتھ لے

کے نام کا استعال ، کفر، نشرک ، نفاق اور ارتدار دعیرہ سے ارتکاب

ى مانند ہے۔ لنزاس سے بجنا باہیدے۔

علم عقا کم صالب کتے ہیں کہ سی نفظ سے ایا معنی ماردینا جوالگر،
اس کے رسول ماسلف سے البت نہیں ، یہ بھی اسحادی ایک قسم
سے منسلا ہرویز نفظ السرسے قانون ماردلینا ہے جو کہ اسحادی نہے اس سے مالئری ذاہت کی نفی کر دی ہے ۔ اگر الیا ہی ہے توجھر اسمان السر یا المحرلین کہ مارک مطلب رہ جا آ ہے علام احر قادیا نی

انحاد برقع. شحرت عنوی

نے میں اس قسم کا اس کا دکیا ہے۔ اپنی کا ب ازالداول مرس مورق فتح كَيْ أَعْمِى أَبِيت لِي آمده الفاظف مَنْ يَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سحقاب كرالك تعالى نے ميانام محمدهي ركھاسے اور رسول بھي اس كاسطلب ير بخواكم مرزائيول كے كلمطيب من محدرسول الترسے مراد وه محرنين مى توسكم معظم مى حفر سن عيرالسراور آمز كي تحريدا بوك جو حضرت الماميم وراسماعيل عليها السلام كى اولاديس سے تحص مكران کے نزدیک محراور رول قادیاں کے سمنے والاغلام احد اس بے علاعنے ہمیشہ ہے بات واضح کی ہے کرم زائرں کے کلمہ کا مجھ اعتبار بنیں ہے۔ بیادک الفاظ تو وہی بیسلتے ہیں مگر مرد کھی اور لیتے ہیں . يى الحادث اس قىم كالعاديم دين نے مي كيا ہے وہ حورعان كاتر عمر باكيزه فيح كريان عن مالانكراس سه مراد وه فو مورس عوران بى جوجنت مى امل ايمان كونصيب مول كى - تبرطال التركيسي صفت كوغلط معاني ببنانا بالس كالطلاق كسى خلوت مريحه نا- أسحارين وافل ہے ۔اسی لئے فنرمایا کہ السر کے اساء میں اسما و کر نبوالوں کو جورا دين سيمُخنَافُلُ مَا الْحَالَيُ الْمِينَ مَا الْحَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِقَ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُلِمِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِل کے اعلی کا مدلہ دیا جائیگا ۔ یہ لوگ النظر کے اسائے باک میں تجے روی انتاركركے بيج سيں سختے۔

ماری ماری در بازی

رَبِيغَ قَلْبَى وَمُوْمَ كَصِينَ وَجِلَاء حُذُنِي وَذَهَابَهِيَّ العاليوس مراش اسم مے واسط سے سوال کرتا ہوں حقید این م رکھا ہے یا کے اپنی کی آب میں مازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں محطلامات یا عالم عنیساس اسدانی بی اس رکھا ہے م قرآن باک کومیرے دل کی مہار بنا سے ،میری آنکھوں کا نور آبادے برسے عمر و فکر کو دور کرتے کا ذرابعہ نا دے ۔ بیرحال فرمایا کہ التیرے ما تفری کونے والول کو جھوڑ دو سنے مجروی کی خلف صورتنی تھی عرف کروس اکن سے ہمشہ بحنا حاسے۔ المي ارشا ويارى تعالى ب ومِسْنَ خَلَقْنَ أُمَّةً يُهُ بالمحق اورجن لوگول کو بھم نے بیداکیا ہے ائن بی ایسے لوگ بھی ہی جم حق کے ساتھ را ہنائی کر کے ہی و بے کھے دھونے اور اسی کے ساتھ الصاف كرتے ہى اسى قىم كے الفاظ مرسى على السلام كى قوم ك بالسيمر مي سكايك بيك الميكي بن ومول قوم موسى الله يهدون بالحق ويبه نعشد لوق مقصريب كربرامت كول سا کے سائے گراہ تنبیں ہونے - بیوداوں میں بھی بعض بی بیرت لوگ موح دہیں جری کے ساتھ اپنائی کہ نے ہی اور اسی کے مطالوج فیصل كريني بن - الي لوك حضور علي السلام مي فوراً المان بي آسي اس زماني ببرهمي الكا وكاببودي نكل آئے بر جری کو بیجان كر اسے فتو لكم سلية بس "المماس أيت كريم سي صور على المال مرى امن مرادب كرياليي است بع جوى كے ساتھ را بنائى كرتى ب مرس شرك مي آهے لا تنال طابِقة من امتى ظهرين على الحق لا يض هد من خالفه حرحتى ياتى امرالله بعنى ميسرى امت من ايك الباكروه صرور وتود كي كا جوج في كياته

مق بیت لوگ

راہانی کرے گا اور تق کے ساتھ ہی قیصلہ کر کیا۔ بیان کم خدا کا حکم ا ایا نے بعنی میں علیالسلام کا تندول موجائے یا قیامت بریا ہوجائے

اور کھے بیاضی سے کہ مخالف ہے کہ نے وا لول کی عدور السے لوگوں

كالمجيونيس بكالرسخ كى ، وهى بيسيشرقائم ربى كے مطلب بہت

كرميود ونصاري كى طرح آغرى امت حق سے بالكل خالى نہيں موكى.

اس می مجھر مذکھھ جی ہدرت صرور موجود رہیں گے۔

الاعماف .> آتيت ۱۸۲ تا ۱۸۲

قال السملا ٩ درس پنجاه و مهنت ٥٨

وَالَّذِينَ كَذَّبُول بِالنِّبَ السَّنسَدُرِجُهُ أولَم يَنْ كُولًا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِبُّ لَيْ إِنْ هُو الله مَذِير مَبِين ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَكُونِ السَّمَا وَالْارْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيُّ وَالْآلُ عَلَى أَنْ تَبِكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ آجَلُهُمْ فَبَاكِت حَدِيثٍ بَعِدَهُ لِعُومِنُونَ ١٨٥ مَنْ يَضِيلِ اللهُ فَلَا مادی که ویذره مرفی طغیانها و یعمهون (۱۱) مادی آیوں کو ، صب نصب اور وہ لوگ جنوں نے مبلایا ہاری آیوں کو ، صب عقریب اہمة البتر الله کو پالی کے الیا علم سے جال اُل کو خبر بھی نہ ہو گی (۱۸۴) اور بیں وہلت دیا ہول اُن کو ، بیٹک میری تمبیر مضبوط ہے (۱۹۳) کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اگن کے صاحب میں کوئی جنون منیں ہے ، وہ تو طرانے والے ہیں ، کھول کر (۱۸۴) کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسانوں اور زبین کی سطنت یں اور جو چیز بھی السرنے پیاکی سے اور شائد کہ اُن کے وعد کا وقت قریب ہو، پس کیس بات پر اس (قرآن) کے بعد یہ لوگ ایا لائيں گے(١٨٨) بس كو اللہ تعالى مكره كرفے ، أسكوكوئى برايت فينے والا نہیں ہے اور وہ اللہ محبورہ ہے آنکو، اپنی سکتی میں یہ سرگردال ہے میں ا

ربطأله

گذشة درس می عدوبیان توڑنے والوں کا ذکہ کریکے اللہ تعلیق نے اُن کی منزا کا بیان کیا ۔ نیز فرایا کہ جو لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں اُس کو نیجہ بالانتہاجنی ہوگا ۔ بھرالٹرنے توحیدا ورا بیان کے سلے میں اللہ کے اس اسلونے پاک اورصفات کے ساتھ کیے۔ نے اس کے اللہ تعالی کی کرنے نے مام کی کہ اس کے اللہ تعالی کے خاص ناموں کو الدیئر کے علاوہ سی غیر مربولہ لئے ، آن کما غلط مطلاب کے خاص ناموں کو الدیئر کے علاوہ سی غیر مربولہ سے جبی منع فرایا کر ایک کا خرم ہوں کے اس کو می میں منع فرایا کر ایک کر اس کہ میں ایس کے اور میں کے جو راہ وی کی ہوسیت فرایا کہ اس کے اور میں کے جو راہ وی کی ہولیت شیخے وہیں گئے اور میں کے میں ایس کے میں ایس کے میں ایس کے میں اور میں کے اور میں کے میں اور میں کے اور میں کے میں اور میں کی میں میں کے میں اور میں کی میں اور میں کے میں اور میں کی میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کو میں

مَلْمِسَ أَنَّى مِنْ حَدْثُ لَا نَعْلَمُونَ جَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ علم ہی نبیں ہونا ۔ال کی ترقع کے برخلات ال کی سرکونی کے لیے کوئی بهعلوم دروازه محصل عا تاب اور وه سزاس متبلا بهرجات بن -التدراج كالغوى معنى كسى جبركو أستراميته المي برهانا يامهات ب كر گرفت كرناب اوراس آيت بي برلفظ اسي عني بي استعال بواب تابهم خرق عادت انباء كے ظور كے من سے لفظ اصطلاح معنوم هي ر کھا ہے۔ یہ بیان بیلے گزرجیا ہے کہ اگر کوئی خ ق عادت جنرنی۔ العظم المربونو المستعين كالمائات اوراكسنون سي سك كونى جنزظام مرموتو السارام كمني منى كي كي في منظام مروف العل المش كا ذاني فعل نهيس مبوماً للبريرالط تعالى كافعل مبومات و أس مي نبيت اورالدے سے ایا واقع ہوتاہے اوراگرینی کے علاوہ سی دیگیم اہل ایمان کے معظم عمادت کے فلاف کوئی جنرظامر مولو اسے کہا سلنظ بس بعبص اقات محذولول المجنولول كح في تعريمي كو في حسر ق عادات جنزظا ہر ہوجاتی ہے ،الیبی جیز کومعونت کہا عاتاہے صاحب سلک اللوک نے اکھا ہے کہ اگر کا فرکے کم عقر برکوئی اسی جزظام موطائے جوعادت کے خلاف مور ترجوا گروہ جز کا فرکے مفقر كيمطابق م توأس انتداج كبيل كي جي قريقين میں دحال کے م تھریدالیں بہت سی چیزی ظاہر ہوں گی جنہیں دیجھ كر مراس برا مع سائندان محى ذكب ره ما يس كے - اور اگر كا فرك م تقریر خرق عادت ظامر ہونے والی جبزائس کی مرضی کے خلافت موجيد بعمن باعداكا واقعرب انواسي جبركوا فانت كية بس سحر ياجا دويهي اسي فلم كي جيزے جوكافر ياغير شرع لوگ كرتے ہى - سحر وسيطفي بعطن عيرمعمولي حيبترس ببيش أعاتي بين البرحسال

التدكرج كيمعاني

التداج اصطلاحي طوريالسي خرق عادت جنركو كمت بر توكسي كأ فرك المحصرية ظامر بهوتا بهم اس كالفظيمين أبهنة أمهنة فهلت في كر الفت كمناب اوراس مفام يه مي مطلب - -كوكيون كيان كياري متيان ميري مرمنبوطي ميري تربر كوفى على بالبرندن كل سكن عرب عامون كالمحوال كالمورة مروج ين موجود بع إِنْ بَطْشُ مَيِّكَ لَكَ يَكُ تَبْرِك رب كَى بحطظ ی تناس مراور کدیم معنی الفاظ بن اور می ترب نام مرحفی تربر کو کتے ہی ترفرالیمری تربر مرجیز رمادی المحرول كولعص اوقات فورى كرفت نيس كى عاتى مكرانسونيا بن علین وعشرت کاموقع دایا است ان بهرشم کی فراوانی کے دروانے محدول ميے جلتے إلى اور وہ لوگ دلير بوجا تے ہي اور سمجھتے ہي كترب به العصاب مم إالسّرتعالي راصني مها مكروزا إكر السّرتعالي السّ موقع بران كو گرفت بس لانا ہے كم مجرموں كو بتر طبی نہيں طبا العض وقا بعض لوگ ونا کی زندگی می گرفت سے بے ہے ہے ہی الے لوگ مرتے کے بعد السری محرس آتے ہیں۔ السرتعالی ابی محمد الے مطابق بترجانا ب كركس مخص كوكس وقسة ادركس طرح بجرانا -م معروة تكذيب كرنے والے جرمول كو تحصور تانئيں اور كسى تمسى وس المال سزامی صرورمتلاکر تانے۔ المكالي فيرسالت كے باب س شركين كاشكره بيان رمات كياب، ارشاد بوتاب أوك فريقف كلي كي الى لوكول نيغوز فكر نہیں کیا مابعاجید مُقن جِنْلَةِ کران کے ساحب یعنی رفیق ہیں کو ای جیوان تہیں ہے۔ بیال برصاحب

تصرلن

على الصلوة والسلام كى ذات مباركر ہے۔ انہ كى ذات كے كے يه لفظ قرآن يال كے دوك رمقامات بير بھي آياہے - جي ماحدل صَاحِبُ كُونُ وَمَا عَوْى ، (النجع) تمها ك رفيق رمحم الحالم عليها بزارن عموس من اور ن عظم إن " وَهَا صَاحِبُ كُمْ لِمَ حَبْقُ لَالتَكُولِ تہات رفق لین محمل السطیرولم محبول تبیں ہیں عرصنک صاحب کامعنی رفنق اورسائقی ہے اور ملحے والول کو بار بار باد دلایا گیاہے کہ حصنور غام النبيين على العرعل وعمرتها كے خاندان اور براوری کے فروبی تم ال عالات سے بخوبی واقف ہو۔ سورۃ اونس میں خود صنور علیالسلام کی رْبَانِ مِبَارِكَ مِسْكُمْ إِلَّا فَقَدُ لِبَنْكُ فِي كُمْ مُ عُمْلً مِّنْ الْ فَيْ لِلهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مِن نِي مَهَالِ ورميان طالس الم زندگی کا حد گزارے ، تم ہیری زندگی کے ایک ایک کے سے واقف بهو، هير تنهيس اتني هي عقل تها كرين اور إطل مي تميز كرسكو . سيميم سكتا ہے كہ جاليس سال ك تربس صادق اور ابين رموں اور جير كيم فراتعالى برجموط إو القاكول. توصاحب كے لفظ سے اللہ تعالی نے بریات واضح فرائی مے کومشرکین! تم صنورعلیالدلام کے حالات سے انجیم طرح باخیر میو، تم آئے سے اعلاق دیجہ اسے واقعت ہوا ورخوب ملے سنتے مورة كي دانعيا ذبالك معبون نيس برك معبون كا دماع توحراب موصكا بوتا ما وروك في عمل بات ننين كريا مر محصور في النيس عليالصلاة والسلام توعلم وحكمت كے دریا بها كے بي، محلا آب بي مجنون موسكة إن ؟ فرايا إنْ هُوَالًا مَذِيْكُمْ بِينَ است توالى كرفت سے واضح طور بر درل نے والے سے اسب تهين الحيى طرح محاب بي كراكرالله كي وحانيت كانكاركروكي

اس کی آیات کی تکزیر کرد کے توصرور بیٹے ماؤے کے اور عذاب سي متلا موسك والنظر تعالى نے برسالت كامنا الحقي بان كرديا ۔ آ کے اللے تعالی نے عور وفیر کی دعوت دی ہے کہ دیجھوا الحمہ انان مخدوف کرے ، اپنے دماغ ،عقل اور ول کورو کے کار لائے توالطرتعالى كى وصامنت عمي محصي أجاتى ہے اور قيامت كالك مَلَكُونَ السَّا مَوْت وَالْأَرْضِ كَا انول فيني ويَحْط ، أسمان وزمين كي سطنت من وَمَا خَكَقَ اللّهُ مِنْ شَيْ إلا المدمراش چیزس جواللزنے بیا کی ہے اسطاب برہے کہ اگر برلوگ المعر تعالیے کی ببدا کرده زمین و آسان حبیبی بٹری بٹری اسٹیاء اور دیگر جھیوٹی سے جھیوٹی مصنوعات می عور کرتے تو آیا ب اللی کا انکار کرتے اور نرمی نوالیکا كومعاذ الترداولة كنف مكرانسوس كه لوگ غور وفيحر سے كام نبيل ليت الساولول كى عالمت بعلے بيان بوعى بي كو مي فالوب لا لَفَقَهُ فَيْ نَهِ اللَّهُ كَ ول بن مكر وه سمحق نيس التحييم مكر دیکے نہیں کان ہی مگرسنے نہیں۔ برسے چیز س فررونکے فقران برولالت كرتي بي ٥ ففي كل شئ له اية تدلّ على انه واجد مرحیزیں دلائل قدرت موجدد ہی جن میں عفر وفی کرنے سے اس ماك الملك كى وحدانيت محيد من آتى ہے كر الله وحدة لاستركيت حلی قدرت تامه اور حکمت بالغها کے ذریعے اِن تمام چیزول ظمور ہواہے۔ اس کے سواان اشیاء کو پیا کرنے والا کوئی کہیں ہے اسى عور وفسرك بيتح مي معاديعني قيامت كي محص آتى ب ملك افسوس كامتفام ب كرلوك نذ لوعالم بالاكى چيزون ي عور وفي كحية

ا فرونور کی رکوت

میں اور نه عالم دیمیں کی چیزوں یں۔ حضرت الومريره فيست روايت بي كرصنورعاليصلوة واللام نے فرمایا کرمواج کے موقع بیجب می سانوس اسمان برہنجا تد مجھ عجمت وعرسے جنری دیجوں اس نے بادل اگرج اور حک وتھی ووری دوایت سی مذرکا ذکر بھی مناہے ۔ عفر آ کے گی تر مَعْ لِلْهُ الْهُ الْمُعْ مِنْ مُنْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ بطونهم كالبيوت كالفظ آت بي كم الى ك بریط مکانوں جننے بھے کرے تھے اور ان بیٹوں س ساسے مرے سانب تھے مضور فرماتے ہی کرمی نے جبرائیل علیالام سے دریا فنٹ کیا کہ یہ کون لوگ ہے ڈیٹا یا گیا کہ بیسو دخورہی سووخور بڑا تولص آدی ہو تا ہے اس میں اکسیزہ مذبات سے بھائے منظانی مذبا برصنے سے من ان نی میدری ختر موجاتی ہے بجننب قوم میود اور مہنود وونوں سووٹور تو ہیں ہیں ، سرط کے ساکد ل لوگ ہوتے ہیں ملور موسی معی صورت می برواشد بنی کیاگیا، اسی مے الیر تعالیے نے ان کی سزابھی سخت رکھی ہے ، اسی مدست میں آیا ہے کر صنوعلیہ نے در ما یک کرے ب میں اسمان دنیا ہے والیں آیا تو بیجے میں نے مرا وصول ادر کرد دغا ردیکا حس کی وجہ سے اندھیا جھایا ہوا تھا۔ مس نے اس كم متعلى جبر بل عليال لامرس در افت كما تواش في نا باله ولاء شیطین برنتی ان برج ان از سے سلمنے جیائے ہوئے ہیں۔ تاکہ ہے آسمان وزمن سے دلائل قدرت مس عزر وفی رنگرسکس نشانا قررت اور ان انوں کے درسان ثناطین حائل ہس حسی وجہ سالنان غ روف منیں کر باتے اگران ان عور وف کر کے تے توالٹر تعالیٰ کی وصائرت اورمعا دكوجال ليسة

موسد المراجع

فرما أكما انهول نے زمین و اسان کی مطنت پیخور نبین کیاو آئی۔ عملی انْ عَكُونَ قَدِ اقْ تَنْ كَمُهُ مُ الراس بات مظی کرشایرات کے دعدے کا وقت قرب بی بور وعدے کے وقت مراد محرمن کی گرفت کا وقت می ہوسکتارے اور زندگی کے افتا مرکا وقت عی مطارب برے کرلوگ عفارت میں بولے ہوئے می اور اس طقیقت ی طرف توجیری نبیس نین کدائن کی زندگی سی وقت عجى متم بوسكى تے روزمره كي شابرات باكے سامنے یں کہ لوٹی شخص ایکل تندرست ہوتا ہے ، کھاتا ، بنا، کھیلنا کر داہے مگرمون کا وفت اجا کے آجا آ ہے اور اس کے تمام بروگرام وصرے کے دھرے رہ اتے ہیں۔ان نول کی انفرادی کموت كى طرح اقوام كى مجمع في موت عبى السيرى وا فع موماتى م اور بھران کی گرفت ہوجاتی ہے۔ اوگ طبی طبی عطنتوں کے الک ہوتے ہیں ۔ وُن معرکے فنسلے کرتے ہیں ،الٹر تعالیٰ ڈھل فيق رسط بس مكرجب ال كامقره وفت آعانا من أو عيم ان كى سارى معتير حصن عاتى من . وه أسكرى كى ياداش من الفي كار اور معلوسی مرو کدره حاشتے ہی اور لیری لیری قومول کی بلاکت واقع بوجاتي يے۔

اس وقت میں انہ ہے دنیا میں مرک کر فت بیں ہیں ۔ تھیدٹی جھیدئی میں اس قرمی کو متیں ہوجود ہیں مگر کے بندیت مجبوعی سلطنت عامہ کی تعمت حجب کی خلافت کو ختم میں اس قرمی ہے ۔ کہافہ قوموں نے سازش کے ذریعے ترکی خلافت کو ختم کیا اور اکب بیرلی و نیا میں میں ان میں اور امریکیہ کے کا سرائیس بن کر رہ گئے ہیں کسی مگٹ میں بہم مت نہیں کہ ان میرطافتوں کی میں بہم میں بہم میں بہم میں بہم میں بہم میں انہوں کو ال اس اسلام البینے میں میں میں میں میں میں میں بہم می

منن سے مرط گئے، احکام اللی سے خفلت اختیار کر لی تروسل خوار موکدرہ کئے۔ آج کل ملمراتیل اس فرر سے اثر ہودی ہل کر گذشتہ لئی سال سے مرسر کیا رملکوں کے درمیان صلح نہیں کا سکتے -ان سے ما توقع کی عاملی وان کام مرهبل تماشے انحیالتی اور ارام طبی کے سوا بحریثیں رکا مسلمان معاننے معاننے تی اور ساسی سحاظ سے تیاہ ہو تھے ہی اخلاق تناه موجي بي معلم كے خاط سے نس مائده إس الوگ كافراد عیانی نیج ماہے ہی، مگر دعوی سے کہ ہم ترقی کرہے ہی يرسب مجيم عوروس كرك فقدال كالبنجيب السرت ومانا بر كران كے دعرے كا وقت فرس مواور بغطمت من مرح موجود فرا الله نے ایا آخری دین محل محدد اسے ، آخری شریعیت ا می ہے۔ اعری نی احکاہے اور قرآن یاک کی صورت اس اخری مروكدًام الناسي - الكراب مي لوك غفلت من تيب موسي الله عاس الخرى بروگام كوانا نے كے ليے تيا رہيں فسائ حكد نت لَهُ كَانُ مُعَيْمِ مَعِينَ لَوْ لَعِيراس كے بعارس بات بدامان لائل ك ے مذافر کوئی نئی آئے گا، نہ وس ، نہ سٹرلدیت اور مذکتا ہے اسے لیس بیوگرام کے انتظار میں ہیں۔ حب بیسک پر ایت العزنعالے نے اوم علیالسلام سے مندوع کی نفا تواصی وقت فرمادیا نفاکہ میری طون اسے وقع فوقع مہا ہے اس مراست کا برو کرام آئے گا ۔ "فَتَمَنُ تَبِيعَ هُلَائَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مُولَاهُمُ بحث فوت " ربقره) جس نے میری دلیت کا تباع کیا، وه آگے حل کے مامون موگا اور ایسے کوئی خوف وخطر نہیں ہوگا۔النٹر تعالی نے مخنف ا دوار مس انبها مِسجون فرمل في ، كمّا بس نازل كيس ، شريعينس دين اور بيم آخر من قرآن باك نازل كركے اعلان فرما دیا" ألْب فُرم

العركا آخرى پروگرم اکے کہ آئے کہ کھڑ دینے کھ واکنہ من عکب کھ رہے کے دوری کا المارہ اسے اسے اور تہا رہے ۔ اب اس سے اور تہا رہے ۔ اب اس سے اور تہا رہے ۔ اب اس سے اور تہا رہی کی دین اسلام کورپ ندوزایا ہے ۔ اب اس سے بعد کوئی نئی ہولیت ، کوئی نیا پروگرام بنیں اے گا ، اب تو جاہیے میں اسے کی ، اب تو جاہیے میں ایک کا تقریباً بتیرا صد قیات کے واقعات بیشن ہے ۔ اسی لیے فرایا کہ اگر نم قرآن باک پر ایمان نہیں لانے ، اس سے ۔ اسی لیے فرایا کہ اگر نم قرآن باک پر ایمان نہیں لانے ، اس سے بروگرام رہی کورن کے ایک نم قرآن باک پر ایمان نہیں لانے ، اس سے بروگرام اور کون سی ہواری اسے کے جو برکر دن پر وگرام اور کون سی ہواری اسے کی جس بر ایمان سے آؤ گئے ۔

وجرسے گھراہ کر سے اس کو مرابیت سینے والا کو ٹی تنبی ہے اللے كى ماست محاسوا ماست كاكونى دوسرا ذريعينس سے عصوب اوگ سرکت موعاتے ہیں اس کی ہاہت کو قبول نہیں کرتے۔ تو عيم السركا قالون عبى يرب وكيد در الما كالما قالون كوهمور ديا ہے وف طغیا نہو کے کہ گوئی وہ اپن سرمتی میں ہی سرگردان كرمته بين اور بالاخروه اين انجام كو بيني محد گرفتار عذا ہوجائے ہیں المعرتف کی ای کوجہالت کی تاریخیوں میں سرگروائے ہے کے بیلے مہلت شیع دیتا ہے ، وہ وہی عظیمے استے ہیں انجھی باتوں کو میراا در بیمی بالدل کو انجها سمجھتے سہتے ہیں، ابنیا وی کرنی كرية رمتے بس إدر شيطان كا اتباع كريے بس ، قبامن كے متعلی شہاست کا اظار کرتے ہیں اور آسٹ رسے کے لیے كوئى تبارى نبير كرية والاستنام الأستان كے وعدے كا دقت

آجا آ ہے اور وہ ابنے انجام کو بہنج جاتے ہیں السر تعالیے نے بنون ورسالت کی تصدیق مجی کردی ہے اور توحید کے بارے میں عور وفی کی دعورت بھی دے دی ہے سر کے متعل طور برفیات

كاذكر فرما إبيء

الاعساف > آیت ۱۸۷ آ ۱۸۸ قال السملا ۹ درس پنجاه و مشت ۵۸

يَسَتُكُونِكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُولِلهَا فَلُ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ لَا يُجَيِّهُا لِوَقِهَا إِلاَّ هُوا تَقُلَتُ عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَا يُجَيِّهُا لُوقِتُهَا إِلاَّ هُوا تَقُلَتُ فِي السَّمَا عِنْدَ اللهِ وَلَلْ كُنَّ اللهِ وَلَلِكُنَّ عَنْهَا فَي السَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَلِكُنَّ كَانَتُ اللهِ وَلَلِكُنَّ عَنْهَا فَي اللهِ عَلَمُونَ ﴿ لَا تَأْتِيكُمُ اللهِ وَلَلِكُنَّ عَنْهَا فَي اللهِ وَلَلْكُنَّ اللهِ وَلَلْكُنَّ اللهِ وَلَلْكُنَّ اللهِ وَلَلْكُنَّ اللهِ وَلَلْكُنَّ اللهِ اللهِ وَلَلْكُنَّ اللهِ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهِ وَلَلْكُنْ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَوْكُنْ اللهُ وَلَلْكُنَّ اللهُ وَلَلْكُنْ اللهُ وَلَلْكُنَّ الْكُنْ اللهُ اللهُ وَلَلْكُنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَلْكُ اللهُ اللهُ وَلَلْكُ اللهُ اللهُ وَلَوْكُنْ اللهُ اللهُلْ اللهُ ال

ترجب مداری اوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کم کب ہوگا اس کا قائم ہونا۔ آپ کہ دیجئے (لے پینیر!) بیٹک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ نہیں ظاہر کرے گا اُس کو اُس کے وقت پر مگر وہی ، یہ عجاری ہے آمانوں اور اُس کو اُس کے وقت پر مگر وہی ، یہ عجاری ہے آمانوں اور زبین یں ۔ نئیں آئے گی تمہا سے پاس مگر اچا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کم آپ اُس کی کھوٹ یں سکے ہوئے ہیں ۔ لیے پینیر! آپ کم دیں کم اس کا علم اللہ کے پاس جے باس کا علم اللہ کے پینیر! آپ کم دیں کم اس کا علم اللہ کرتے بین اکثر لوگ نہیں جانے (۸) لئے پینیر! آپ کم دیں کے لیے نفع کا اور نہ کہ دیں کے لیے نفع کا اور نہ کہ دیں کے لیے نفع کا اور نہ

نقصان کا مگر ہج النّر چاہے۔ اور اگر ہیں عیب جانت ہوتا تو زیادہ کرتا کھلائی سے اور نہ بینجی مجھے کوئی بُرائی۔ نہیں ہوں بی مگر طور سانے والا اور نوشخبری فینے والا ان لوگوں کے لیے مگر طور سانے والا اور نوشخبری فینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان مکھتے ہیں (۱۸)

عدویان کا ذکرکرنے کے بعد اللہ تعالی نے ایسے تورٹ والوں کی فرمت ربطآیات بیان فرمائی مصرفرمایا کیم نے انسان کودل آنھیں درکا جبیبی عمیرعطا فرمائی مگر لوگ ان کا صحے استعال نذکر کے تفلت میں بڑتے ہیں اور بالاخر جنم کا شکار بنتے ہیں ۔ پھر الترنے ایمان اور توحیر کے سیسے میں اسمائے پاک اور صفات الہی کامئلہ بھی بان فرایا كرالله تعالى كوانبي اساء اورصفات كے ساتھ بيكارنا جا ہيئے اور الله كي صفات كوغلط معانى بہناكم، ياغلط مقام بين استعال كركے ياغلط اويل كركے المحاد كے مركب منیں ہونا چا ہیئے . فرمایا اللہ تعالیے کے اسمائے مخصر کاغیراللہ سے اطلاق کرنا بھی الحاومیں واخل ہے اس کے بعد السرتعالی نے تکذیب کرنے والوں سے متعلق فرایا کہ ہم اننیں مدت دیکراس طراقیہ سے بچر لیں گے کہ انہیں متہ بھی نہیں چلے گا الند کی تربیر مربی ضبوب مجسرال تعالی نے شکوہ کیا کہ لوگ زمین و آسمان کی بادشاہی میں عور وفکر نہیں کرتے اگروہ اللزتعالی کی قدرت نامداور حکمتِ بالغرے دلائل کو دیکھتے ، ان ہیں بخور وفکر كرية تواس كى وحارنيت كالمجى انكار مذكرتے . أن كو كيا بيتر كرشا بد ان كا وقت قريب الكيابو، فرمايا يرلوك اكثر محمايي مي سركدوال كيق بي -

اَب آج کے درس میں قیامت کے متعلق ذکر ہور ال ہے۔ جیساکہ ہیں نے کل عرض کیا تھا اس سورہ کے آخر میں توجید، رسالت، قضا و قدر اور معاویت اہم مائل کا ذکر آر الم ہے۔ توبیہ آیات بھی اس سلام کی کھری ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیے مائل کا ذکر آر الم ہے۔ توبیہ آیات بھی اس سلام کی کھری ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیے نے رسالت کی پوری تاریخ بیان فرائی ہے اور انبیاء کے مثن کی وضاحت فرائی ہے مشرکین جن جیزوں کا انکار کرتے تھے اُئی میں توجید سرفہرست ہے توجید کو افتیار

كرنے كے بجائے وہ شرك كى تحلف إقام بى بتلا تھے اور اسى طرح قیاست کابھی انکار کرتے تھے، تربیال لیا السّرتعالیٰ نے قیامت كامندبيان فزايا بصحركه ايان كالكب بنيادى عزوب ارشار بونات كيث عَلَى عَن السَّاعَةِ لِهِ مِنْ إِلَيْ وك آب سے قیارت محمعلق بو حصتے بن آیان من الها طرک وه كب تائم بوكى - لفظ أين اور أيّان مي برفرق ب كماين سركان كوظامر كرنا ہے لوب كرايان وقت كے ليے أنا ب مطلب يہ ہے كہ قیاست کب ریابوگی اور آئرسلی کامعنی کسی جیز کا گاڑ ویا ہوتا ہے عبے فرق کا کے کیا ک آئسکا گرالنزعت اساڈوں کو گاڑ رہا کی جهاز کے سنگر انداز ہونے کو بھی اِدْساء السّبفین تو سنتے ہیں ہ تا مهمها ل بروقوع مراد ب كرقياست كب واقع موكى يحب صفورللا قیامات کا تذکرہ فرا نے اور لوگوں کو بنانے کہ وہ وقت آ نے والاہے جب ہراکی کو اپنی کا رکھ دگی کاحباب دینا ہوگا، تومنٹرکسن طنزا کہتے مَنَّى هَٰ ذَالْوَعُدُ إِنْ كُنْتُ مُ صَدِقِيْنَ رَالِلًا) الْكُمْ لِيْ رعوبے میں سیجے تو دلار ماؤ کہ وہ قیامت کب آئی ۔ مہم نے تو اجاک كى كومرنے كے بعد دوبارہ زنرہ ہوتے نئيں دیجھا. بيال بھي اسطم مرسوال محاول من السرف فروا في ل السيمنسر! آب كريخ النَّهُمَا عِلْمُ اعِنْدَ رَجِّيْ كَهُ وَوْعِ قَيَامِتَ كَاعْلُم تُومِيرِ فِي رَجِّياسٌ مِ لَا يُحَلُّمُ اللَّهِ اللَّهِ فَي نبين ظامِرُدي الس رفيامس كو اس کے وقت بیم گر وہی اللر- السرتعالی نے جن چینروں کو اپنی ذات کے ساتھ مختص کر رکھا ہے ،ان مین قیامت بھی شامل ہے قیامت کے واقع ہونیکی خبرتو ہے دی گئی ہے اور قرآن پاک کا ایک ان فی حصاری موضوع بشتل ہے مگراس کے وقوع کاعین وقت نہیں بتا گاگیا معارج

رترع تیمت کارتت

کے واقعہ سے تعلق ابن ماحبراور سنداحدی رواست میں آنا ہے کہ جیب تمام انبیا علیم السلام المحظے ہوئے توان کے درمیان نیامت کا ذرکہ جی ہواتھا۔ ہرنی نے قیامت کے وقت سے لاعمی کا اظار قرمایا جھڑ قامت کے وقوع کا علم السر کے سواکسی کونیس ، السرف قیامت سے وفت کے متعلق ندکسی بنی اور مرسل کو خبر دی ہے اور ندکسی تعم فرشت كور البنته على على السلام ني فرا أكر مجه بينهم وألحاب كفايا مع بيلے زمن بمباتز كمر الله كے دشن دخال كوقیل كرول. قرب قيامت كى معيض دوسرى نشانيال بھى تبلائى كئى ہى - صريث ليجمريل ين آئے ہے كر حضرت جير الى عليه السلام نے ايان ، اسلام اوراحان كے بعرجب متى الساعة كاسوال كالعنى صور إبيتا بي كرفايت ليالي وترأب في مي واب رافقا ما المسدول عنها بأعُلَمَ مِنَ السَّائِلُ مِحْرِ سے بيسوال كيا جار في ب ده مائل سے زیاده نتیس مان العی شب طرح اس بات کاعلم بو بھیے والے کونتیس ہے اسی طرح جواب نے والے کو بھی نہیں ہے۔ اس بات کی و سورة لقان مي موجود بي إنَّ اللّه عِنْدَة عِلْمُ السَّاعَةُ لعِيقِيت کے وقوع کاعلم صرف الگرتعالی کے ایس ہے - وہی اس کو لینے وقت بية ظام كركي .

اماد زبین کیلیئے پرفیل

مجب تار سے بے نور ہوجائیں گئے ۔ خونیکدار من وساکایہ موجودہ نظام سی ختم ہوجائی ورکے رکے ماخرکی اس نظام کے تمام سیار سے ایک دور کے رکے ماخرکی کر بابش ہوگا ۔ اس فظام کے ۔ جیسر ظیرہ القدس کا نظام ہوگا ۔ اس فیت کوریا بین ہوگا ۔ اس فیت لوگوں پر طبی دست طاری ہوگی ۔ سورۃ انحاق میں موجود ہے کہ جب صور مجب کو نکا جائے گا تدر میں اور بیا ڈاکھا بلے جائیں گئے والشقات السی ایک اور فرشتے اس کے کناروں پر اُنٹر ایک گا ور فرشتے اس کے کناروں پر اُنٹر ایک گا بور فوشتے اس کے کناروں پر اُنٹر ایک گا بور فوشتے اس کے کناروں پر اُنٹر ایک گا بور فوشتے اس کے کناروں پر اُنٹر ایک گا بور فوشتے اس کے کناروں پر اُنٹر ایک کے حضور اِنٹر کا بوجائی تواش وقت مخلوق کہاں ہوگی ؟ فرایا حجب یہ حالت طاری ہوجائی تواش وقت مخلوق کہاں ہوگی ؟ فرایا وہ مبیط اطراک ایک سے میں بہول گے ۔

ورایا، برلوگ کیٹ کُلُوناک کانگ کے کانگ کے کوئی عنها ایک قیامت سے متعلق اس طرح سوال کہ تے ہیں گویا کہ آپ اُس کی محصورے میں سکے ہوئے ہیں بھی کامعنی عالم بھی ہوتا ہے۔ اگریہ معنی میاجائے قرابورا حجد اس طرح ہوگا، برلوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کہ تے ہیں گویا آپ اسے جانتے ہیں 'رید درست نہیں۔

نەتواپ اس كى محصورج بىي بى اورىز بىي اكب قيامرىجى وقت معين كوجلت مي - السُّرتعالى نے الب كوفيامت كے وقت كاعلم نميس دیا، البند بعض نشانیاں تبلائی ہی کہ قرب قیامت ہیں اس قلم کے واقعات بیش آین گے اور مجرفیامت بریا ہوجائے گی۔ حنی کا ایک معنی دہریاں بھی ہونا ہے۔ سورۃ مرمیم میں حضرت ارام علم كى زمان سے ير نفظ اوا مۇاسى دجى بتول كوياش باش كرنے كى باداش میں باب نے گھرسے نکال دیا تو آنے جانے ہوئے سلام کہا اوركها كريس لين برور وكارس تمهاس يلخبشش مانكوكا- إلىك كان يك حَيفياً ومجورينايت مربان ب مشركين تو مصوعلى الكامرس قيامت كانوال طعن وتنتنع كم طور بيكرنت تصميرابل المان هي تعبن اوقات قيام ين مسمي تعلق دريافت لريعة تنظي يونكر مصنور عليالسلام الن كحيلية تهابت شفنق أورمهم! تھے۔ سرعال اس قسم کے سوالات کے جواب میں النز نے سنوالا قُلْ لِي يَعْمِرِ! آبِ كُم فِي عِيدًا نِي مَا عِلْمُ هَا عِنْ دَاللهِ اس كاعلم توالير تعلي كے إس بے وَلٰكِنَّ أَكُ نُو السَّاسِ لَا لَهُ الْمُولَى مَكُم اكْثر الرك نبيس سمعة اور السيسوال كرية ہیں جن کا علم صرف اللہ تھا لی کے پاس ہے اور حراش نے صجحین کی روایت میں ایک دریاتی مشمان کا ذکر آتاہے۔ کہ

انشراور رسول کی مجہت صیحین کی روایت میں ایک دہیا تی شمان کا ذکر آ آہے۔ کہ اس نے حضور البیالی والسلام سے عرض کیا کرحضور البیت بی اس نے حضور البیت بی است کی است کی است فرایا ، افوس ہے مکم کرتم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے ؟ اس نے ک کا حضور البیری بطری نمازیں اور روز سے ترخیر نہیں ہوسکے والے کئی معنور البیری بطری نمازیں اور روز سے ترخیر نہیں ہوسکے والے کئی

احب الله و مرسوله البتری الله اوراس کے رسول کے ساتھ مجبت صروا یا ، انتخاب کے ساتھ مجبت صرور رکھتا ہوں ۔ توحضور علیا الام نے سب رایا ، انت مع می می کے ساتھ مورکے جس کے ساتھ محبب ہوگی ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور کی یہ بات سی کہ حضور کی یہ بات سی کر حضور کی یہ بات سی کر مجھے اتن خوشی ہوئی کہ کسی دورسری بات سے نہیں ہو سے نہیں ہو سکتی ۔ کیونکہ حضور نے المنظر اور اس کے رسول کی محبت پر اتن بطی الشار دست سنا دی ،

قیامت کے باسے میں اہل امیان بھی سوال کرتے تھے تو اس کے وقت کو مخلوق سے اس کے مقت کو مخلوق سے اس کے مخفی رکھا ہے اللہ تعالی نے اس کے وقت کو مخلوق سے اس کے مخفی رکھا ہے اکا کہ لوگ محتا طربی اور نیکی طرف یا ڈھے زیادہ راغی ، بول ۔ وہ ہمیشہ فئکر مند رہیں کر ہتے نہیں قیامت کہ اوائے گی ، اس ہے ہیں عافل نہیں ہونا بیا ہی اور نیکی کرنے ہیں سبقت کرنی جا ہے ۔ اس قبیم کا اخفا د السّانے نیالہ القدر کے تعین میں مجمی کری اور کھا ہے ۔ اس قبیم کا النس میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور بھی ہی حکمت کے میں منافع ور محمد ہے کہ افعا ور محمد کے دقت کو محف کے میں منافع ور محمد ہے کہ مافعا ور محمد کے دقت کو محف کے میں منافع ور محمد ہے کہ مافعا ور محمد کے دو تا میں محمد ہے کہ میں منافع ور محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ میں منافع ور محمد ہے کہ میں محمد ہیں ہو کہ میں محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ میں محمد ہیں محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ محمد ہے کہ محمد ہے کہ محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ میں محمد ہے کہ محمد ہے

قیامت کے باسے میں جانا تربہت بڑی بان ہے وسرایا فیل اسے بینے برا آب کر دس لا اُمُلِك لِنَفْسُی نَفْعًا وَلَا خَسُلُ مِی نَفِع وَنَقَصَان کا الک نہیں ہوں اللہ میں ترابنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا الک نہیں ہوں اللہ میں اسکانے اللہ می حجوال جا ہے ہیں ہے اختیار میں تربی ہیں کہ میں لینے آپ کو نفع بہنی اسکول یا نقصان کو دور کرسکول میں سرب اختیارات تو السرات کو السرات کو ایس ہیں ۔ فیا کنج ہرانان کا بختہ بھین ہونا جا ہے ہی ہونا جا ہے کہ اس میں دونا کے ہرانان کا بختہ بھین ہونا جا ہے کہ اوضار

صرف خداتها لی ہے۔ مانوق الاساب اور غائبانہ طور بروہی تفع بہنجا ہے۔
اور وہی نقصان بہنجا تا ہے۔ الله فع اور الضار الشرنع سے سے الله فع اور الفار الشرنع سے سے اللہ کے علاقہ دو بر ور کو بھی ہیں مگرکس قدر افنوس کا مقام ہے کہ لوگ اللہ کے علاقہ دو بر ور کو بھی ماجے سے کہ لوگ اللہ کے علاقہ دو بر ور کو بھی حاجت روا اور شکل کئ مانتے ہیں ۔

منگر علم تیب

السّرنے فرایا، آب بیمی کروس وکٹ گُذہ اَ تَکُمُ الْغَدِیبَ اوراگرس عني عانا لا الشيك تنك من الحك أبي توبيت سي مولائي على كرلدتا - قَعَا مَسَتَنيَ المُقْدَقِ واور محص كوني مرافي اور مكلبف نه بخبتي أكو باحصور على اللام ني ابني متعلق علم عنب كي مريح الفاظمين نفي تحددي معنيت الس علم كوكها جاتا مع جوز عقل سے معلوم ہواور نہ خواس ظاہرہ و باطنہ سے کی جنور فوکر کرنے سے یاکسی دولے رکے تبلا نے سے علوم ہو وہ تھی عزب نہیں ہونا علی الطرتعالي محيها مختر عاص بدله إسراط اطلاق سي فرنست ، نبي ياولي اليكن ا درست نهيس سے انساء مى عنب ننيں مانظ الله مَا عَلْمَهُ مُ الله وسوائے اس کے جوالی تنالی انہیں وحی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اورعزب وہ موتا ہے جو بعثری واسط کے خود مخود مرد الباسلم صرت السركے ياس ہے ، يرجي مخلوق ميں سے سی كو عال نبير انباء کوھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی عطا کرتا ہے، ذر مے زرے کم علمه خدا کے سواکسی مخلوق کو جال نہیں امولوی احدرضا خان برمایی نے المل غلط بات کی ہے کہ حضور علیالصلوۃ والسلام کوربن کی سا سے دے کرفیا مرت کا سے ذریعے وری کے فاسے کا علم سے یہ تومشرکانہ عقدہ ہے کنونکہ علم محیط الشرقعالی کے ساتھ خاص ہے اور قرآن کرم من صنورعليه اللام ملي علم مي صاحبًا نفي كي كي بي مثلًا سور الما مِي مْرِايٌ وَمَا عَكَمُ لِهِ لَهُ السِّعْنَ وَمَا يَنْلِكُونَ لَكُ بُم نَ لِيَعْنَى

كوشعر كاعلم نيس محطايا اورنهي ببراش مي ثنايان ثنان ہے ۔ اب كلي علم كهال رو كلي ينود تصنور عليه السلام نے وعامين سحوا با الله عني را في ا اعْدُ لِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ الدالله إلى شرى ذا إككيا تفي السعلم سعيناه جامها بول ومفيدنه بوجيسى كانت اور رال کاعلم کر حضور نے اس سے بناہ مانتی ہے۔ الام شا د ولى الله محدث دموي فرلمن بي كم الله كغ ببول السرتعالي كمي صفات مختصري نفي كمذا واحب بعد مبغم على المام ك یا سے قادر مطلق علیم کل ، واحب الرحود موسنے کی نفی کرنا صروری ہے وہ تو اللے تعالی کے بتاہے ہیں اور اس کے سلمنے عاجز ہیں۔ معالی ! صفات مختصه کی نفی کرنا ابنیا علیم اللام کی تومن نبیس ہے۔ برصفات توالطرتعالي كاحق بي اورى صرف طدار كويى من جاسية والم الترايي كاعلم بنى كل طوريه عانت - الكركوني شخص بير محك كربني نفريعيت كاكوري مئارنان مانا تور کفر ہوگا۔ شرعین کے علاوہ کائٹا میں جزیکو سی جزیری واقع موتى من الترتعالى الله كا وافر صديعي بني كوعطا كدة ب مكرم رتيز کاعلم نہیں دیا کہ بیرائش کا انیاخاصہ ہے، بیشارجبزی لیبی میں کر جن کے متعلق لحصنور على الدالام نے فرما يا كر من نماين ما نتا ، انہيں النظرمي ما نتا ہے۔ درما مرعني نهي جانبادا كرجانية توليف يصهب سي معلائيان جمع كريت اور مجه كونى تكليف زبيني مركة حضور على المام كى عاب فطريب سے واضح ہو آسب کر آب بیار مھی ہوئے ، آب زخمی می ہوئے۔ آب کے عزرساتھی سی برہوئے . اگراب موعنی کاعلم ہونا توانتی نکالیف بردان نركم سے - سرمعور والا وا نعمر براد كان ہے . آئے سرجيل لفار صحابہ کو تبلیغ دین کے لیے جیمامگر وہ سامے سے سامے راسنے میں مى قىل كريى كے حضورعلى للام كذاتنا صدمهم واكه دىدند معرقنوت الله

برصے ہے۔ اگر آپ کوعلم ہوتا کہ یہ لوگ دھو کے سے آدی ہے جا

اسے ہیں اور انہیں فنل کر دیں گے تو آپ بھی نہ بھیجتے۔ دنیا میں بیش کئے

والے سکنے امور ہیں کہ اُن کے تعلق بیٹی علم ہوجائے توالنان کو بھی نقصان

نداعطانا بڑے یہ صحب ، بیماری ، قحط ، فراوانی ، فنح ، فنکست ، نفع ، نقصان

کتنی چیزیں ہیں کہ قدرت کا سارانظام النان کی لاعلمی کی وجہ سے ہی

جیل را ہے اگر مہر شخص کر نفع نقصان یا مورن وجیا ہے کا بیٹی علم

ہوجائے نے تو رونیا کا نظام کھئے ہوکر رہ جائے ، لہذا النار تھا الی نے کا پیلم

صوف لینے پاس رکھا ہے ۔

النار تعالی کے واجب الوج داور فالق ہونے میں توریز کمن کی می تقا

مون تربیری شرک

السرتعالى كے واجب الرجود اورخالی مونے من تومنے كمن على فاق بن محدا کے علی محدوہ السّرتعالی می صفیت تربیری شرک کر نے سکتے بس مالانكر تدبر بھی اللہ تعالی کے ساتھ فاص ہے۔ عالم بالاسے لے محرعالم زبرس كم تمام اموركى تربيرالشرى كرتاب اوراس كام بي اس كاكونى شركي بنهير " فَالْمُدَبِّلْتِ أَمْنًا مِن المرجر فرشتول ك امورالنجام في كابيان ب محروه الشرتعالي بي كے كارنر بے بي اوراس کے محم کے مطابق تمام کام کرنے ہی . کمی بشتی ،ع و جزوال تنكی وسعت اصحت ، بهاری وعیره مربیر کے ساتھ تعلق رکھنے والی چنزی ہیں اور سے مجھ النزمی کے م تھ ہیں ہے۔ اس مقام مبالد کہ میک عاتے ہی اور برعقیرہ اختیار کر لیتے ہی کہ السر کے علاوہ نبی والی وعنیرہ مجی کھے تدبیر کرتے ہیں میٹ کل کٹائی اور عاجب روائی کرنے ہیں لہذا ان کے نام بر ندرونیاز سے ہی اوران کی عیادت کرنے سکتے ہی اسى طرح تا در مطلق اور عليم كل مونا بھى السرتعالى كى غاص صفات ہیں۔ ہرچیزر قدرت رکھنے والی صرف وہی ذات ہے اور ازل سے ہے کر ایراک ذریے ذریے کاعلم تھی انسی کے یاس ہے۔ ان دوصفات بی بھی اس کیا کہ ٹی تنٹر کیا۔ نہیں۔ خدا سے سواکو ٹی قادر طلق
بھی نہیں ہے۔ اسی طرح الوج بیت کی صفات بی عیرمرنی ہونا بعنی دکھائی
یہ وثیا بھی خاصد خدا دیری ہے۔ میسے علیالہ لام کیسے اللہ ہو سکتے ہیں ، وُہ
تذریح کی فی خیر مرنی ہے۔
مزد کھائی جیتے ہیں۔ خدا تعالی عیر محدود اور عیرمرئی ہے۔
صفور گی فی میں نے باسے لینے کے خاص دکھا ہے اور عجم مقردہ وقریت براج نک
عیدو ہم اص نے باسے لینے کے خاص دکھا ہے اور عجم مقردہ وقریت براج نک
عیدو نیم اس خور دیگا ہے۔
کیشیت طام کو در دیگا ہے۔
کیشیت طام کو در دیگا ہے۔

میرونیٹیر کی دیگا ہے۔
کیشیت کا مرکز در دیگا ہے۔
کیشیت کی ان میرونیٹیر کی دیگا ہے۔
کیشیش کی دیگا ہے کی دیگا ہے۔
کیشیش کی دیگا ہے۔
کیشیش کی دیگا ہے۔
کیشیش کی دیگا ہے۔
کیشیش کی دیگا ہے۔
کیسے کیسے کی دیگا ہے۔
کیسے کیسے کی دیگا ہے۔
کیسے کی دیگا ہے۔
کیسے کی دیگا کی دیگا کی دیگا کی دیگا کی دیگا کی دیگا

اِنْ أَنَا إِلاَّ مَذِينُ وَ كَبِيتُ فَي كَيْنَ تُورُرِينَا مِي والامول كرو يجهز قيامت آنے والى ب اس كے بلے تيارى كرلوا الملر مى ومدانيت كوتىلىم كراو - اور شرك سصى بازاً عا ؤ - بي السركار سول مول تنہیں ہارے کی بائٹی با تا ہوں اور تمہیں میسے استجام سے طرا تا ہول نیزمی اطاعت گزارول اور فرما نبردادوں کے لیے تولٹنجری منانے والانهى مهول ببحولوگ اميان لات بي اورنيك اعمال انجام شيخي "أَنْ لَهُ مُ مَعِدُمْ مِعْدُقِ عِنْدُرَتِهِ مُرْلِفِينَ) أَنْ كَ لے اُن کے رئی کے باس سیائی کا ایر ہے۔ ایسے توگوں کا انجام کھیا جیے ان سے رہے ہے۔ ہوگا۔ بڑے اسمجام سے ڈرا ما ادر اجھے اعمال بیخوشنجری سانا ہرنی کا کام راجة وما نواسل الموسكان الآمبين ومجذدين دالانعام) ہم ہر رسول کو بشارت سانے والا اور ڈرانے والا بنا کہ · محصحة من يشمول صنورخاتم النبيين على الشرعليه وللمرت رت نذرت تمام انبیار تن سنتر کصفت ہے فرما یا بنارت ان لوگول کے بہے ہے القافي يوع بالمحن جو فعالى وصرابنيت اوراس سے رسولول مى رسالت بدامیان لاتے ہیں۔ حوقران کو بہتی سمجھتے ہیں معادیہ یقین رکھتے

|   |                                         | 11 7 |
|---|-----------------------------------------|------|
| , | 4.                                      |      |
|   | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |
|   |                                         |      |
|   |                                         |      |

الاعطف >

قال المملا ٩ درسس پنجاه دينه ٥٩

هُو الذِّي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهِ الْوَجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمّا تَعْسَنُها حَمَلَتُ حَمَلًا خَوْمَا الله رَبّهُمَا خَوْمُونَ الله رَبّهُمَا لَيْنَ الله مَا الله رَبّهُمَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا عَلَيْ اللهُ عَمَا الله عَمَا عَلَيْ عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا عَلْهُ الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ عَلَيْ الله عَمَا عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَمَا الله عَمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَ

اور حکے دیا کہ مجھے اپنی ناموں سے بجار کرو اور بیرکہ اِن نامول ہیں اُسحا و نہ کرو بعنی اللہ تعا

ربطآيات

كالهم قاص غيرالسرميت بولو، اس كي صفت اور اسم كوغلط معي زمين و يا ان كوغلط عكبرير استعمال ندكرو-اس كے بعد التر تعالى نے ارض وسما كى سطنت میں عفر وفکر کی دعوست دی حب سے السر تعالیٰ کی قدرت اور حکست کا بیان کونا اوراش کی وصلانیت کو محجنامقصومے - اس کے ساتھ معا دکا بیان می ہوا مراوك أست وقوع قيامت كے وقت كم يتعلق دريافت كرتے ہیں تواس کا جواہے یہ دیا گیا کر بہ چیز باری تعالی کی واسے کے ساتھ مختص ب اوراس كاعلمائس نے كسى كونىيى ديا - كوئىنى ، فرشتر ياانان قيات برا بونے کے وقت کوئنیں جانا، البتہ قیامت بیلے طاہر ہونیوالی تعض نشایوں کا ذکر مل ہے۔ بھرالسرنے میم علیدلالم سے کہاوا یک قیاست کاعلم توٹری بات ہے، میں ترابنی جان کے لیے بھی نفع اور نقضان كامالك النبين بهول بيسب محجه عذا وندتعالى ك قبضه قدرت ين سے سوائے اس كے كرجو السراي ہے. بھرفزما يكم الكرمي غيب كاعلم عانتا لولين بين بيات سي مفاد على كرليبًا اور محصى كوني كليت بهى نه البيني يغيب عان على وسي ميني بندي كران اورلقصال سے بیجنے کی تدبیر کردیا ، مگر علم عنیب بھی السّرتعالی کے ساتھ خاص بيداس كيسوا علم عيب عي كولي نهيس عانيا . اكب آج كے درس مي هي المطرتعالى كى ومدانيت اور نشرك كى ترديد كابيان بي . ايان كى حقيقت كوبكارلن والى چيزىنركى بى ہے یہ روحانی بھارلوں ہیں سے بڑی بھاری ہے عقیدے کوخراب كرن والدامان كفرانفاق، شك، ندودا الحاد، زندقه وعنيده مں سے تشرک سے خطرناک بھاری ہے ، اس کے بعد عملی واخلاقی بیارلیال کامنیرا تاہے، سوبیال براللے تعالی نے شرک کی صراحت ترويد فرط لى سبت -اس ركوع برالله بن اس مصنول كو كافى تفصيل

نفرس نفرس نخليق

ارتاوا مِنْ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَفْسُ قَاحِدَةِ خدای ذات وه رسم اور کرم ہے جس نے تمہیں ایک حال سے يداكي شغليق ان في كامعار قرآن يك من متعدد مقا است بربيان موا ہے۔ سورہ نیا ای انداء اس سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سورة مون ، سورة ابنيا واور معض ديگرسور تول مي سي اس كا بيان آ تا مي - تو فرما يكه خدا تعالى نے تهيں ايك جان سے بيل فرما يا و حَجَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا ادر اسى مان سے اس كا جوانا ما - بهال براكيب جان سے مراد حضرت آدم على السلام بي اورجور السي مراد آب كى بيوى حدّا بي جيم الناذل ى مان بس والمترتعالى نے آ دم عليالسلام كوسٹى سے بيدا فروايا اور تھيسر جياكم صحيحين كى روايت مي أناب أب أب كى بيليوں سے تواكی سخين می جونکر سیبال طیط صی ہوتی ہیں اس لیے عورت کی قطرت میں فارسے کی ای ماتی ہے بھنورعلیالسلام نے فرما اکر عورت سے اس کے طرهاین سے می ف مره علی کرو، اس کوسده کرنے کی کوشش ذكرو اليونكراليا كرنے سے وہ لوٹ مائى مكر سرحى سنيں ہوكى ۔ أكے مدیث میں برالفاظ می آتے ہیں وكسرها طلاقها اس كا اورنا یہ ہے کہ طلاق سے کر علیارہ کر دو کے ۔ جدا کرعرض کیانفس واحد بعنى صرت أوم على الملام كي عليق ملى سعيموني ، التعرف وال مدامحد کومٹی سے ساکا،اس کاظ سے تمام انان ملی سے تین ہوئے۔ الترن يريمي فرافا إني خَالِقَ كَبِسَنًا مِنْ طِلْنُ كُرِم مِنْ سِانَانَ بدا كرنے والا مول - المترنعالى نے فرستنے كريكم دا كرتمام دوسے ذہن ی می لی عائے ۔ جنامخد سر مگبر کی کالی اسفید اسرخ ، رشکی احمیٰی وغیرہ مسی

البرمال قرآن یاک نے اس بات کی تصریح کردی ہے۔ کہ تجابی کا تمام النان ایک نفش کی اولاد ہیں جس سے بعض فلاسفروں کے جدین نظریہ نظریات کی نفی ہوتی ہے۔ یجربنی نوع النان کوسی ایک شخص کی اولاد نہیں متعدد انتخاص سے سیجھتے ہیں انسیویں صدی کے ڈارون کا فلسفریہ ہے کہ نسل النانی نبرول کی ترقی یا فتہ نسل ہے۔ پہلے مب فلسفریہ ہے کہ نسل النانی نبرول کی ترقی یا فتہ نسل ہے۔ پہلے عقل و شعور تھی کم تھا جو بعد میں محمل ہوگیا۔ ہنروتھی نفس واحدہ کرنیس مانتے بوسب سے برطلافت اس کے قرآنی نظر ہر ہی ہے کہ النامی تعالی نے جو سب برطلافت اس کے قرآنی نظر ہر ہی ہے کہ النامی تعالی النان ہوتا ہے حضرت علی کا قرل ہے۔ در ہے کا النان ہوتا ہے حضرت علی کا قرل ہے۔ در ہے کا النان ہوتا ہے حضرت علی کا قدل ہے۔ در ہے کا النان ہوتا ہے حضرت علی کا قدل ہے۔ در ہے کہ النان ہوتا ہے حضرت علی کا قدل ہے۔

 اسانی کا برایس می من ہے۔ جانج تورات کامپلا باب بی خلیق (بائن)

تنخلو

فرمایا الله تعالی وہی ذات ہے جس نے تہیں ایک جان سے بدای وجعکل منها نوجها اوراشی سے اس کاجوانایا۔ لترم عليال لام كوتريها فرما اور محرحوا فلكوان كاجوا اليجي ماده بنايا حصرت

والى بالش كي نعلى تفاسيرس أناب كرحضرت أدم عليالسلام

سوئے ہوئے تھے توالسرتعالی نے اُن کی سی صفرات

توبدا فرمایا۔ در ال حب الشرف أوم عليه اللام كريدالي تو وجنت من تنها تقے حس کی وجسے انہیں وحشت ہوتی تھی اور سے طمنانی

كى كى نى نى داس مى كى كى مالت كوتىدى كى دى كى

الله ندوا كي صورت من الن كالمواليل كالدي ليد حكى إليه تاكه وم علياللام حواكي طرف سحون بحيرس حياني حب أب نينرس

بدار ہوئے توجوا آپ کے اس موج دفعیں جنس اکر آ کولین

مون الله الله تعالى في سال بوي سه كما فيادم الشكن آنت وَنَ وَجُكَ الْجَاتُ وَ الْمِنْ الْجَاتُ وَالْبِقَنَ الْعِنَى لِيهِ آدم إِثْمَ اور تَمْهَارى بيوى

جنت میں رمور نوب کھاؤ ہو، بیال تہیں راحت کے تمام سامان

مِسْرِ بول کے ، البند اور کھو! اس ایک درخت کے قریب نہ عان ماں بوی مجموع مرتب جنت میں کے اور عظرت طان کے

به كانے اور حبنت كے ممنوعہ درخت كالحفال كھانے كاوا تعديش يا حب کی وسے میاں بوی کا اماس می اُترکیا اور بالاحترانیس جنت

سے مکن بھا۔ اس مقام برالله تعالى نے نبل ان نی کی ایتداد کا ذکر کیا ہے کہ

سے اس کا جور بدا کی اور مح مليا ايب مرد كوبيا كيا كي اور عفراشي-

ائن دونوں سے لاان فی ایکے ٹرھی سورہ نیادی ابتداری سے ۔ اے درگو! اس برورد کارسے ڈرجاؤس نے تہیں نفن واحدہ سے بيلفراي عيراس سياس كاجور سلكياً وَبَتْ مِنْهُ مَا إِنْ اللهِ اللهِ كَيْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ولول سع كنيْر تعدادي مردوزن في ال مید توالط تعالی نے ان ان کا جرا بیا کرنے کی ایک وجرتو یہ بيان فرمائي تأكه وه سكون يحراب اورسا كف يمي فراديا وحجف بَنْ كُورُ مَانَ كُورُ الله وم ) تمهاك ورمان عبت ادرشفقت کے مزبات ساکرنے والفت کے ہی مذبات ہی جونبل ان فی کے آگے چھیلانے کا ذرایعیہ بنتے ہیں ۔ اس می طبعی خوامث سے میں محقلی ضرور بات محمی اور قانون كى يا نبرى تحقى بحب كولى النان نها بوئات تو ده ضابط اخلاق کا با نبر بروتا ہے اور حب وہ دو برجاتے ہی توانہیں قانون کی یا نبری كمنابرتى بعادرسى تدفى كالبلازينرس ميال بيوى كم الني المختوق وفرائض من حجب يجفزن ادا مي جائي بين نوقانون كى بايندى بوتى ہے اور النان کو ترقی اور عوم علی ہوتا ہے۔ جبت کے قانون کی بابندی سنیں کی جائیگی کوئی الثان خطیرة القدس کے داستے ہر قدم تھے ہیں تعصر مكن بهرمال المتر تعالى ف ايك الك ان سے دو بنائے . مجر دو سے بڑھے تو خاندان بن گیا، رفت داریاں قائم موئیں۔ قبائل بنے اور نسل ان في وجود من الحق -

نس ان نی عوی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد النار نے کی اولادک پیدائش کے سلیلے ہیں کے جانے والے شرک کا ذکر کیا ہے ارشا وہزا کے جائر کی ہے فکہ شکا تنفیشہا جب مرد سنے عور سن کو ڈھا نہ لیا . غامث بیر برد سے کو سکتے ہیں ۔ ڈھا نہ وہنا ، کی طافوال دنیا اور مراد

بہے کرجب مرد نے اپنی بوی کے ماتھ ہم لبنری کی تحکت حَدِيْلً خَفِيفاً تُوسِيل مِكاما حل رام والمُحَدِّث باء توريت اس حل کے ساتھ ملتی تھے تی رہی کوئی خاص کیلیف محسوس نہ کی ۔ فیکما أَنْفَكُتُ كِيمِ حب وه برجل برمني سهبنته أمرة حل طبطي اور ميك مھاری ہوگیا، بیجے کی پیائش کا وقت قرمیب آگیا اور انہیں زج وسجیے کے منعلی فکرلاحق ہوئی تو دونوں بیری اورخاوند نے دَعَی اللّٰے رَجُهُما لين رب سے دعائی- كبن أنيكت ما حسالح الكر توجس فيم سلاميت الحيا عبلا بجرعطا كرسه كاكن كُونَن مِنَ الشَّيكِينَ ترجم ضرور شکر گرداروں میں سے ہوں کے فلکٹا اُتھ ما صالحاً عِيرِبَ السُّرِفِ انسي صحيح سلامن اصحت منسجيعطا كدديا. جَعَلَا لَذَ شَيْحَاءً فِيماً اتْعَالَمَ الْرَالِيُرْكِعُ كَالْكُورِهُ مِن دونوں نے اسی کا مشرکی بنا لیا۔ تعنی بھے کےعطا کرنے من فول اس سلط میں ترندی منداجد اور متدرک جاکم میں روابت کی ہے کر حضرت آ دم علیدالسلام اور واسکے نیکے پیدا ہو کہ مرجاتے تھے حبی وجہ سے وہ بڑا ہے منفکر سے تھے۔ اس اثنا میں ان کے بإس ليكان أيا ورانهيس خوفنرده كباكه بيح كى بدائش مبى مكيف ده چیزہے، نیز ببرکہ ہونے والا بجینا فص الحلقت بھی ہوسکتا ہے اور مجر فودسی انهین مشوره دیا کراکروه نیجے کی پیالش صیحے سلاست باہتے ہیں اورائس کا زندہ رہنا بھی طلوسے ، تو بھر پیائش کے بعداش كانام على المستركي كاعداد وثنون مي عارس شيطان كأنام شهور تفااوروه اس قبم كانام رفھوا كسرا دم وحوا كومشرك مي متبلا كزاجا بها تفا. وه دونول خوفزده محقيبًا كخير النول في مام ركف

كا وعده كدليا . عصر مب يجر على سلامد . بدا بواتواش كا ما مركالحات رکھا اور وہ زندہ رکم- اسی چیز کے متعلق فرمایا کہ جب السرتعالی نے الليل صحيح سلامت بيجعطا فرأيا توالنول نے بيے كالم شيطان كے ام ہے رہے کے دیکر کا از نکا ب کیا۔ اس روابیت کو جمہور می ثبی نے الیم نہیں کیا کیونکہ اللاکے بنی آدم علیاللام ی طرف مثرک کی نبست کرنا درست بنیں ہو سكة . دولهري بالنب يريخي كمرا دم علياللام اكب دفعه ببلے عبى شيطان کے معقوں زک الفاجے تھے جی انہل جنت سے نکان بڑا تواکب وہ دوبارہ اس کے دھوکے میں تہیں اسے تھے جھنور علیصارہ والسلام كافرمان عفى بيت كموس أكيب سوراخ ست دو دفعهني فرسا عام ، لنذاب رواست اصلاً مى غلط بى -اس آیت کرمیری توضع الم حن بصری اور مجابدً اس طرح بال محمد تنے بس كرايت والاحصره فالذي عديد ليستكن إليها الدي مضرت أدم علىالام اورحفرت حاك بيان بيشتل ب حب ك فَكُمَّ الْعُنْ الْعَالَ الْعُنْ الْمُ اللَّهُ متعلق ہے ندکہ صرف آدم علیاللام اور حافے کے متعلق بیانجہ اس حصراب كامفهوم يبناك كرنوع ان في مرجب كسيم در في عور موط طانبالعني اس مے ساعظ فت لاط كيا تو بيلے اُسے مركا ساحل محصرا اور مجروه بطره کر مجاری موگیا تومیال بیوی نے مجمع سلامرن بیجے کی وعائی، جب بجہ سداموگیا تو اسنوں نے خداتعالی کا شرکب بنالیا۔ فرطتے ہیں یہ عام ان نوں کی بات ہے ۔ الگرکے نبی تومعصوم عن لخطا ہوتے ہیں، وہ توالی محظہ کے لیے جی سنرک میں متبلانہیں ہوسکتے۔ حضرت

سوار بھی امل ایمان اور بنی کی بیوی تفییں، ان سے بھی الیبی توقع تہیں

بام میں شرک

نومولود کے نام رکھنے میں شرک ابتداء سے چلا ار چاہے ۔ اور آج بھی اس کاارتکاب ہوتا ہے بعبالحارث کے علاوہ عبالعظیٰ علمته عدالمن ق وعنيره فتم كي الم صنور على اللام كي زماني من بھی بائے جاتے تھے اور ففتر بخش انی بخت ،عدالرسول ،عارف ، عبالعلی، پیرال دائر دعیرہ قسم کے نام آج ہمانے معاشر ہے ہی موجود من عطا توالسركدا بيمكران موس اغیار کے نام برگر دیتے ہی يهى شرك ب - اسى سلامى جعرفى رائل كى ندرهى مانىنة بى اور سے کی سیائش برسلام کے لیے دا تاصاحب نے جاتے ہی وہاں برمنت بوری کرنے کے نے بی کاسرفر یا غلاف کے ساتھ لگاتے ہیں غرضیکہ آج ھی ایسے لوگ موجد دہی کہ جنعرت کے حصول کے لیے التر تعالی سے بڑی ٹری دعا بٹر کرتے میں مرحب وه تعمت عاصل موجاتی سے تواس میں شرک کرنے سکتے ہیں ۔ الله ن دوسے رمقام بر فرا يُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دُعُوا اللَّهُ يَخُلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ٥ فَلَمُّ الْجُنَّا تَجْمُ مُ إِلَى الْبُرِّاذَا هُمُ يُسْمِكُونَ (العب كيوت) حبب مندر مي هينس عات بي تو گرط گرط ا كه خدا وحدهٔ لانشر کمپ کو سکارتے ہیں اور حب ساحل میہ بہنچ جاتے ہیں تو عصب شرک ہیں منال ہو جاتے ہی اور عنرالطری ندر ونیاز منروع ہوجاتی ہے غ ضيئه اولاد مح مشركيه نام نهيس ركصنا جاسية اوراگركسي وجير سے نیچے کا غلط نام رکھ دیا گیا ہوتو بعدیس ائس کی لیسے کر لینی جا ہیئے۔ مدس شريب من المست كرالدسرم فأكابيلانام على شما حتيديل كمت حفور عكبال لام في عبالحل كرديا . بعض دلي لوكول كي م بھی درست فرمائے اور اصول کے طور تربیر باست سمحھا دی کہ نیجے

طبن*دودی*تر زاست

آگے کافی دور کک شرک اور مشرکین کار دار الح ہے۔اللہ تعالے نے بت بست اور انان برسی کی پراسے طریقے سے تردید فزمانی ہے یماں برنیجے کی پدائش کے سلط میں جرمشرک کیا جاتاہے۔ اکسی كي خصوصاً ترويد فرما في كئي بعد بيح كانام هي البانهيس ركها ما الله جسسے نشرک کی بواتی ہو ملکبراکر کوئی ایسا نام موجود ہو تو اس کی اللے كرليني جاسية بحضور عليال الم في عيالهمن اورعبال كريبترين بم قراردیا ہے کیونک ال میں بیائے کی لنبت لیے النظر کے ساتھ کی گئی ہے۔ الاعراف > آیت ۱۹۱ تا ۱۹۵

قال الملا ٩ درس شعت ٢٠

ودرود مالا يخلق شيأ وهيم يخلقون الله ولا روز دور مرور مرور المرادور وروز و مردور وروس الله المروق الله الموري الموري الموري الله الموري ال وإِنْ تَدْعُوهُ مُ إِلَى الْهَدَى لَا يَشِعُوكُمْ سُواءً عَلَيْكُمْ المعوقموه و روادي و صامتون الآلوين تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ فَادْعُوهُ مُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُو إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِ يُنَ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَرْجُلُ لِيَمْسُونَ بِهَا رَامُ لَهُمُ آيَدٍ لِبَطِشُونَ بِهَاز روره و روه هرد ه وسر سر روره و اذار الم الهم اذار الم الهم اذار سردر ورا مرا من المعلى المعلى

ترجب ملہ ایک یہ شرک بناتے ہیں ہی کو ہو نہیں پیدا کرتے کی چیز کو اور وہ خود پیلے کے جاتے ہیں (۱۹) اور نہیں طاقت رکھتے وہ اُن کے لیے مدد کی اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں (۱۹) اور اگر پکارو تم اُن کو پایت کی طرف تو وہ نہیں پیروی کہ تے تہاری - برابر ہے تم پر کہ تم اُن کو پکارو یا خاموش رہو (۱۹) ہیک وہ لوگ جو پکارو یا خاموش رہو (۱۹) ہیک وہ لوگ جو پکارو یا خاموش رہو (۱۹) ہیک وہ لوگ جو پکارو یا خاموش رہو (۱۹) ہیک وہ لوگ جو پکارو یا خاموش رہو (۱۹) ہیک وہ لوگ جو پکارو یا خاموش رہو (۱۹) ہیک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللے کے لوا دوسروں کو، وہ تو بند سے ہیں تماد

سبیسے ، بس بکارو ان کو ، چاہیئے کہ وہ قبول کریں تماری لکار کر ، اگر تم سے ہو (۹۴) کیا اُن کے لیے یاؤں ہی جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یا اُن کے لیے واقع ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں ، یا اُن کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ ویکھتے ہیں یا اُن کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں ، اے بيغير! آپ كه ميجيد ، پكارو ليت شريكيل كو ، كيمر تم جو تدبير میرے خلافت کر سکتے ہو کر گذرہ اور پیمر مہلت بھی نہ دو (۱۹۵) گذشتہ درسس میں اللہ تعالی نے اولین انسان اور اُس کے بھڑے کی پینٹ کا نذکرہ فرمایا اور اس پیالٹن کی غرض وغامیت بھی بیان فرمائی ۔ بھرانسان کے ننرک میں بتلا ہونے کی مثال بیان فرمانی کرمیاں بوی کی مقاربت سے برکا ساحل عقرابے جیب یہ بڑھتا ہے تومیاں بیوی کوخطات لاحق ہوتے ہیں اور وہ السرتعالیے سے دُعائين ما شکتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں صبحے سلامت ،صحت مندبی عطا فرائے۔ بھرب بیمکی پیائن میک طریقے سے ہوجاتی ہے توالٹر کے ساتھ شرکب بنانے لگتے ہیں ۔ اول تو بے کا نام ہی شرکیہ سکھتے ہیں ، اُسے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف منسوب محسنے کی سجلے غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ اُس کی بیانی ، تندیت اورضروریا زندگی فرایم کرنے میں اللہ تعالی سے ساتھ کوئی شرکی نہیں ، فرمایا ندا تعالیٰ کی ذات ائن چیزول سے ملندو مرتر ہے جن کو یہ اس کے ساتھ نشر کی بناتے ہیں ۔ یہ نشرک کارتوہوگیا۔

اکب آج کے درس میں الشرتعالی نے بت پہتی کا رقر بیان کیا ہے ، مملی پی بھر یا تکولتی کے مجمعے بناکہ اُن کی پوجا کہ نائنرک کی ایک صورت ہے اور بت برسی کی بیر بعضر یا تکولتی کے مجمعے بناکہ اُن کی پوجا کہ نائنرک کی ایک صورت ہے اور بت برسی کی بر بعنت حضرت نوح علیہ اللام کے زمانے سے سے کرتمام اقرام ہیں یائی جاتی رہی ہے۔ الشرتعالی نے قران یاک میں اس کا باربار رد فرمایا ہے ۔ اس کے جاتی رہی ہے۔ الشرتعالی نے قران یاک میں اس کا باربار رد فرمایا ہے ۔ اس کے

ربط آيا**ت** 

ىبت پېتى

علاوه جولوگ الائترا ورجنات كوعادت مين شركب كرستين ،الترني ان كابھى رو فرايے - سنرك الله تعالى كى صفات ميں ہويا عبادت يري قابل زمن عداس مقام برالترتماك في بن بسى كاس طرح رو فروايا ب اكتنبي كون مسالا بخيلق سي مياكما ولا ائن كوشركب بنائے ہي وكسى جيزكو بيلائيس كرتے والمح مخيلف في اور وہ تو دیا کے جائے ہیں والکی آبیت میں خاص طور پہنی اور تحقر کے محصرت بوئے بنول كا ذكر آئيكا جب كريال برالسرتعالى كے سدا تمام معبودان مردب خواه وه بت بول عام ان نبول ، انبار بول ، ملائكم مول باجنات مول فرايكرير لوگ اف كى لوجا كرنے بن تو جوبدا سنی کرسکتے بکہ خود السرتعالی کے ساکردہ ہی جونکہ کائنات، کی تمام انتباء العرنغالي كي تخلوق بن اس بيلے ائن بن سے كوئي هي جيز اليي نهيس سوالله واور معبود مرحق ي نفر كب بنائي عاسكے م ممی ذات کے اللہ ہونے کے یہ اسمی تعض صفات کا صفات مونا لازى ہے مثلاً بيكروه ذات واجب الويد ومو- اسى دات جس کا وجود خود مخود مرد ، نه کرکسی دوسری ذاست کاعطا کرده ریبالوم ب كى سىسى بىلى صفن ہے . ظاہر ہے واجب الوجود صرف ذات خداوندی ہے، اس کےعلادہ ہرذات کا وجود خدا نعالی کا عطا كروه سے ، لهذا الله كے بغير فرنى واجب الوج دہے اور سنہ وه الله موسكا بسيم. الله كي دويسري صفت بيركم ده خالق مو مخلوق نرمو اوربیرصفت بھی صرف باری تعالی میں بائی جاتی ہے اکس مے علاوہ کوئی خالق نہیں ، لہذام جبود بری تھی صرف وہی ہے۔ الوہریت کے یے علیم کل ہونا بھی صروری ہے۔ اور بیصفت بھی صرف السّرتعا لئے

كاناصرب "إنَّكُ بِكِ لَنْ يَحْلِ اللَّهِ عَلِيثُ مَ فَهِي مِرْسِرُ كَاعْلَمْ كَفَ وَالْ مِعُ اللَّهِ لَمُ مَنْ خَلَقَ طُ فَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِ لَكُ اللَّهِ) بإدر محصد إسرجينر كاظا بروباطن اورائس كي صنرورت ومي عانا ب جداس كاخان ہے بونكرخالق السرتعالي ب لندامخلوق كى تمام جزیات کر حاسنے والا تعنی علیم کل تھی وہی ہے۔ الوم سے کی صفا یں مرتبہ ہونا اور غیرمرفی مونا بھی شامل ہے۔ وہی ہر جینری ند سرکت ہ وه خود سرچیز کو دیجی معلی اس کوئی تبین دیجیسکا . بهرحال اس المن كرمير من خلق كي صفت كي ساخط الومرت كامتكربال كبا كياہے كوئى انان ہو ياجن يا ورستند، ان ميں سے كوئى جى خالق نہیں ہے ، ملکمر معلوق ہیں توالٹرنے فرایا کیا ہے اُن کرینز کے ناتے ہی جرخالق نہیں ملکہ خود مخلوق ہیں۔ السُّرتنا لي نع الله كوانان كى سيائش سے اركب كھر لوب سال سلے سافروایا ا مامشاہ ولی السر محدث دملوی فرماتے ہی کر التر تعالی عاننا تفاكم صلحت الناني ي مميل كے ليے اس سے بہلے فرشتوں ما بدا کیا جا ناصروری ہے، لہذائس نے فرشتوں کو بہلے بدا کیا۔ سے سلے الاوا علا ی جائے ہے اکو سراکھا ، بھر ملاور مافل کی جاعت وسافرما اوراس کے بعد عام الاحركو- اور اكن سب سے آخري انان كويبالكا ـ توفرا البحكسى چيزكے خالق نئيں ہيں مكم توريخكوق ہي انسى خدا کے ساتھ کیے شرکے بنا ہے ہیں۔ فرااس كوييشرك بلتے بس الى كى ايك بات توبيہ ك وہ کسی چیز کو پیدا کرنے بیر قادر نہیں اور دوسے ری بات وَلا يَسْتَظِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ومعبودان باطلم شرك كرسن والول كرم كرنے يريمي فادر شيں أي وَلا اَنْ اَنْ اَلْمَ اَلْمُ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلْمُ اِنْ اِنْ الْمُ الْمُ

الروز غرالية غرالية

وه خوداین عانوں کی مرد کرسکے بیس گذشته رکوع می صفورعلی السلام کی وْالْتِ مِبْرُكُ مِنْ عَلَى كُوْرُوبِ الْجَاتِ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِلْفَنْتَى نَفْ عَا وَلَا صَنَّى "الْ لوراس لور من ابني جان كے بلے لفع ونقصال كا مالك بنين بول إلا ماستانة الله منظر جوالترط ب- ظاهر ب كرين نوع انان كى لمند ترين تى مى الحريث نفع نفصان كى الكريس سے تروه محسى دوس كالورا فوق الاساب نفع نقصان كي سنج المحق بيد براد من الشريعالي كاخاصه ب، انبياء ، الأحدُ اورجنات جوندنده ستيال بن، وه عجى اس معامله من بالبن من قوان و بخص سنائي موض ما تحرك محمد ان كى كيا مدوكر سكت بيس. فرايا وه تركيف عاجز مي وَانْ تَكْعُفْهُمْ هُ كالكرتم انبين كارو إلى اله كذى بإيث كے لاست كى طوف لاستنه في كود تووه تهارى بيروى نبيل كرسكة بعيى وه تهارى لونی خواسش بوری نهیں کرسکتے ۔جب وہ اس فدر ہے نس ہی تو فرایا سَوَاعٌ عَلَيْ حَكُمْ مُهَالِي لِيَهِ الْمِي الْمُعَالِدِينَ اَدْعُونَهُ وَهُمُ الْمُ أنت و صاحت المتول مناس بكارو إغامون موسطلب يه كرحب وهمعودان باطله تمهاك ليكسى جيزمة فادرسي ننبس مي تو انهاس لا کھ ایکانے حاؤ . وہ منتے ہی جاس تو بھرانہیں بیان اور نیان

غيرا غيرا کيرنش کيرنش سٹرک نی العبادت قدیم اقرام سے بھی با با با تھا اور آ جھی وجد مے ۔ جبانجہ رومی، یونائی مصری اور کارانی قر میں پنجر وجرکی بہت ترفیر بارٹ تھیں ۔ دبیانجہ رومی، یونائی مصری اور کارانی قر میں پنجر وجرکی بہت ترفیر بارٹ تھیں ۔ دبھون درگ بجھو، سانپ آور ورختوں کی بدھا بھی کہ نے تھے ۔ سور ج بہتی ترج بھی قدیم زما نے سے جائی ارہی ہے اور سورج کے بیجاری کارچی میں آج بھی موجود میں جوطلورع خمس کے وقت اس کی طرف ما بھر الفاظر آتے ہیں اور زبان سے مجھوالفاظ می اوا کہ تے ہیں موجانبا دعائم رالفاظ ہوں کے

سا روں اور ساروں کے بیجاری بھی ہیں۔ اور گائے اور ملی کو کویے <u>حن والے بھی</u> مل عاسمتے ہیں ان ان ذوق کی انتا یہ ہے کہ بعض لوگ گور کر تو تھی لوجے ہیں قرون كوليست والته توخود ملانون مين موجدوبي، كوني زكوني زنده النائيس مرصے کو بو جنے والا بل ما تاہے بملانوں سی قبر رہتی، بیر رہنی مشرکانہ معبسى بباريال موعرد من مشرك كاردتمام اسماني محتب خصوصاً قرآن كا اورتام ابنیائے کام نے واضح طور مرکیا ہے اور اس می کرئی شبہ نہیں تحصوراً سورة انعام من تمام قسم کے شرک کی تردید بودی ہے۔ مشرک ندرونیا زمین مو یعظیم میسب کی نفی مودی ہے، ظلمت کواللہ ماننے والوں کاردھی مودیکا ہے۔ جالور ذریح کرتے وقت جوسٹرک کیا جاتا تھا، الشرنے اس کی تھی تردید فزمانی ہے۔ افسوس كامقام مے كرخود كلد كرم كمان شرك كى ببت سى قىمولى ملوث ہیں مولانا الطاف حین عالی دمتو تی ہم اوا سے سے ہم عصر اور قومی شاعر موسنے ہیں۔ آپ براے میں ہے العقد ممالان تھے آگئے قارى عبدالرهن أورشاه أنحاق سينطيم على أبي في مدرس الي ملانوں کے عروج وزوال کاخوب نقشہ کھینیا ہے ، انہوں نے آج مح ملانول کی پیمفندگی کانفشند سط سے بیب بیرائے می تھینیا ہے فرلمتے ہیں۔ كرب عنر كرمن كى بدعا تركان جعظرائ بناحث الكانكاف جھے آگ یہ بہرسمبرہ ترکاف كواكب بس طنے كريشمہ توكاف مگرمومتوں برکن وه بس راہیں

يستش كريس سؤق سے ص كى عابي

بنی کو جہ جا ہی جن اکر دکھا بئی اہموں کا گرنتہ منی سسے برط معا بئی مزاروں ہم دن راست نزری طرحا بئی منہ بڑل سے جاجا سے انگیں فرعانیں

نزایان بی محیر فلل اس سے آئے نراسلام بھولی نر ایمان ملے

فبروں بہ عادر میں اور میڑھائی ان بہبرہ کرنا ، اُن کوئونا عالی اُن کی صدور مہتعظیم کرنا ، فرشتوں اور جاست کی دا کی دیا ، ہر دیگر کرفا کہنا ہوئی کے الدائی صدور مہتعظیم کرنا ، فرشتوں اور جاست کی دا کی دیا ، ہر دیگر کرفا کہنا ہوئی کے ایکارنا انہت میں میں بیار نا انہت ہوئی کے ایکارنا انہت میں میں بیار کر سکتے ہوئی در میں ہوئی ہوئی کے بیار کا انہوں ہوئی ہوئی ہوئی کے بیار کی ایک کے ایک کی ایک ہیں جن کا فران نے کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک ہیں جن کا فران نے کے ایک کی ایک کی کا فران نے کہ کے ایک کی کا فران نے کہ کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کا فران کے کہ کوئی کے ایک کے

الترك عاجرنيد

تمام مخلوق المنكف والى ب اورية والى واحد ذات خلوندى ب انيان اولاد، دولت اوراقدار ما بيكة بي، فرشية السركا قرب مانكة ہں اور ایس کی رضل کے طالب ہوتے ہیں . فرمایا جب ہرچیز اسی سے مانتى بي توعير تم ان كويتركب كي بنات موج بخود عاجزادر محتاج بن معرف المفادعة هم النبير بكاركر و محصلو . اكروه بتهاري بكار منع بن فكينغ ينج الكرزُان كنته صدق بن بن جائي كدوه تمعاري بكار كرقبول كرب اكرتم ہے ہوسمگروہ تہاری ماجت روانی اور شکل کتا تی کیسے کریں گئے جب کم نەنورە قادىرطلقىي، ئەغلىم كل اور نەواجىپ الوجود يىقىقت بىرىپ كە ئۇدە . دە - دە - بىرى انت مُ الْعُقَالَةُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ هُوَالْغَبِي الْحَدِيدُ اللَّهِ مِنْ الْحَدِيدُ اللَّهِ مُوالْغَبِي الْحَدِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا (فاطن) تم سعب الشرك محتاج مو بعنی توصرف وی به و اش كے علادہ کون ہے جوتہاری عائباند مدد کر بھائم نے تو خواہ مخواہ بت اور وثن بنا کھے ہیں جن کے نام کی ندریں منتے ہو، الی کے سامنے دووھ، معطالی اور کھا الصحیح ہوا ان سے سامنے دست لبنہ کھڑسے ہوتے ہو ائ کے ساتھ عاباز تصرات رکھتے ہو بھی طوف کوئی بنت بڑا ہو تا ہے اسی طرف اُرخ کر لیتے ہو، یہ تونهایت ہی بیوقرفی کی بات ہے فرا ا زاعور تو کروکر جن بتول کی تم لیے جا کرتے ہواکھ اُ اُکھٹے اُکھٹے اُکھٹے اُکھٹے اُکھٹے اُکھٹے اُکھٹے يمنون به كاال كي إول بن بن كي ساقوه طلة بن المر لَهُ وَأَيْدِ يُنْظِيُّونَ بِهِا كِيان كَ لِمُصِّينِ مِن كَي ما تقوه مُحرِّك مِن - اَمْ لَهُ مُ اعْلَنْ يَبْصِرُونَ بِهَا كَيَا ان كَي ٱنْحَيْنِ بِي مِن كَمَ الله الله من كے ساتھ وہ سنتے ہیں۔ ان كے ياس تو مجھي نہيں، عجروه تنهاری بکارش کرتمهاری مروسکیدے کر سکتے ہیں بسورہ کج میں ہے كرالي كيسوا قرمن كوبكات بوده تواكب محمى عبى بداندين كرسك

اور محقی کوئی چیزائن سے جین سے تووہ کے سے جی انے مرحمی قاور نہیں حيرمائيكرتهارى فريادرسى كدير. فراياضعُف الطَّالِف وَالْمُطُلُّوبُ طالب اور مطلوب وونوں بوسے ہیں ،کوئی کسی کے کام بنیں آسکا ۔ الترسف ان كربهزن مخلوق نا ياتها، استعقل وتعورس نوازا تفامكم اس کی حاقت کی انتها ہے کہ خود ساختہ تبوں کے سامنے سجدہ رہز ہو جا کا ہے اور عقیرہ یہ ہے کہ یہ ہماری بات سنتے ہیں اور ماجت باری مرتني من وفرايا الحريد بات ب عقبل ادْعُوا شيكاء كم مِعْمِ لِينَ سُرْمُول كُورِكِ ركر وبحص لو- تَنْفُ كِيدُونُ فِيرِ عَجْمِ كَيْمُ مِيرِكِ فلات كذاياب مركر كرره - فلا تغيظه في بس مجه مهان عن دم حضرت بهودا ورصائح عليها السلام كويمي مشركين في بي كها تقا، إِنْ نَعْمُولُ إِلَّا اعْتَاكَ كَعُضُ الْهِتِتَ فِيسُونَ " مُكتب الْمُعْتِثَ فِيسُونَ " مَا كُتُ معودول نے تہا ال دما غ خراب کر دیا ہے تم باز نہیں آتے اور سکی مبلی باتس کرتے ہو۔ السرنے فرایا کہ الیسی بالوں کامیسی جواب ہے کہانے تمام معبودول كواكم فاكرلوا ورجرح تدبيري خلاف كمناحابة موكرلم س سے کوئی خطرہ میں کتا ہ الكرم روحهانم خصم كردند نهترسم حيب نكاه بانم تعرباشي الحرصلات النائكيان بي نو دونوں حبان كى منالفت بھى ميرا كھيے نهيس بكاطسكتى ومجھ لقين ہے كراللّه كىشين كے بغير كھے نہيں مو سيحة - تنهاك معبور محض يداختباري - الكي آيات بي شرك كي مزيد الول كر ترويرموري سے -

الاعداف >

قال السملام درس شست کی ۱۲

إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَنَّلُ الْكِتَابُ ﴿ وَهُو يَتُولَى الصِّلِمُ الْكُورُ وَالْمُؤْنَ الْكُورُ الْكِتَابُ ﴿ وَهُو يَتُولَى الصِّلْمُ اللهُ ا

تن حسب ملے :- بیٹ میرا کارباز اللہ ہے جس نے آباری ہے کتاب اور وہ کاربازی کرتا ہے نیکوکاروں کی آج اور وہ جن کو تم پہاری بر آئی پہاری بر کی تم پہاری بر کی تم پہاری بر کی اور آگرتم انہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں (ح) اور آگرتم انہیں پہارو ہالیت کی طرف تو سنتے نہیں اور تم دیکھو گے اُل کو کہ یک رہے ہیں تہاری طرف حالانکہ وہ نہیں دیکھتے (ح) آپ عادت والیں درگزد کرنے کی اور حکم دیں نیک کام کرنے کا در کرنے کی اور حکم دیں نیک کام کرنے کی اور کم دیں نیک کام کرنے کی اور کارہ کریں جاہوں سے (۱۹۹)

گذشتہ دروس میں اللہ تعالی نے شرک کی تردید کے سلے میں بہت پہستی
کارڈ فرمایا اور جولوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اُن سے
حاجت روائی اور شکل کتائی کی تو قع سکھتے ہیں۔ اُن کی بھی تردید فرمائی ۔ گذشتہ درس می
یہ بھی ارشا د ہو جیکا ہے کہ تم اللہ کے سواجن کو پکاستے ہو وہ تو تمہاری طرح عاجز

ربطآيات

بندے ہیں ، وہ تماری مدد کھے کر سے ہیں وہ نزنماری کل آسان کر سے من اور ندنجر على منا سكة بي ، قرما الرجه زعم ب نوال كويكار كر ديجه لوكروه تمهاری بات کوش کرتمهاری کون سی شکل ک انی کرستے ہیں وہ تو تمهاری طراح مفلوق می اور تنها کے تھے کام نہیں آئے۔مٹی اور بھے کے بتول کے رقد يس خاص طوريد فرما يا كرتم تو زيره الناك مور ما عقريا ول ، أ شحه اور كان رکھتے ہواور ان سے کام لیتے ہو گئر ہے شت تو تم سے عی گئے گزارے بس جوال اعضا اور واس سے می محروم بن مگر کننے افنوس کامقام ہے كرتم ال بي مال مجمول كوفلاكا شركب مطراتي بو السرف المناخ كم طورير انتى نى سى كهلول كرتم بين معودان باطله كوملا لواورمير ال مرے کے برے اللے کی تفاظت اور کوائی ہی کافی ہے - اور مجھے اسی ہے اعتماد سے منال معجودان کی نفع ونقصال کے ماک نہیں بى الذاوه مح كونى كوندنين بنا يحت تم إنيا لوراجين كرلواور بعربشك م المان الما

م ارسانها خارتعالی

اسى ملار کالم کوجاری رکھے ہوئے حضر علیالصلاۃ والکام سے کہلوا جارہ ہے والا کو کی ہے اللّٰہ بینک میراولی کارساز اور حالتی صرف اللّٰہ تعالیٰ ہے اور مجھے التی پر بھر دسہ سے سورۃ لفترہ میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے آلاللّٰہ ہے گا الّٰہ یُن المنظ کارسانہ ہے ایمان والول کا چُخی جھے می میں النظ کارسانہ جوانہ بین المحقی اللّٰہ ہے گا اللّٰہ ہے ہے گا اللّٰہ ہے گا اللّٰہ ہے ہے گا اللّٰہ ہے ہے گا اللّٰہ ہے ہے گا اللّٰہ ہے گا اللّٰہ ہے ہے گا ہے گا

اور كارسازى خدا وندتعالى كرزاس بينانجيه ميا كارساز بهى ومى الترب ہے۔ برخداتعالیٰ کی کارسازی کی بین دلیل ہے کراش نے ہمارے بے كا ب ازل فرما كر وابت كاسامان مباكر دیا ہے اور وابیت ایک الیی چیزے کہ ہرانان زندگی کے ہمور میداس کاسے سے راده عماج ب- اور بيراس قرآن باك ي صفت بيه - كرير هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِّنَ الْهُدَى (البقره) الْوَلَّ کے لیے ہایت اور ہاست کی واضح دلیلی ہیں۔ بہی قرآن "ه گئی الله المستقين (البقره) بعنى متقبول كي لك ورابعه واست في ب النظر كاكلام زندكى كے مرمور براہمانى كتاب اور تمام شكلات كے عل كا ذربعها الراس بيرايان لاكرعمل كيا عافي فوان أي زنركي سنور سی ہے۔ ان ن کا اخلاق درست ہوسکتا ہے اور اس کی فکر یاک موسکی ہے اسی قرآن کی برولت آدمی کے اعمال درست بروسکتے ہیں اوران تی دندگی ایک کارآمدندگی میں تبدیل ہو تھی ہے۔ بہرطال السرتعاسے نے ان ان کو ممل نہیں محیور المکر اپنی عظم کتاب نازل فرما کر اس کی ہا كاسامان دسيا كرديا ہے۔ اسى ليے فرما أكرميرا كارسازوہ الكررالعزت ہے منے کا ایس نازل فرانی ہے۔

نمایا وه باری تعالی مزصرف بیرانکار مازید بیلی و های گیت و گیگ الصّرلحب کا سامان جها کم ناسی محرمتر کور کو وه مزاری بغیر نهیں ججرات مالی سامان جها که ناسی محرمتر کور کو وه مزاری بغیر نهیں ججرات مالی است کا سامان جها که ناسی جرحتوق العباد دونو ساوا که تا مسل امراد اور مقربین کی اصطلاحات بجها متعال به مدنی بین و قود القال است محلی تعال به مدنی بین و القال القال القال القال القال القال و القال ال

نو کارو

ا بوت به بیت می نگاه مروقت نیمی بریکی رمبی سیدا ور مقربین وه موت بید، جنگی نکاه جمیشدخانمر برمتر بختر رمبی سید وه جمینداسی فنکه می سید بین که بیتر بندی با بیند بیند با بید با بیند با بید با بیند با بید با بید با

صنرت عمرين عالعنديز فلفائي بنواميه سي سي بي - آب كا وورخلافت تعصرون المصانى سال ب منتخداس بات برسرب متفق ہں کرائی کی فلافت فلفائے انڈین کا ہوہ بونمونہ تھی ۔ آپ مجھے عظم الخرزرهى كيدم كممكل خلافت كاموقع زياده ديرنيس ملا-آب متعلق صاحب تفسي كبير تكهية بس كرجب فلافت كي ذمه وأريخ تواین اولاد کے لیے کوئی مال و دولت اور جا برا دیز جھے وری کسی نے کہا کہ آب کی اولادہے، آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کوئی نبرو رسے - آب نے فرمایا امیری اولاد دوحالتوں سے خالی نہیں ہوں کتی ، یا تو وہ صالحین یا مجرمین - اگروہ صالح ہوں کے تواس آبیت كيمساق وهو بيوك الصليليان الترتعالى ال كاكارساز بوكا اور محص نیس ہے کہ السرتعالی ائن کی صرور کا رسازی کمے سے کا۔ لندا مجھ نیک کرنیکی صرورت نہیں اور اگر وہ مجرین ہوئے تو النز تعا لیے محرمین کا مداکا رنسی موری ، لهذا میں بھی این کا بیشت بناه نہیں بن سكة السّرتعالي كاواضح فرمان ب "يَا لَكُ فَفْ لِحُ الْمُجْرِمُونَا (بونس) وہ مجرمول کوفلاح نصیب نہیں کرنا ۔اش نے لینے پاک انبيار \_ على فَرَاي قُلَنُ الصَّفْنَ ظَيهِ إِلَّا لِلْمُحْبِمِينَ مبر مجرمول كا مدد كا ركبول بنول يحضرت موسى على السلام في على سورة تصص مي سي كها تقاء بدور دكار! مي مجرمول كامدد كارناس سكنا-توحضرت عمرن عبالعندية دسنه بعي بهي جواب ديكم المرميري اولا دمجم

بے جنیار معبود

موكى، توس أن كامرد كارنس سكة. الكيمشركين كم عبودان كي على فرا ا كَالَّذِينَ مَا يُعُونَ مِنْ دُوْتِ لِي مِن رَمْم الله كسوا بالم تن بولاً تَسْتَطِيعُون تَضَيُّ حَيْمٌ وه نهاري موكرنتي انتطاعت نهيس محقة ولا أنفسه ینصرون اورنہی وہ خود اپنی مردکر سکتے ہیں۔ من کوتم مرد کے لیے بكات مود وهسم مخلوق بن بنوله انبياء بهول يا فرست ، عام النال ہوں استقر کے مبت اور سنح ہوں باحجہ، وہ تہاری مرد کرنے کے قابل منيس بير - ما فوق الاساب مرد تواللر كے سواكوني منيس كريسكا ، لهذا ان محبودان باطله كو آوازس دنياع شيم ر فرايا قَإِنْ سَدْعُقُهُ مُ إِلَى الْهُدَى لَا دَسْ مَعْقًا لَمْ اوراگرتم انهیں ماست کی طوعت بکارو تو وه نوسنے ہی نہیں - درخت، بخفروغیرہ سے جان جیزی توجیعے ہی حاس سے محروم ہی اور جازار معی موں تو انہیں توعلم می شہیں کرکوئی پار را ہے، تروہ کیا نیس کے ادركيا مدو مرس سمير في الشرتعا للي سي كوا طلاع و ب ور تودورسرى بات ہے سکوائی کوستہ ہی نہیں جانا بھنورعلیالالم نے فرمایا کہ جو درود بشرلف مجمد مرورسے بر مطاباتا ہے، وہ مجھے فرشنوں کے ذربع بنيايا عاما ہے اور و تعض ميرى قبر مرآ كر درود مرصا ہے میں اس کوسنتا ہول مقصریہ ہے کہ دورسے کھی کا سے کو تو حضورعلى للسلام بمى خرد مخود نهيس سنية جبر عائد كحسى دوسرى مبنى محتعلق يعقده ركها جائے كروه بهارى مربات، مروفت اور برمقام شاہے ربھاس زعم م اوک بارسول الله اور باعلی کے نویے اللہ من یا پیروسی امادین امادی کی آوازی ماتے بن محرالت نے فرمایا کراگرتم انہیں سکارو تو وہ منت ہی نہیں یعین صفرین اسے

صرف بت يرستى يرحمول كرينه بي ادر بعض فرلمنة بي كر إسسى ان ن ربینی ، ملائه مربیتی اور جنان برستی سب شامل بین تا مهم اکت مفسرين فرمان بي كربير آياب أن مجمول كمتعاق بن فهام فركين سرك بنات تھ اور معراك كى ندرونياز فين تھے۔ السے لوگ عرب کے علاوہ روم ، لوزان مصراور مندوستان میں آ ہے بھی موجود من حدیثوں میں مرشمہ مانتے ہیں اور اکن کی عبادت کرتے ہیں۔ الني عبودان باطله كم تتعلق فرما ي وَ تَلْ الله مُ يَنْظُمُ وَنَ الله الجاك اورتم ال كود مجھو كے كروہ تهارى طوت ك برے ہى وَ ہے تو لا فیمصی ون مالانکہ وہ نہیں دیکھتے مشرک لوگ بتوں کے تمام اعضابات تحصی کداک کی آنگھیں اس طرح نظر آنی تفیں کو ہا كروه يوما كرنے والے كو د مجھ كرے ميك والنكر نے فرمایا . كر حقیق ت ين ده مجونيس و سكفت كريد كان من وسكف كي صلاحيت بي موجودنين ادر الگراس سے كا فراور شرك مراد يك جائيں تومطلب يہ وكا كري منكرين لوگ نظام حباني أنتهول سي توحضورعليال الام كو د محصة من . مكر حقيقت كى نكاه سے نبي شيعة اكرول كى المحصول و يجيس توضروراً ہے کو سیال لیں کہ آب اللہ کے بند سے اور اس کے رسول میں برلوگ محصائل کرالی کانی ہال خیرتواہ سے اور ہمیں خدا کے عذاہے بجانا جا ہتا ہے بمگروہ حققت میں دیکھتے ہی نہیں،اس لیے ناکام ہیں، الجوہل، امید بن خلف اور الولہد جدے ظاہری اُنگھول سے دیکھنے کے باوجود آیے کونہ بیجان سکے اورنام او بروئے جبک الو کھ وعمرا نے صفیقت کی انتھوں سے دیکھ لیا اور وه کامیاب سوگئے۔

سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں خواجہ الوالحس خرقانی "بطے ہے

الرصيو

یائے کے بزرگ ہوئے ہیں بھطان اکٹرائی کی علی ماصر ہو آ تھا اورمبروسان برحله كرنے سے بہلے سے دعاكرانا عقاء اكب دفقه كاذكر ہے کہ خواجہ الواعمی نے فرایا کر حس نے اپنے پربسطائ کو دیکھا ہے۔ اش بہاتش دور خصرام ہے۔ اس بسلطان کر طراتعجب ہوا کہنے مگا ، حضرت ایر بات میری سمجھیں نہیں آئی کر ایک طرف مصنور خاتخرانبيين افضل الانباء على لصلاة والسلام ي ذات مباركه جنیں کا فریطی دیکھتے ہیں مگان ہدورنے کی آگ طرام بنیں ہے مگر لاسرى طرف آب كے امتى باين برلسطامي بس كرجنيل ويجھنسے دوزخ کی اگ خام موجاتی ہے۔ اس بہنواجدالالحس خرقانی نے ہی أيت يرضى وَتَوَاهِ مُ مَيْظُونُ فَا الْمِيْكَ وَهُ مَا الْمِيْكَ وَهُ مِنْ لا يُبْضِي فَن يعنى آب انهي ويحق بن كرآب كاطوت ك مرع بن ممكر در مقتفات وه نبي وسخفة مطلب برسه كركفار اورمنافقين نے حقیقت کی انتھوں سے آپ کو دیکھائیں اكرالوهل، عتبه المن به اورعبدالترين الى جيسة المنزالكفراب كو دل کی انتھوں سے دیکھے لینے توصرور ایمان سے آتے اور ای يردوزخ كي آك علم مروعاتي سورة جيس اسي مفتمول كواسطرح بالن فراياكياكم فَإِنْهَا لَا تَعْمَى الْأَيْصَارُ وَلَكِنُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّيْنَ فِي الصَّالَ وَلَا السَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ انھی ہنیں ہونئی مکرسینوں میں کھے ہوئے دِل اندھے ہوہیں جس كى دسے رہ مقبقت كونىيں بہمان سكتے عزمنكر بهال برفرالا كركفارومشركين آب كى طرف ويحق بوئے نظر لا آتے ہى ميگر حقیقت می وه نتی دیکھتے لہذا ایمان سے محروم ہیں۔ السيرة الترتعالى ن فرأيا المسيغير! خُذِ الْعَقْنُوا أَبِ مِنْ

درگذر کی عاد

كنيكى عادت داليس كافراورمشرك ابنى ضدا ورم ط وحرى كى وحس بهت بخطی کے، الی سرحی اننی کریں کے محراب در گزری کھتے دين اوراك سے أنجيس بنين مشركين كى طرح كى سے تھيكا انكري البتراب والمثن بالتون الكون كاكام مراسرعاري ركعيس- لوكول كونو حيدكى دعوت حيت ربس اوركفزو الشرك كى خرابيال بيان كرت ربي مكركسى كسا خفدالحجاد بياندكس البته وَاعْتُرِضُ عَنَ الْجَاهِ لَهُ أَسِياما لمول سے روگردانی کریں، تعرض نے کریں اور درگزری عاویت ڈاکیس ۔ المع عفرصادق ولانے بی کم کام افلاق کے سلے برقران کی ين سي مامع آيت يه محرب من مرد اكليب كرماف اور در گزر کرنے کی عادر ن والیس او مخالفین سے الجعین کیس حضرت عائش صدافيرة كى روست من عى أناب كرصنورتى كرم عليالصالاة والسلام نه فاحق تھے اور نه رسماعت فحنش بات کرتے تھے ، اور نو کوائی كايدله للزائي سي يتر معه ملكم فأعفا واصفح في أزالبقه) كيمصدان أب معاف فرائ اور در گزر فرات بهرال معنور على السلام كو حكم سبوا كرآب ال أوكول كى اللح مدهى باتول كوخاط مس بن لائي مكبه در گررا ورمعانی في بالسبي اینائي، البنته انهب شي كاحكم كريت رس اور حابلول ميكن ره كني افتنار كهرس.

الاعداف به

قال السملا ؟ درس صد مع دو ۱۲

وَإِمّا يَانُزُعُنّاكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَذُعُ فَاسُتَعِذُ بِاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ترجب ملی بداور اگر إبعال تحجه کو شیطان کی طرف سے چیئر چھاڑ ، پس آپ السّر کے ساقھ پناہ ماگیں ، بیٹک وہ سننے والا ہے (ج) بیٹک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جب کہ پنچتا ہے ائن کو خیال شیطان کی طرف سے ، وہ یو کرتے ہیں اور کرتے ہیں ، پس اچاک وہ بھیرت رسمجھ ) فلنے ہوتے ہیں اُن کو بیل (خیاطین) کھینچتے ہیں اُن کو ہو گراہی میں ، چھر وہ کوآئی نئیں کرتے (۲۲) اور اُن کے بھائی رظیاطین) کھینچتے ہیں اُن کو نہیں اُن کو نہیں اُن کو کہا ہی نئیں کرتے (۲۲) اور جب آپ نہیں اُن کو کہا ہی بین کرتے ہیں ، کیوں نہیں چُن کر لایا تو اس نشانی کو بین کی جو وہی کی جاتی میری طرف بیروی کرتا جوں اُس بات کی جو وہی کی جاتی میری طرف بیروی کرتا جوں اُس بات کی جو وہی کی جاتی میری طرف

میرے پدوردگار کی جانب سے یہ زقرآن کی باتیں) بھیرت کی باتیں بی تما کے رب کی طرف سے اور یہ ہلیت ہے اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو مومن ہیں (٢٠٠) بلے اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کا رقد کیا اور بھراسی سلمین کا ماق ربطآیت کی تعلیم دی ۔ ظام ہے کہ جب شرکین کے محمزور ولائل کو رقد کیا جائے گا تو وہ لاجوا ہوکراوچھے ہفکٹروں پر اُتر آئیں گے اور بیبودہ بانیں کرنے گیں گئے ، عاملوں کاہمیشہ يه وطيره را ج كرجب وه دلائل كا مامنا كرنے سے عاجز آجاتے ہي تو ونكافا و اور كالى كلوج بدأته أتة بن - اليي حركات ك سقاع بي الشرتعالي في لينه بني كوفراي خيذ الْعَفُو كراب دركزركرين اورسعاف كرينى عادت واليس البته وُاصُ بِالْمَعْرِ وَفِي نِي كَيْمَقِين كرت ربي اور توجير كے دلائل فيت ميں گويا الشرتعالى ف مكام اغلاق كي تعليم دى - مديث بشرايت مي صور عليه اللام كم مكادم اغلاق كے سے ميں آتا ہے كم لا بجنى السبئة بالسبئة آب بائى كا بديائى ے نہیں دیتے تھے میکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگذر فرماتے تھے میلی کتابو من مى صفور على السلام كى تعرفيت بن آيا ہے كم آب بازاروں مي سور وشركرنے والے نين ہیں۔اور ترآپ فخش باتیں کرنے والے ہیں۔ دوسری رواست میں آتا ہے کرآپ نے اپی ذات کے یا کسی سے انتقام منیں لیا خوا کتنی بھی بڑی تکلیف پنجی ۔ البتہ اگر کو فی شخص دین اور شریعت کے خلاف کرٹا یاکسی دوسے بہظلم وزیادتی کرٹا تواکب مظلوم کا حق صرورولا آپ نے شریعیت کی عدود کو تولٹ فیلے کو کھی سا دے شین کیا مگرے آگے مکام اعلاق کی انتاعتی کر عرب کسی سے اپنی ذات کا بدلہ شاہی لیا۔

شیطان کے شرسے ہناہ

صفور علیدالسلام کے مرکام اخلاق کا تذکرہ کرنے کے بعد الشرقالی نے آب کوشیطانی حجیر رہا کہ الشرقالی نے آب کوشیطانی حجیر رہا تھا کہ ارشاد ہوتا ہے وراحتا کے نوعنا کے ممان الشیطرن منوع اللہ ارشاد ہوتا ہے وراحتا کے نوعنا کے ممان الشیطرن منوع الداکہ ابھان کے طوف سے کوئی جھیر جھیاڑ بینی اگر شیطان برائی کے سیلے اور اگر ابھا سے سیحے شیطان کی طرف سے کوئی جھیر جھیاڑ بینی اگر شیطان برائی کے سیلے

آسیے دلیں وسوسراندازی کرے تواس کاعلاج یہے فاستعذ بالله كراب الشرك ما غفياه ما نكين، وه آك كا فاظن كريكا-كيونكرانك سريديع كلي في وه صنين والااور ملن والآ ده تماری مراس کوسناے اور تمهاری مرصرورت سے واقعت بدالمناشيطان ي وسوسدا نازي ي صورت مي الترنعالي يناه ين آنا جائے منداحدی روابیت بن آنا ہے ان الشبطن لمل یابن آدم لین این آدم کے ساتھ شیطان کی صرور جھے طرحار ہو ہے، وہ انان کے دل میں ولسوسر ڈالا ہے۔ حب کوئی شخص نبلى كے داستے برجانا جا بتاہے توشیطان اس سے داستے میں اکر بعظ عالب اوراس مے دل میں بڑے خیال ڈال کراسے دلست سے روکنے کی کوشش کر ہا ہے جھنورعلیالسلام نے عام لوگول کو مجى نبطان كے بڑے عزائم سے آگاہ فرما دیا حضور علیالسلام نے يرهجي فراي كرشيطان كي وموسم انلازي شريشتك بوتي ہے - ابعاد بالشى وتكذبيب بالحق يرح لى تكترب اور رأني كي وصلافرا كرتاب ورفاي وَإِنَّ لِلمَلك لمد السَّرك ورشت بجيانان کے دِل میں خیا لات والسنے ہیں جو کہنچی اور سجائی بیمنی ہوئے ہمی جفتورعلیاللام کا پرتھی قرمان ہے کرحب کوئی شخص اپنی طبیعت میں برائی محسوس کرالے تواس وقت اسے اللے کی نیاہ میں آنا عاہدے اور برسے خیالات کوشیطان کی جیشرخانی مجھنا جاسئے. اور الگران ان کے دل يس الجصح خيالاسن واردم ول نوالله تعالى كالشيخ اوالحدنا جاسيني ، كبونه اليمي انتى العرك ورشة ول بي دالة بي -بهرمال فراياكم أكرشيطان كى طرفت سے كوئى اعجار بوتوالسرى ناه طلب كرئى جا سيئے يحصورعلياللام نے استعادہ كے بلے كئ ايب

كلمات كي عليم دى ب عيد أعوذ بالله من الشيطلن الرَّجِيْدِ مِ لَكُولَ وَلَا قَقَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - وَقُولَ لَّ بِ اعْفَذُ وَ بِكَ وَمِنْ هَ مَنَاتِ الشَّيْطِيْنِ " فَاعْوُدُ بِلْكَ رُبِّ اَنْ الْجُنْ فَيْ فَانْ اللَّهُ وَمِنُونَ ) لِهِ اللَّهُ إِمِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّ اوران كى ما عنرى سے بنا ه مانگنا مول . حضور عليه اللام سيشيطاني وساوس مي تعلق خطاب كے بعد الله تعالى نے عام امل المان كوهى شيرطان كے وروسے سے بجنے كى تركيد بال فرائي ب- ارش وبرياب إنَّ الَّذِينَ اتَّقَوَّا إِذَا مَسَّعُ مَ طيع فين السيطن بنيك وه لوك جرفداتعالى كي خوف سي طرتني برجب كرمنيحا سے انہيں خيال شيطان كى طرف ، الم شاہ ولى محرف دموی نے تقوی کی تعرفیت یہ بیان فرانی ہے۔ ور تقوی محافظت برصاور سترع است يعنى شريعيت كى مدودكى حفاظت كرناتقوى بديم . كفر، بشرك ، نفاق ، يوقيدك اوربرانی سے بی انقولی کی تعرفی میں آتا ہے۔ اس ونیا می تعلی کرمینا کہ کہیں دامن مرائی کے کانٹول میں نہ انجھ جائے یہی تفویلے ہے۔ طالف کالفظم حنی چکرارنے والاب اورمراد خیال اور وسوسہ ہے۔ نواب کے دوران جوفیال ستے ہیں اس کو معی طالف کہتے ہیں تو فرما باکر بیشاب دہ لوگ کرجب انہیں شيطان كى طرف سے كوئى وسوسر بنجا ہے تَذَكُمُ فَا لَم الدكار كرف الله الله وراللى من من فول موتى من اور فردار مومات من فإذا هم فرقت في فرق فون يس وه اماك صاحب بصيرت بعني مجمد دار بوجانة بن طلب يت مردل می خوب خدال کھنے والے لوگوں کا نتیوہ یہ سے کرحب آئ سے فیالات بیشیطان کاحلہ ہوتا ہے تورہ فرراً الشرتعالیٰ کی نیاہ عال کرنے

معید اس کے وکر میں مصروف موجاتے ہی اور اس طرح وہ شیطان کے الطاف القدس مترجم صتاق (فیاض)

سے بی کے کے لیے ذکر کے قلعہ س قلعہ بند ہوجاتے ہیں۔ حصنور عليالصلاة والسلام كافران ب كرسون وقت حب انان كے جم كے تمام راستے بدم و عالى ہے ہيں توننيطان اس كى تاك يداكر يبيط عالم اور ولال سے آدمی کے قلب میں مھونکی مارا ہے۔ مھید سون والا الكراس كو السرتعالي كا ذكر كرن والاس توخيس المشيطن شيطان تيجهم طيها أسه ادراس كي وسوسه اندازي مؤرثر نہیں ہوتی۔ اور اگر سونے والے شخص نے سونے سے بہلے اللہ الملى ، بجرسورج نكل آئے ہے اورسونے والاسویا رمنا سے تو تھے شکا اس کے کان میں بیٹیا ہے جیلے جلاحا تا ہے اور کہتا ہے کہ مس كامياب موكيا مول كيونكرس في استخص كورات عجر خدا تعالي کے ذکرے سے غافل رکھا . ہرجال فرا اکرشیطان کی وسوسہ اندازی علاج السرتعالى كاذكرت

فرا والخوام يَمَدُّونَهُ وَ فِي الْغُي شَاطِينَ عبائی سے بھائی لوگوں کو گھراہی کی طرفت کھینچے کے متے ہیں بنیطان کے عطائی ہمشہ کھراہ لوگ ہی ہوتے ہیں جددوسروں کوعی گھراہی کی طوف کے مانا باست بن بيال براخ كالفظ آيائي عب سيني عبائي مادمونا ہے۔ تاہم تمام اوگ جونکر ایک ہی سالمان انی سے سلک ہیں اس نیے سانے ایک دولے رہے معانی ہی معض اوگ دینی طور ہے ایک و کے مے بھائی ہوتے ہیں جلسے سورۃ جرات میں آئے۔ اِنگما الموم فون الحقة حمتام ملان السير عاني عاني من توكد ياص طرح موس نسي اورايان من الحصف وكله مهائي عبائي بن جات بير-اسي طرح محماه لوگ كما بيس وط ہو کدایک دوسے رکے عبائی ہوتے ہیں اور بھروہ سارے

شطاك

شبطان کے بھائی بن جاتے ہی کیونک سے ٹرامخرہ وہی ہے فضول ج كرين والول كومي شيطان كاعطائى كهاكياب في ولل المبيذ وين كالوا رِخُوَانَ الشَّيْطِينَ (بَيْ اسرائيل) كين يُحِراس شيطاني قعل ب جنائخ الساوكول كوشيطان كمرابى كى طوف تصفق سيقيس فيحتر لك يُقْضِى وْنَ كِيمِرُون اس معاملين كُرّابى مِعِي منين كرين كرين كرين روکے یں ہمیشہ بیش بیش ہے ہی اور کھراہی کی طرف لانے كاكوئى موقع كا تقسي تبين عانے فيتے -سورة زخرف ميں لھي آ آ ب كر وننخص الشرك ذكر سے اعراض كرتا ہے" نُقَيَّضٌ لَهُ شَيْطِنًا فَهُ كَلَ فَرِينٌ بهم اس بيت على الصلط كرفيت بي عجراس كم ساعتی بن ما تاہے اور عمر وہ عمر عمر اسے گھا ہی سی متبلا رکھتا ہے حنیٰ کرموت کے وقت کھٹ افسوس ملتا ہوانٹیطان سے کہتا بِي بِلَيْتَ بَيْنَ وَبَيْنَكَ كَجُدُ لَ الْمَشْرِقَانَ فَي عُسُ الْقَيْنَ "والذخرف كاش ميرك ادر نيرك ورميان مشرق وفرب کا فاصلہ ہوتا، میں نے نیری اے کیول افی، توسیت بڑاساتھی ہے مكراس وقت كالفسوس كمة ناكسي كام مذاكن كارغون كم شبطان انان كوم شركرابى كى طوف الكائے ركھتے ہى -اس کے بعداللہ تعالی نے شکون کے ایک اعتران کا ذکر کیا سے حووہ انقطاع وجی کے موقع بر کرنے تھے۔ ارشاد موتا ہے قَاذَا لَهُ تَا يِتِهِ فَإِيكِةِ مِنَاكِةِ مِنَاكِهُ مُنَاكِةً مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ كَا إس كونى نشانى قَالْقًا لَوَلَا اجْتَكِيتُكُا لُوكِية بسكيول نبين حماسط کدلایا تواس کور بھال مصفری نے آمیت سمے دونوں منی بيان كيم بي بعنى قرآنى أبيت اور معجزه - اكرقراك كي أبيت ماد لي مائے تومطلب یر سوگا کرجیب کئی کئی روز باکٹی کئی ا قاکس وجی کا

انقطاع

وحی به

اعتران

سدمنقطع بوجاتا تحاتوم تركين ببوده اعتراضات كرنے تھے معجن ظالم کنے تھے قد شرکک الشيطان يعنى شيطان سے تجھے حجود دیاہے دالعیا زباللر) اب وہ تھے کھے نیس کھانا۔ اور تعض یہ بھی کنے تھے کہ اگرنٹیرے اس دی آنا نیدہوگیاہے تو تو اپنی طرف سے قرآن بنا محرشنا دیا کر اکا فرکتے تھے اگر النٹر تعالی نے کوئی جبز نہیں اتاری توخوری ناکر ہے آئیں اس قیم کاطعن کر سے تھے۔ اوراگرایت معجزه مرادلیا جلئے توعفی درست سے کیونک منزكين حمنور على السالم سابئ مرضى كمصحخ ات طلب محرث في اور مير طسے نه اکر طرح طرح کے بهودہ اعتزاضات کرتے تھے۔ اور مرسط كرة بصطلورنا في كيول نهيس بيش حد تے بعض اوقات النظم تعالا مشركون كى ظرف سے طلب كرده معجزه ظامرفرا فينے تھے جيئے تن المم والا معزه شهر م يا السرق صالح عليال لام في ليدا وندى كامعجزه ظاہر فرا دیا میکر بعض اوقات اللہ تعالی کے نزدیب معجزے کاظاہر كرنامناسكنيس موتا عظاء لبناكفارى فرمائش بورى نبيس موتى عق سورة بنى اسلوللى مركور سے كمشكرين صورعلياللام سے كنتے تھے كراب كے كے كھے داور انگوركا باغ ہوگا ۔ حس بن سنے بنتے موں، ماہم سراسمان کا کوئی محط اگراسے، ماخدا تعاسے اور فرشتوں کو ہا کے سا کمنے ہے۔ یا تنہا سے لیے سونے کا گھر ہونا چاہئے، یا ہا سے سامنے اسمان سے کتا ہے نازل کردھ نے تو بھے سم ابان لائی کے ، توقرا یا جب آئی اُن کے باس کوئی نشانی منیں لاتے . تو کے ہیں کہ آپ جی کر کیوں سیاں ہے آتے۔ الله تعالی نے ذکورہ اعتراض کاجاب اسطرح دیا فی ل

الله البيع مسَا بُوْحِي المِسْ مِنْ دَيِّة لِي مِسَا المُوحِي المِسْ مِنْ دَيَّة لِي المِسْ

اتباع وتی کاعزم

دیں کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کا جومیری طون وحی کی جاتی ہے میرے برور دکاری طرف سے آپ کی طلوبرات نیال بیش سرنامیرے اختیارہی نہیں ہے، برتوالٹرتعالی کے اختیار سے جب جلے کوئی نے نی ظاہر فرا دے ۔ اس معاملہ میں التر کا قانون يب قما كان لِهُ وُلُ اللهُ عَالَى بِالْكِ إِلاَّ سِادُنِ الليلادا المؤمن ) التركيسي رسول كے اختيار من نبير سے كم وہ التركي حكم كے بغير كوئى ن فى إسمجزه ظام كر دے، ن فى كاظام كمنا توالسركانعل بوناسي حوده لنفيى كالمحقيظام وتابي اسى طرح كامست عبى كسى ولى كے اختيار مين سي موتى مكرجب النير كي صلحت مي اس كاظام رونا صروري مونا عهد، تو السر اليا كردينا ب اوك ولى كا ذائى فعل سحجه كريشرك بس مبلا بوت ب عالانکریران کا واتی فعل منہیں ہوتا بھنرست عینی علیالسلام کے لاتھ برالشرن احاف موتى كالمحزه ظامركيا توعيباني اسعيلي عليالسلام كا داتى فعل مجو كرسى مبتلائے شرك موسئے . بسرحال الشرتعالى نے مصنورینی کرم علیالسلام کی زیان سے کہ لوایا کہ آب کہ دیں کرمیں تو دى اللي كا انتاع كمتا الول أب كى فرائش بورى كمزامسرا کام انیں ہے۔ جبی ات لانے کامطالیم کیا ہے، برتر تنہا سے بدور درگاری طون کی ہیں سے بھیرت کی اتبی ہیں۔ لصارت آنھوں کی روشی کو کہتے ہی اوربھیرت سے دِل کی روشیٰ مراد ہے۔ توفر ہایاس قرآن پاک ہے مطالعرسے ول میں نورا بیان اور نور ترحیر سیار ہونا ہے۔ بنی کی لیا

معادادرتهام حقائق دمنية سمجهي استيمي اورائسان كادل منور

بوجائات يتامنه كوك وشهات ختر بوجات به اورانان عرطميم بيكامزن موجا تاب سورة لوسعت من الترنفالي في صفور عليالمام كومناطب كرك فرما باكرسي ميارات المصحبى طرف بي نم كوروت ريم برل "عَلَى بَصِينَةِ أَنَا وَمَنِ التَّبُونِيُ أَنَا وَمَنِ التَّبُونِيُ "بِي بَي لَعِيرِتِ برمول اورمير مشبعين تمعي صبحيح عنول مي صاحب بصيرت مي بوكا وحضور عليالصلوة والسلام كامتنع بوكا اورجع تمام حفائق دمنيه برسخیتالفین بوگا \_ ترد د نوجهالت ، نفاق اورمعاصی کی وجه سے بیا ہوتا ہے جیسے کرفتران باک دل میں تور ایان بیراکر تا ہے اور بیر द्यान्य दे ए। ।। فراي قرآن باك بعيرت كيعلاه و ه اور دهم نظی ہے مفتری کام فرملت بن کرہاں بیتن جنرس مان ك كئي بس يعنى لعريف ، واست اور رهمن - اور إن كامصال معى نتن قسم کے لوگ ہو تنے ہیں ۔ فرمانے ہیں کہ جولوگ توجید، رسالت اسماد كولمشابر سے كى طرح و يحفظ بس تعنى وه تمام دلاكى قدرت الواس طرح دیکھے ہی جلنے آنکھوں سے دیکھا ما ہے اور الی كالمان عِنة موجا تاسے نواك توكوں كے بلے يہ قرآن يك تجمیرت ت اس کے بورالیے لوگ جوائی سے کم درجے کے ہوئے ہب اور ح کسی جبز کوعقلی یا نقلی دلائل کے ساتھ ملتحصنے ہیں اور امان السے لوگ صفت مراب کے مصراق نے ہں۔ فرمایا بتیرے درسے میں عام اہل امان لوگوں کے لیے پر قرآن چکم باعث رحمت ہے۔ وہ اپنی توجہ اس كفيري وتوالتر لتعالى اين رهمت ى جادراك بيدوال ميا

برمزور

روشي

بعر المنازية المنازية المائدة المائدة المائدة كالمرينات كاذكر يحي كياكما بن موة لقره من بودلول البيان والهادئ بان او بات الم معرى والت بر ابنا س والع الذل اركية بن جرب ادى اماى ك ما تقاعي كتهم البدين كالكان في فرودت الله الما المان البديدة مارن المعالمة المعرف في المائة في المائة في المائة العرب المراب الدر المرب د چى دوخى اور بات نعب بوتى چه ادر چېرو آدى بات اختار کرلت ہے وہ رحمن اللی کا شوعی ہوجا اے۔ نوٹنخص قرآن بدامان لایاءاس کے مقالق کو مجھا اور بھراس بیمل سرا بولا توالت كى رحمت اس كے شامل عالى ہوئى -اس كا نتيج بے ہوكا كروہ دى سى مى موروكا، رزى سى مى كاسا يوكا اورهم آخرى ي دائي فلاح أما في كاس ك فرالكري بعير ت براين أور رهمت مع لَقَتْ مَ يَعْمَدُونَ أَن لُولُول كَ لِي حُوالمان وار ہیں۔اور جوامان نہیں لائے بین کا فرول ہمشرکول اور منافقول کے یا قرآن انرهاین اور تاریخ اعت ہے۔

 قال السملا ۹ در م شصت صه ۹۳

وَإِذَا قُرِئَ الْقُلُانُ فَاسْتَمِعُوا لَا وَانْصِنُوا لَعَلَّكُمُ

تن جب ملے :- اور جب قرآن کرمیم پڑھا جائے ، پس کان نگا کر سنو اُس کو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رہم کیا جائے (۲.۴)

اس ہو اور عاموں رہو ، ار مم پر رم ما با مب کے فضائل کا ذکرتھا نیزمشکون کے جابلانہ اعتراضات کے جابسیں کم ہوا کہ آپ مکارم اخلاق کو لازم کچڑیں ، اور آن کی باتوں سے متاثر نہوں ، بلکہ درگذر کرنے اور معاف کہ نے کی عادت ڈالیں ، فرایا آن کی باتوں سے متاثر نہوں ، بلکہ درگذر کرنے اور معاف کہ نے کی عادت ڈالیں ، فرایا امر بالمعووف کا فریضہ اور جابلوں سے نزامجمیں ، اگرکسی وقت نیطا ن کی طرف سے چھیڑ جہاڑ اور وسوسہ اندازی ہو تہ قاست تھے ۔ باللہ یعنی اللہ کی بناہ میں آجائیں ۔ بھر امیان والوں کے متعلق فرمایا کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ انہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ کی تو وہ اللہ کا ذکر کر تے ہیں ایسے لوگ صاحب بصیرت ہو ہے ایس اور شیطان کے بھینہ سے میں اور شیطان کے بھینہ سے میں اور شیطان کے بھینہ سے میں نہیں آتے ۔ الب تہ شیطان کے داستہ پر چلنے والے اس کے بھائی

بھراللہ تعالی نے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرنے والوں کارتہ فرہایا۔ انقطاع وی کے زمانہ میں شرکین طعن کہتے تھے کہ اگر فدا تعالیٰ کی طون سے وجی نہیں آتی تو آپ اپنی طرف سے قرآن بناکر ہے آئیں، در اصل وہ قرآن کو فدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے ہے اس کے جواب میں اللہ تعالی نے حضور نبی کرمیم علیہ السلام سے فرمایا، آب کہ دیں کہ میں تو وجی اللی کا متبتع ہوں، نہ تو میں نود قرآن بناسکتا ہوں، اور نہ معجزات لانا میں ہے اختیار میں ہے۔ آخر میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کی چیٹیت کو جی واضح کیا اور میں میں ہے۔

ہوتے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ گمرہ کر آرم تاہے۔

ربطآيات

فرا یک قرآن یک بصبرت بعن موجولو تحصی باتوں بیشتل ہے۔ اس کے کمانے والوں کے داول میں روشی پیاہوتی ہے۔ درل سیتین سالم وناہے، یہ قرآن ماست کاسانان میا کہ تاہے اور اہل ایمان کے لیے باعث رحمت ہے۔ أب آج كى أسيت مين الترتعالى فى قرآن ايك كے آداب بیان کے ہیں اور اس سے متغیر ہونے کاطر نقر تبلایا ہے ارشا دہوتا سے قَادًا قُورِي الْقُدُرانِ عِبِ قرآن باك بيرُها عالم فَاسْتِمعَيْ لك تواس كوكان تكاكرسنو فاكنفِ تقي اور فاموش بوكفك في عوص ورا ما كرتم مدرم كاجائے وزان كريم المعظم كاب منبع رشدو ہابت ہے، لہذا جب براجھی جائے تو اس کوغورسے منانا عابد اور إسك خاموش اختيار كرنى عابية ، برايسي الركت كتاب، كراس كامنكر معى السي توجه سے مستے كا توامير ہے كروه مجى لميان كے أيكا - السرتعالى نے اسے بعث وابت اور رحمت بنا يا ہے - اور جولوگ اس برامیان سے بیں ان کے لیے تو برجہ اولی لازم سے كن تلادست قراك كے وقت شورشر مذكري ، كوئى محاجمة اتنا زعه بديا مذكريس ملكم مطاسع خامونني كے سائف نيس مورة كيم السحدہ ميں كفار كاير قول مجى بيان كيا كياسية لاتستمعن الهذالق أن والغوا فِيدِ لَعُلَّكُ مُ تَغُلِبُونَ كُرجِبِ قُرَان بِرُهَا مِارِم بُولُواسَ كومت بينو ملكه شور وغوغا كرو تاكتهبين غلبه عالى بهو ينتحدال تأتعا كف فرایک تلاوسن قرآن کے وفت خوب کان سکا کرشنو اور خاموش رمو ماكه السرى وحمت تمهاك شامل حال مو-مفنه سن كرام اس آمين كاننان نزول يرهي بيان كريت في بي كراس سے پیلے سلمان تما زے دوران کلام می کر لیتے تھے۔ ایک دوست له تفسيراب جربرطري صيد وأبن سيرصير (فيض)

سے کوئی ان بوجین ہوتی تو بوجید کنے مشلا رکعتوں کی تعداد ور ا فت كرين يا بارسية تف والاسلام لها تواس كاجواب فيقد - ترزى فريس كى رواست مي آ آب كاجب بر آبيت نا ذل بولنى فنهينا عن السلام والعدم أوجي نمازك دوران سلام كرن يا كونى ديك كلام كرف سيروك دباكبا-سورة لفره كى است وقوم والله فنت بن المريمي اسى صنمون كوسان كاكما لعنى الشرك دربارس عاجزی اورخاموستی افتنار کرتے ہوئے کھ طرے ہو اور نما زکو بنات خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرو۔ يونك نازس قرآن ياك كى تلاوت لازى ب،اس بعفقه وام نے اس آیت کا اطلاق نماز مرحمی کیا ہے، تامم می تنین اورفقہ الم كالعض فروعي مائل من انتلاف بداس فسم كے اختلافات صحابه کارفتر سر محمی بائے کئے ہیں اور ان کی ممانعت نہیں کیو کہ ایونکا سی صول میں ہندیں ہوتے ملک سی الیسی قرع میں ہوتے ہیں جہال ختلات ى فى الواقع كني نُسْرٌ مرحور مرو ولأل كوسيحظ من اختلات كابيدا بهونا أكب فطری باست ہے اور اس من من وی دلائل کو نظرا زار منیں کیا مامک نمازى عمر مى تنبت من توكسي صما بي ياال من فضهه كا اختلات نهيس ماسم اس کی کیفید اور بعض عزیات می انتلات صرور موجود بحنی فتانعی، ماسی اورظام ری مسالک ابنی اختلافات برمنبی می - برمسک كايردكار الف الفي مسلك كيمطابن ما زاداكر أب ملكر دوك کوکسی است میجبورنهیس کرنا اس کے اوجود تعین لوگ تشرد سے عنى كالم ليت بن اور الني معك كوبى حرف أخرى محد دوسول برگراہی کافتری نگاتے ہی مالانکرالیا کرنا برات خود گھراہی ہے۔ دلائل کے سائف اختلاف آلئے اجھی بات، ہے مگراس تندر کا له ترمذی صعوب از فیاض

فروتي

احيال

اس بات برتها م فقها نے کوام فق میں کرصد قد وخیرات کا تواب مرنے والے کو بنوع سے لمگر ما زکے اُواب بینے میں اختلاد، یا ا ما تاہے۔ بعض کے ہی کونماز کا ٹوائے جی بیجنا ہے جب بعض دور سے راس کوند میں کرتے ۔ مین نی اس منادس کوئی میں ہے مين تنين في اس لي اختلاف با إجا تا ج- اسى طرح الاون قران اک کے ایصال ٹواب کامسکرے۔ امام اکومنیفرد اور آمام احد منة بن كرمر نے وائے و تواب سنے یا ہے جب كر الم ماك اور الم فع كت بن كرقران محير بره كالواب مرف والدكونين منيا . وه فرماتے بس کرصد قد خیات، دی اور استعفار کا فائدہ توم مے کو ہونا ے مرسور قرآن کا فائرة الاوت كر نے والے كوي موا ہے۔ ى روك كوالصال أواب بن برما - اس فرم ك اخلافات عنف دلائل کی نیاء بر ہوتے ہیں .

ولي فالح

فقها کے کوام کا اس شالم میں جم اختلات ہے کہ نماز میں سورہ فانتی متعین ہے انہیں۔ ایم البوعنی خدا المام سفیان کوری اور الاسم اوزاعی فرہ میں کہ سورہ فائٹ متعین نہیں ہے۔ اور قرآن کا کوئی جس مماز میں ٹیچھ ہیں کہ لیا جائے نوفرض اوا ہوجا نا ہے۔ البتہ ایم البوعنی خدا فرط تے ہیں کم چونکہ حدیث میں سورہ فائخہ ٹر سفتے کی اکر آئی ہے، کہذا اس کا بڑھ اللہ وجرب کا درجہ رکھ آہے۔ اور واجرب کے ترک سے نماز میں فقعال تو بیا اللہ مند فرانی جوتی ، مدیث مشرکھی نے فقی خی کے مصنور علی اللہ مند فرانی جوتی ، مدیث مشرکھی نے کہ مصنور علی اللہ مند فرانی جوتی ، مدیث مشرکھی فقی خی کے مصنور علی اللہ مند فرانی جوتی ، مدید اللہ اللہ مند فرانی جوتی ، مدید اللہ اللہ مند فرانی جوتی ہیں آئے ہے کہ صنور علی اللہ اللہ مند فرانی ہوتی ہیں آئے ہے کہ صنور کے در اللہ مند کی آئیت ہی فاق کے گوا کھا تک سکی ہون کے در الرعوانہ مرتب وابد واقد مرقب اللہ وابن جان مرتب و ابر عوانہ مرتب و فیات کے در الرعوانہ مرتب و فیات کے در ال

الفي ن كا والد معى سيت بن كرقران باك كا جوص معى مسر بو بمعداد اك المبى آست يا نين حيولى آيات كى تلاوت ادائيكي فرض كے بيے كافي الوكى-بركونى هي آيات موسكي من المورة فالخدصروري نمين "المم حبيا كربيك عرص كيا حدسف من اكبرى بنا برسورة فالخركا وتوب كا درب عال ہے۔ اور بھراس کے ساتھ دومری مورۃ کا ملانا بھی واجب كيونكم مريث شراعت من آئب لاصلفة إلا بق آءة يعنى قراست كے بغير نماز نہيں ہوتى سبخارى اور عمر شراعت كى رواست من يرالفاظ مجى آتے ہيں لاصلاقة ليد من الله كي كي كي رِیامِ الْفَصْلُ الْمُ فَصَاعِدًا بِعِی اُسْخُص کی تماز نہیں جس نے ام القرآن رسورة فالخير) اور كيوزيا ده صدقرآن نبيل يرطاء تابهم المم بنادي ن فصاعدًا كالفظ نقل مهين كيا - الم الومنيفي فرات بي كرسورة فاستحد اوراس کے ساتھ دوسری سورہ ملانا دو ٹول واجب ہم مگر فاتحر کرنیں ب كراس كے بغيرنماز بالكل باطل بى بوجاتى ہو-البته مطلق قرآن فرض ہے - اگرقرائت إسكل ندى جائے تو نماز نبيں ہوئى اوراكر وجب نزک ہوجائے توسیدہ سہوکرنے سے تلافی ہوجائی مثلاً اگر کوئی تخص فرائض تعنی قیام، رکوع سجود ما قعرہ قدرت کے باوجرد ترک کردے تواص كى نازنىل بوكى اسى طرح مطلقاً قرأت كے ترك سے كھى نماز ماطل ہوگى۔

کوئی نمازی بین حالتول سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تر وہ تفرد ہوتا ہے
یااہ ہوتا ہے اور یا مقتری مہوالت کے الگ الگ احکام ہی
اوران کو ایس فی طرط کور کے الحجا دیاجا تا ہے ہوکہ کسی طور محبی بات کے الگ الگ احکام ہی
نہیں ہے۔ امامت کے متعلق صفورعلبہ لسلام کا ارشا دمبارک کے ہے
کہ الاحام خدا من یعنی امام بوری جاعت کی اضامی ہوتا ہے
کہ الاحام خدا د تر مذی محق دفیانی

نمازی کی تین میش

اس کے کسے نمایت احتیاط کے ماتھ نماز ٹرصنی علیہ نے اکم تقدید ى نمازخراب نه بول اورسا عقراقداكى نرت بھى تري جا ہے بنتخص الفرادى طوريما زاداكرا ب ووناك بعدسورة فالحرى مربع كاوراس كے ساتھكوئى دوسرى سورة تھى ملائىگا- بھرفرائض اور نوافل كى قرائت میں علی فرق ہے۔ سنن اور نوافل میں جاروں رکھتوں میں ورق فاتحہ کے بعد سور و ملانا صروری ہے۔ و ترکی تنبیری رکعت میں بھی الیا ہی كريكا، البنة فرائص كى تئيسرى اورج بي ركعت ميں فائخر كے بعد كوئى ورسى مورة ملانا عنروری منبس، میمهمرت سورة فانخد برهنا بی سنت اگرفائح بھی مربع صرف نتیائے کرے یا خامونش کھھ اسے ہتب یمی نماز ہوجائے گی ۔ اہم کے لیے مکم یہ ہے کہ وہ فرانص کی بیلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورہ بھی ملائسکا ورىنسىكى نماز ياطل موكى . الم احرابنى كتاب الصلوة مي سخفي ب كريس نے كم وينش اك سوسى ول بني نما زاد كى اور لوكوں كو نمازيں كوة بى كرتے يا خيا كيد ميں نے يركاب بھى . اگرام لوسے مشرائط كے مين على احتياط كى صرورت ب يحضور عليالصلاة والسلام في التند رسالعزت سے دعا کی کرمولاکتم ایم اسے امامول کو مرابیت عطافها موزنین کے لیے می مروف اذال کینے کی دعا کی ہے وقت اذان سے نماز میں خلل واقع ہوسکتا ہے مثال کے طور بہا کرنماز فخر كى اذان طلوع في سے بندره منط بيلے ديرى عائے اور اس دوران سيخض نے سنتن اداكيں نووه ادانييں مول كى -تیسری عالت مقتری کی ہے اور اس کے لیے الگ ایک ہیں یہولانام تحرقاتم الوزئ فرماتے ہیں کہ ہرمنفام اور عل کے الگ

فاتحه لفنام

الك الراب بن مقتى عفى المجم وكل الأكما مك قرات المركم كيون خ فرات مروت آم كريكا اور مقترى أعين كے مؤل المال من حدو علي لصلوة والسلام لا فرمان عدي عن ك لك إمام فقِلَةُ الْإِمَامِ لَذَ قِلْوَةً يَعِي الْمَ كَانَ الْمُعَامِ كَانَةً بِعِي الْمُحَامِ فَالْمَامُ فَالْمُ كانزات ب النامقيرى كوقرات كمينى كافرورت المارى اس کےعلاوہ آج کی آجی اس بات کی ٹائی کردھی ہے کہ حب قرآن اک شراط نے توسطان کا کسنواور خاموش رہو۔ اس براعتراض کی ما کا ہے کر سورۃ اعرافی کی ہے جو کا 一直にいいいいはなるのりをしいいというというは けらいははないというないないとうというという قرآن بال بنورسنة كالحكم عام المراس الراس الما كالمحمول المانة المالية المازيجول المالي المالية والكام المالية الكام المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية اجالى دكى ئى ئى ئوامى كى قى الله كى دائلى ئى ئى دائلى ئى ئى دائلى ئى ئى دائلى يُونِي مِشْلَادِكُونَة كَى اللَّهِ كَالْحَصِيم عَلَى مِنْ مَوْقِدًا فَا فَصَلْمُ اللَّهِ مِنْ مَوْقِدًا فَا فَصَلَّى الصَّلَفَة وَالتَّالنَّكُوةَ مُرَّاسَ كَانْهَا لَوْ وَكُرْتَفُومِ السَّالِي اللَّهِ وَكُرْتُفُومِ السَّ مرسنطيس وهرم قررموا حاميرال مالوصف ولا فالمال اس آیت کر مرتی مخی سام کیا جائے ہ تنہ کی برنازی کے تعلق ہے اور اس کا محر خطر جمع بریعی عائد ہوتا ہے کہ اس کا شناجی مزودی ہے جد کار احادیث سے اس کی ٹائید ہوتی ہے۔ الم الريح حصاص فرملت بي كراس أبيث كرميري الترتفال نے دوبائی بیان فرانی بی سکی بات یہ ہے کرجے نا زمیر قرات ببذاً وازس بورى بولد فأستنعوا لداس كوكان سا كريس

اور است ترات بالسر مورسى مو بامقتدى كام كى قرات لى آدازنه بينج رسى مونوابسي صورت من فا فيصنول كالمكمري بعني فاموش رمو-اسى بلے اہم الومنيف و فرط تے ہيں كرنما زجرى ہوبارى مفترى كوبر طالب يلى فالوشى بى ربنا جا بيف و الت فود فرات تاس کرنی جائے گیو کھ اہم کی قرائے اس کے لیے کافی ہے ، اس سلامی بین یکی افادیث عی موج د بی حشرت انوموسی انفرى اور حزب البهرمة في روايات ملم شرف البهران العبر، (ابن ماجر، ترندى، الجوافرد اوران الى منداحد وغيره مي موجود بي - إذا كتبرالمكام ف كتبري جب المتهجيك نوتم مي نجيرك قالاً قَالَ كَا نَصِتُ كَا الرجب الم قرات كس الم ترتم فاون عادواتم كالمزيدا المراجع المعاق المعالية المراجع المراجع المراجة المراجع المرا ہے، البتدلعین را گادگا صحابی اس کے ی بر بر ان بر محمود ابن برخ بي برهوني عرك عالى بي ادري دون عامن في العادميني الله المناس المان المناس المان المناس المان المناس مَعَ الْمُكَامِ فَيْ شَيْ عِلْمُهُ الْمُكَامِ فَيْ مَنْ عِلْمُ الْمُكَامِ فَيْ الْمُكَامِ فَيْ الْمُكَامِ الْمُكَامِلُ الْمُكَامِلُ الْمُكَامِ الْمُكَامِلُ الْمُكامِلُ الْمُكامِلُ الْمُكامِلُ الْمُكَامِلُ الْمُكَامِلُ الْمُكامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُكامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُكامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلْ الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّ الْمُعَامِلُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِل من بالأسموط الم مالك من روايت بي كرس نمازين فالخديثي بالدوناقص ب إلا ورائع الإمام المواسول اس كركونى تحفل الم كانته الاكرالي موري المعرقد في عن الواسطة عنى نقل كى ما تى ج لاصلاة الومنيفية اس مديت كوسطلق فرأت بريحول كرنت ببراور فاتح وواجعت کاورجر فیت بی دوسری بات یر بے کرا ام نجاری د ندان اجر صلا و وارفطن مي ۲ و ندائ موي وصويم مي اكم ملم ميدا الله مركا الم الله مدا وترزي الله مي الله مدا وترزي الله ترث ما 17.5 وفيا عن ا

في مديث كم الفاظ اس طرح نقل يدي الأصلاة إلا يفاتحة الركتاب لعى سورة فالخرك بغير ازنسي بوتى مكرات اسك الك فصّاعِدًا كالفظ مجدر وياب مالانكرا المملم في السينقل كاست اس سے علوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ ملانا بھی نروی ہے مگرفات کومنروری قرار حینے والے لوگ دوسری سورہ کومنروری قرار نہیں نیتے اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچیج مسلم ہی ہے کہ قتری سورة فالخرن برط وسل كے اعتبار سے فاتخه فلف الام محمر ورہے الم شاه ولى السَّر محدسة وطوى موطاكى فارسى تشرح مصفا ميل سيحة " قرأت فاتحربا المررضي بالأنع نالدا ين الممك يجع فاتخريط ها عجابہ کوام میں شہور نہایں تھا ،کوئی اکا دکا ہی بڑھتا ہوگا۔ان میں سے عاده بن صامه سط اور کم عمومی بی محمود ابن ربع فن کا ذکر بیلے بوطی ہے الم مرزى في السم من كريس كافي تحبث كى ب اور فرافت يب یعی حس اوی نے الم کے بیجے فاتخرنہیں بڑھی اس کی نماز صحیح ہے البته بعض نے تشروکیا ہے جن میں الام تر فری کے اس وا مام مجاری اور چوتھی صدی کے محدث امام بہتقی ہیں ایسورۃ فاعمر کونما ز کارکن وستار مینے میں حس کے بغیرنا زباطل ہوتی ہے: اسم حودلائل میش کے من - وه مخرورس - ا مام مخارئ في الماس منكرس أي رسالهمي سكا ہے مگردلائل قوتی نہیں ہیں۔ باقی اکمٹر فامخر نریشے سے حق میں ہی اور ائن کے دلائل بھی قوی ہیں ، ایمدار بعد میں سے امام مالکٹ ، شافعی، ادر الحمد کامسک یہ ہے کہ جبری نماز میں حب امام کی قرآسند سنائی مے رہی ہوتومقتری قرات نرکرے اورسری نماز مستقندی کے مياسورة فانخرير من من المعنى نه توفر من من الدر فر واحب المريد واحب المعنى نه توفر من من المريد واحب المريد واحب المان المان من المريد والمان المان ا

اورىنى اس كے ترك سے كا ولازم أكب بيرمال المراروم كوفي هي فالخرخلف الاام كولازمي نبير سماما المم شافعی کے متعلق متورہے کرآ ب فائخہ کوفرض قرار سے تعصمگری ات درست ابت سیس موسی قیام عراق کے در ال آب يرفتولى بيت تھے مكر آب كى كتاب الام طبر مفترس مئر موجود سے كم اكرام قرأت بالجبركدر في بوتومقترى كے ليے فائخ برص كا حكم تهيں ہے۔البتذاگر قرات الربورى بو تومقترى عى بروسكتے۔آپ نے کا ب الام آین عمرے اخری جار سالوں سی قیام صرکے دوران تکھی، ویں فرت ہوئے اور وہ آپ کی قبرہے طلا پر کہ امان نعی كا خرى مسلك عي بي ہے كہ وہ مورة فاتحہ كى فرضيت كے فالم بنائيں المرشراعب مي رواسي موج دي حصنور عليالصالية والسلام تازي ماز برطانی ایس شخص نے بیجے برطان مراع کر دیا۔ نمازختم ہوئی وحضور سنے 1630 فرا مسالی اُنازع الفیان کی بات ب سے ساتھ قرآن می صفحرا كيا عار البيد - فرايا الم مك يتحصرت يشطاكدو - فيا كذا م زمرى فرات میں فائنتھی السساطی بس لوگ جبری نماز بس الام کے بیٹھے بوسطے سے دک سکنے - امام البوعنیفرد ، امام سفیان توری اور امام اور عی اور ان کے تاکروں کا بھی کئی ساک ہے۔ برایریں امام محد کی طوف بربات منسوب کی گئی ہے۔ کہ آپ سری نماز میں امام کمے نہجے فاتحہ راعف کے قائل تھے مگریہ بات رسست نیس ہے کیونکران کی ابنی کا ب یں ندکورہے کہ میں اور میرے اشاد اس بات کے قائل میں کہ نماز سرى مویاجرى قترى كے ليے قرأت كذا عائد نبير كے. عاصل كالمم بيرمواكم المراربعبرس سيكوني فيي فالخد علعت المام Je كى فرضيت كا قائل نبير سے جمبور صحابة اور امام شاہ ولى الدر كا كالم ويؤطا المم مالك موس و نسائي مراز والوداؤد مراز على في صن

بی بیمسکے ہے ۔ حضرت الوزم میں سے دونوں قسم کی روایا ت منى بى - ابن عماس ، ابن سورد ، خلفائى دنى ، ابدسى دفرى ، زير بن نابعظ، جارين عبالله وغيريم عدم قرأت كے قائل ہيں۔ ببرطال اس ملیس امام افوصنی خدد کا موقعت کمنرور نہیں ہے ۔ لوگ غلط برابیگندا مرتے ہیں کرفانچے کے بغیر بناز نہیں اور حس کی نماز نہیں وہ جبنی ہے ان توگوں کے والمل کمزوریں . صرف دواموں نے تشرد کیا ہے اوراہم ای کے شاگردھی کہتے ہیں کر ہمائے امام ننٹردہی -افاف اس سلمی انباموفق بیش کرتے ہی اور سے جھرط انہیں کرتے اورىنىدفتوى فينتيه كرفائخ خلف اللهم ميصف والدى نما زنديس بوتى بنا دوسے روگوں کو معی ق نہیں بنی کہ وہ فائخر نزید صف والوں پر فتوى مكانين كراك كى نمازىنى بوتى اس كاقيصله نوالسرتعالى بيه فروع مائل میں ابنی اپنی رائے ہے اور بھراس کے بیجھے ولائل ہیں جو كى برنمازىن مونے كافتوى سكاتاہے وہ كراہ ہوكا يا تنشدد ہوكا، اور تندو درست نہیں ہے مضبوط موقعت کو اختیار کرنا جا سے مریث شريت بن آيا ہے كرت در نركرو ورن الله تعالى تعي تم مرت شر دكر مكا م سورة فالخرك متعلق ببت سى لفع بلات بي مي في جذبالو كى طوت المثاره كرديا ہے۔ توى ملك يي ہے كرامام كے تيجے فاتخہ بنیں بڑھنی جا ہے اور جو بڑھنا ہے اس کے ساتھ الحظے کی صرورت نیں ہے۔ بہرعال اس آئیت کرمیر کا حکم سے کہ حب قرآن ماک بھے جائے تو جسے کان کھا محتمنواور خاموش رہونا کہ تم میہ رحم کیا جائے

الاعراف > آیت ۲۰۵ تا ۲۰۲

قال السملا ٩ دريش مين ميهار ١٢

تن ماجزی کرتے ہوئے اور ٹررتے ہوئے اور بند آواز میں عاجزی کرتے ہوئے اور بند آواز سے کم ، صبح کے وقت اور پچھلے ہیر اور نہ ہوں آپ غافلوں میں سے (۴۵) بیک وہ لوگ جو تیرہے پروردگار کے پاس ہیں ، وہ نہیں تکجر کرتے اُس کی عبادت سے اور وہ اُس کی عبادت ہیں اور اُسی کے بیے سجاریز ہوتے ہیں اور اُسی کے ایک سجاریز ہوتے ہیں (۲۰۰۶)

ہوت ہیں ہے۔

سروۃ اعراف کی ہے آخری آئیں ہیں اور بالکل آخری آئیت سعبر نے والی آئیت ہے۔

سروۃ اعراف کی ہے آخری آئیں ہیں اور بالکل آخری آئیت سعبر ہوتا ہے جن ہیں ہے

قرآن پاک کی مختلف میں میں کل چودہ مقامات پر سحبرہ تلاوت واجب ہوتا ہے جن ہیں ہے

پیلامقام ہی ہے ۔ بیس عبرہ ہر ٹرپی صفے والے اور سننے ولیے پر لازم آ آہے ۔ ام البُر صنیف اُور

ام شافی کے نزدی سعبرہ تلاوت واجب ہے جب کہ باقی الممر کے نزدیک مولکہ ،

ہمتر تو ہی ہے کہ جس وقت کو کی شخص تلاوت کر سے یا گئے تو اس وقت سعبرہ کر سے

میکر فی الفور کرنا صروری جی نہیں ، بلکہ بعد ہیں جی کیا جا سکتا ہے ۔ سعبرہ تلاوت کے جمی

میکر فی الفور کرنا صروری جی نہیں ، بلکہ بعد ہیں جی کیا جا سکتا ہے ۔ سعبرہ تلاوت کے جمی

وہی شرائط ہیں جو سعبرہ نماز کے ہیں ۔ اس کے یلے بھی مگر ، حبم اور کیا ہے کی باکیز کی ضرور

ہے، فیلر روم ونا بھی لازم ہے ورندسجرہ اوانیس ہوگا یصبطرح نماز کیلئے وطنور کی صرورت ہے، اسی طرح سعیرہ تلاوت کے لیے بھی طبارت صروری ہے۔ اس خمن میں مولانامودودی نے بھی ہے کہ سجدہ تلادت کے کیے جمہوراہی شرائط سے قائل ہے جمنازی شرطی میں گران شانط کے کے انہیں کوئی دلی نہیں ملی دیا مخد انتوں نے تعیض آٹا رسے ب مرائے قائم کی ہے کہ اس سے رہ کے لیے باوضو ہونا، یا قبلہ رو ہونا یا زمین پرمرد کھنا عزوری منیں ہے اُن کی ریحقیق درست نیں ہے ، اُن كى تفسير بس اس طرح كى اور يحيى اغلاط بالى كى بيب يشلاً ومعنان بير افتام محرى كي منعلق الن التي تقيق بير سي كم الكركوني منخف محرى كهار لم بواور ا ذان كى آواز آمائے نوفورا جھوڑ نراسے بكراسى ماجت بركھا بى سے ملاعلی قاری شرح نقایرس سکھتے ہیں کہ یا ثنا و قول سے العیض وگول نے ایا کیا ہے مگر غلط ہے میں مثلایہ ہے کر جب طلوع فجر کا بقین ہوجائے توہی کھا نابند کر دسی جا سے۔ الكنشنة درس فرأن باك كے آداب بيان بوئے تھے كرحب كفافك اس كى تلاوست بورتبى بوكذاس كد بغورسنوا ورخاموش رميو كاكرالله تعالى کی مہرانی تہائے شامل حال ہو. ائے اجے درس و دراللی کے الراس كابيان ب ارشاد بوتا ب قادُكُو النَّالَ في الْفُلْدِ فَي الْفُلْدِ فَي الْفُلْدِ فَي الْفُلْدِ فَي الْفُلْدِ فَي يا دكرس آب ليت به وردكار كوليني عي مي مولانا اشرون على مقانويًّ اس علے کا ترجیراس طرح کرتے ہیں کہ آ ب یادکری اور دوسرول کو بقی حکم دیں کہ سرخض الیا ہی کر سے ۔ نیزتمام امتبول کو بھی اس ات كالمحمضة وب اورخودهي اس بايت بيعل كري - اور يا دكس طرح كري تضیّعاً عاعزی کے ساتھ اگر گرانے ہوئے ، اور دوسری باست وَخِيفَةً لِعِي مَا كِي مِلال مِن ورتي بون . مجرتليس على الله

ناني

نوكس

وَكُوْنَ الْجُهُورِ مِنَ الْقَوْلِ عِنْ الْقَوْلِ عِنْ الْمُوارِدِي سال میزد کرسے مراوز بانی ذکر ہے جس کے ذریعے اسرتعاظ کی حدوثنابیان کی ماتی ہے، قرآن باک کی تلاوت کی ماتی ہے۔ نمازہمی ماتی ہے اور دوسے راز کاریے ماتے ہیں۔ زبانی ذکر کے سلے ہیں سورة بني المرائيل من آنات ولا عجهات بصلاتك ولا تخافت بها وَاشِعَنْ سَبِينَ ذَلِكَ سَسَعْنَدُ" أَبِ مَا لِهُ زَا وه بلند اواز مع رفعین اورز سن اجسنه ملی درمیانی راسته اختیار کری . عديث مشريف من آناه كرمهي ذنركي مي صنورعلياللام كفاري موجودكي من بطراق احسن نماز السي عكر اواكرت تصحبال كفار كا يحم من موكيونك کفا رفران باک کی مبندا وازسے الاوس مروانش نسس محرتے سکھے اوراس مین ملل دا لتے تھے، اس بے السر نے محم دیا کہ آپ مینداور سے تلاور ن رحمریں محکرسا تھے ہی یہ بھی فرمایا کہ اتنا آ مہتنہ بھی فرآ نے طبیب كرآب كي سكيسائقي عبى ندست سكيس الناان دونون حالتون كا درسباني راسته اختيار محرس

سانی ذکر کے اسے میں قانون بیہ کے ذکر بالجم اور ذکر ہار دونوں درست میں مگرفتہ النے کوام فراتے ہیں کہ ذکر بالجم اسوقت روا ہوگا جب کے دوسرول کے بلے باعث اذہبت نہ ہو۔ اگر کوئی آد<sup>ی</sup> پاس سویا ہما ہو، کوئی شخص بیار ہے یا کوئی مطالعہ میں صروف ہے تو ذکر ہا بجم محروہ ہوجا تا ہے۔ البتہ جہاں سی دوسر سے شخص کے معمولات میں نقص نرا تا ہو، ولم ال ذکر بالجم درست ہوگا۔

مولاناعبیدالظرندهی فرمانے بین که ذکر النجراشاعت فرآ بی دین سے بلے ہوتا ہے ۔ چانجر داست کی نمازوں میں قرآن باک برزر آوانہ سے بڑھا جا تا ہے جب کے دان کی نمازوں میں آ مہند بڑھے کا حکم ہے

مطلق تلاوت قرأك المجركا منفسد بيدك لوك قرأك إكيمي ادرامية يسعن يصفهوريب كرانان كاتعلق خليرة القرس اور ملاء اعلى كے ساتھ قائم سے اور اس طرح عالم ہالا كے فرشتوں كے ساتھ اس كاتصال كي فورانان كي توجيعي ملاواعلى كي طرف للي كيد اورس معى اس يك جاعت من شامل ك يصنور على السلام في فراياكر وغض تازس سررة فاتخرك افتنام بداين كتاب يالاس كالم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَهُ كُمَّ مِهِ اللَّهِ لِمَنْ حَسَدَةً كُمَّ مِهِ اور عِفِراسُ في تحمد اورابن فرشتوں کے ساتھ موافق ہوگئ تروہ معفور ہوگا۔ کو یا وشتوں کے ساتھ شرکے ہونا الاواعلیٰ کی جاعت میں شرکے ہونا ہے اور يمقصد ذكر البرسه على مواسي -الم الويكر حصاص ابني تفيرس محقة بس كر ذكر نفسي عي بوناس تىنى زكىم موكرنے دل مى الماتنالى كاعظت اس كى قدرت اوردلالى قدر مع فرروف کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بیغور وفکرانسی عادت ہے حس من ربا کا تھے دخل نہیں ہوسکتا ۔ اگر عزر وفی کے ساتواس کے دل من السُّوتِعالى ميمان ، اس ي عظمت اور الله الى بعظ كى - الا ما ما فرماتے ہیں کرنفنی وتحد کی دوسری صوریت یہ انان اپنے قلب روح بالطالف مے ساتھ خداتعالی کا ذکر کھے بیفسی ذکر ، سے در بع بهي بويات حامني اصماب طراقيت ذكر من إس انفاس كي محتفين کرتے ہیں۔ خانخے سائن کے و بعے ذکر کے لیے الیی شق کی جاتی ب كرم اندوان اور المرآن والع فراتعالى كاز كربهونا ب - جنامج الكركوني انسان سور كا بهوتب على انس کے ذریعے اس کا ذکر جاری رمنا ہے۔ على ذكر على منفق كرنے سے أناب، بدا كرجد ندمحسوس موتا ؟

اورنه كونى دوسار شخص عان كئاب مكرفنبي ذكر بهشرحاري رستاست اور انان كاقليم وقت الطوالير كوتارم تاس مريث سروق مي فلی ذکر کی نضیات بس آ تا ہے کر صفر کے دن اس کا مرتبہ نیانی ذکریسے سنركنا زباره موكا كبونكرطا سرى ذكربب توريكا سنبه عبى موسكاته مركاقلبي وكرريات الكلم محفوظ موتاب - لذابرزا ده افضل سے ، فلبی ، روی اورسری ا ذکار انسان کے لطائفت کو بدار کرنے ہی اور وہ مع فرکھنا دید من معروف بوعاتے بن -البتربے كرايا ذكرعام أ دى كے نس ب نہیں ہے مکہ لسے سلوک اور تصوف سے علق محف والے ہی انام مع سکتے ہیں حضرت عائشہ صرائقہ کی رواست من آتا ہے سے ان رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللّهُ عَلَى محیل استیاند بعنی حصنور بنی کریم صلی الشرعلی و کم اینے تما مراوق ت میں السے تعالی کا ذکر کر اتے تھے تو بعض بزرگان دین اسے قلبی ذکر برہی محمول کرتے ہیں۔ کبونکاڑا نی ذکر تولول برآنہ یا ساشرت کے روران عطل بوجاتا ہے مگر قلبی ذکر سرحالت بی عاری رہتاہے۔ بہرمال ذکری ایک صورت پہنمی ہے۔

عجى بے لب ہے، اگركسى كوسخى سے سے على كيا جائے توبدنا مى ہوتى سے، الله كا ذكرب الى كويك بندكري اطال الحرب علط إس ب ج چنزدوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے وہ کروہ کمی کے درہے میں آئی ہے۔ عرضی بعض عورض کی وسے ذکر الجربعض اوق مكره ه بونات يحفى سورة من عي كزر حكاست كم السرتها لي كا ذكر عاجزي کے ساتھ اور آ مہنز کرنا بھر ہے کیونکہ اس ریا کاری کھی نہیں ہوتی اور ممى كوتكليف عي نسب مولى . الباذكرام كيكاظ سي مي بيتر بوكا كيونك صنوطليال الم كافران م خير الوذق ما يكفي وخيرالذر ماخفی این بیزروزی وہ ہے جرانان کے لیے کا اُس کری اوربهز ذكروه ب حجرام سنطر لقس به يعبن بزركان دبن الن اليتسلك كيمطابق ابتداري ذكر المحير تحراتي من مير دل كي قناوت كوووركدن كي العالم العالم العراس العظى كرحم مع الرات ويدا واشيخ الاسلام حفرت مولانا مرسن احدم في فولمت بال كرمض مولاناحاجی امرادالسرمها عرمی کے ارشاد کے مطابق مر محاور مرب مين حبب وكركمة الحطاء توحيم من عركت وعرارت بيار وتي عني اور ميں باہر طلاحا تا تھا اور حماط بول میں مبھے کر ذکر کیا کرنا تھا تا کہ سلسلہ مجھی فائم رہے اور دوسے راوگوں کے لیے باعث اور دوسے مجھی نہ ہو۔ غرصلے ذکر السرببرطورات سے۔ تين يا تير بهلے بيال بوجلي بي كراننے رب كا ذكر كروعاجرى لےساتھ، ڈرستے ہونے اور ملند آواز سے کم تاکہ رہا بدانہ ہواور تركسي كے ليے سكليف كا ماعث ہواورات جائفى بات يرفوائي بِالْغَدُوقِ وَالْأَصَالِ صِبْحِ مِي اور بِحِيلے بيري يعض فراتے مِن كم عندوس مادطلم ع فيرسد لے كرطلوع تمس كركا وقت

صبح وم وبح وکمه مگرفیعی قول یہ ہے کہ اس کا وقت طلوع فجرسے ہے کو زوالئی اس کے بہال کہ اصال بینی کچھیے ہیر ماتعلق ہے العجافی ہے کہ اور سے بہال کہ اصال بینی کچھیے ہیر ماتعلق ہے العجافی ہے کہ کو رقت براد ہے کہ زوال سے بعب سے لیکھر رات کے آنے کہ کا وقت مراد ہے ورک مقام میں ڈالف اللے اللے اللی اللے اللی اللہ کے اس کے کھر لویں کے الفاظ آتے ہیں۔ ہمر حال فرایا کہ لینے رہ کو یا دکر وجیعے کے قت الفاظ آتے ہیں۔ ہمر حال فرایا کہ لینے رہ کو یا دکر وجیعے کے قت الفاظ آتے ہیں۔ ہمر حال فرایا کہ لینے رہ کو یو دکر وجیعے کے قت الفاظ آتے ہیں۔ ہمر حال فرایا کہ لینے رہ کو یو دکر وجیعے کے قت الفاظ آتے ہیں۔ ہمر حال فرایا کہ لینے رہ کو یو دکر وجیعے کے قت کو تھی اور چھولے ہمر کھی ۔ اور حال ہے ۔ وکل شکر کی قب الفال الفال میں بنیں ہونا جا ہے ۔ وکل شکر کی قب میں بنیں ہونا جا ہے ۔

غفلت کامعنی پردہ بڑھا ناہے، النان کے دل برجالت اور معصیت کایدده برماتاب اوراس کا اتصال ملاد اعلی محیاتھ قائم نهيس رميا ،اس بي درما يا كراب غافلول بين سي نه مول مكبر مدين الطرتعالى كويا دكرنے رمنا جائے، عدیث شرفیت ميں آتا ہے کہ یا در کھو آ کر الله تعالی سے بعیر جیزوں میں سے بعیب فل غافل سے محب انبان غافل ہوجاتا ہے تواس کا دل سخت ہوجا آہے اوراش بینطان سطہ وجا آہے، لنااس بعض کے اللے کا ذکر کرنا جائے ۔ اس کی اطاعت پر کاربند مونا جاسيے رنماز پرصی ، تلاوت فران کریں ، تبیع واستغفار کریں ، ماکر خفات کے پرف و دور ہوجا بیں۔ دومسری صدیث بیں آئے ہے کہ مصنورعليالسلام نے فرما يا كرجهان كاسمكن موالسر كا كچھرنہ كچھے ذكر صنور محوا کی ففلت سے رہے جاؤ۔ نماز توہبرمال فرض ہے اس کے علاوہ دیگراذ کار کے لیے بھی مجھ وقت نکالنا جا ہے۔

ویگرانکار کے لیے بھی تھجھ وقت نکالنا جا ہیئے۔ فرمایاران الکذین عِنْ کر دیناک وہ جو تیرے رسب کمپاس بیج اور معرف

مِن بعنى الله اعلى اور دوس ورست من لا سَدْ تَكْ بُرُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ وه اس كى عبادت سے بحرنهيں كرتے . فرشت اكر جم يك آورمقدس بي ، كنابول سيمبرا مي مي عيريمي التركي عيادت من نگے ہے ہیں ال کے مقل ملے میں انان توخط کاریں ، اس کیے انبين اس طرف ديا ده توجيد دسى عليه في اور السرتفالي كي عيا دست مع غافل نبيس مونا جاسية - فزمايا أكي توفر شية السركي عا درت كرية إلى - اس كے علاوہ وكيت بعقى كا وهمروقت العركى تبييح بإن كرتے ہے۔ تبيح كاعني خلاتعالى كى تنزيبہ ہے۔ جب كوفى شخص سجان الطركة بهت تواس كامطلب بربوتاب اکم السرتعالی کی ذات ہر عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہے يرست باندكلمها يضورعليالام نے فرايكرالسّرتعالى نوائد الله المسكم يله برجار كالمات منتخب فرالي بي سجمان الله ٱلْحَتْ مُدُلِكِ ، كَرَ إِلْدُ إِلاَّ اللَّهُ أُوراً لِللَّهُ أَكُ بُنَّ . بلاشبرالسَّري مُراب اسى بلےسورة مرقم مي حكم ہے وكتاك وككين بين لينے برور دكار ى طراقى بيان كري واوراس كا ذكرى كرير فرایاالترکے فرشتے ایک ترتبہے بیان کرتے ہی اور دوسے فَلَهُ كِينَ مِحْدُونَ اوراس كے سامنے موریز موتے ہیں معیرہ بھی سبت بڑی عیادست ہے۔ حصنورعلیاللام کاارش دہے کہ سحیرہ كى طالب من أنان الشرنعالى كيسب زياده قرب بوناب سجره بس انتها فی درجے کی عاجری پائی حاتی ہے اور سی چیزالسرتعالی كولندسه وانسان حس قدر عاجزي كاظهار كريكا اتنا مي مقرب اللي بوكا سورة العلق بس ارشاد بي والسيخ دُ واف ترب يعني سي كركة قرب اللي عال كرو سيره كي ختلف سورتس بسيره نماز

کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سعیرہ تلاوس بھی ہے اورعطائے تعمت یرسیرہ شکر تھی اوا کیاجا تا ہے سحبہ ہے میں جونکہ تبدیح بھی کی جاتی ہے سيتحان كرتي الأعلى لهذاس بس سحره اورنبهج دونول جيزس آماتی من اس کے باتقرب اللی کا ذرایورے عصے عرب میں آ تاہے کرجب کوئی ان ان محدہ کرتا ہے توشیطان لینے سرمینجاک ڈالتا ے اورافنوس کا اظهار کرتا ہے کہ ان ان کوسحیرے کا حکم ہوا تواس نے تغييل حكم كى محر مجے سيره كا حكم بوا توس انكاركريك مردود مطر بشيطان كا برافنوس اس کے حدی نا پر مونا ہے کیونکہ وہ اب توبر توکر انہیں عامنا النان كوسىده رينه ديم كراش مي حسرى أك عجرك الفنى سب كريركيون الشرك سامن بشاني كور كهر را المراجع اكيونكرون توجابتا ب كرمرانان السركا باعنى بن كراس كي جاعت بي شامل موطف أله فرا ماكر الشرتعالى كے فرشنے السرى عيادت كرنے سے بجرتيں كرتے داش كى تيسى بان كرتے ہيں كه وہ السّرتعالى كى عا دت كري اس کی ای بیان کری اور سحیرہ کے ذریعے اس کا تقرب عال کریں۔ سورة کے آخریں اس کا خلاصہ بال ہوگیاہے۔ برحی سوزفہ اس مي عائد عير أرسالت، فأمن عظمة قرآن أكفي تاریخ رسالن اور نوحیداس مورة کے مرکندی مضامین ہیں جینکہ توجید ایک بنیادی اس کے توجید فی العادت اور توجید فی الاستی ومكل طورير بيان محرد بالحياب -فدا تعلي كاعبا دست ااس كا وكراورتبيح وتبيل سورة كالب لياب في الترتعالي می تخییر و تبییج کرنا فرستنوں اور ان نوں کا مشتر کے وسے مِن ہے۔ اگران ان وسلاح وفوز کے طالب ہیں۔ تو انہیں الشرتعاك سے ابنا تعلق بوست رار د کھنا جا جیئے اوراس

کاطب رافیروم سبے جواس سورة بین خاص طور بربسیان کید دیا کیا ہے ر

والله اعلى بالصولاب اليه المرجع والماب وصلى الله تعالى مسوله محمد والد واصعابه وازواحب والتباعل المحمد والتباعل احب مدين والتباعل احب مدين برحمتك يا الرحم الماحمين

حج پر جانے والے خواتین و حضرات کے لیے انمول تحفہ

احكام فج

مع زیارات مکه مکرمه و مدینه منوره تصنیف

محمد فياض خان سواتي

اس کتاب میں جج کا طریقہ اور اس میں پیش آنے والے تمام مسائل کو درج کیا گیا ہے۔ صفحات ۱۲۸ قیمت ۱۸ روپے۔

ملخ كابيت : مكتيد روس القرآن فارق كلنج كوحب انواله

## مقالات سواتی

افادات - حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی مد ظلم العالی مرتب - حاجی محمد فیاض خان سواتی مهتم مدرسه نصرت العلوم گوجرانواله

اس مجموعه بین مندرجه ذیل اکتیس علمی و تحقیقی مضامین کو ترتیب دیا گیا ہے۔ (۱) توحید کے چند دلائل (۲) اللہ رب العزت کی زیارت کیے ہوگی (۳) رسول سے ایم کی شریعت کے مقاصد (۳) خواب میں رسول سیتیم کی زیارت (۵)مقام صحابہ رہائی (۲) حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی چند وصیتیں (2) حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ (۸) حصول علم کے لئے ضروری آداب (۹) علم اور اہل علم کا مرتبہ (۱۰) علم که راه بحق ننماید جهل ست (۱۱) دارالعلوم دیوبند (۱۲) اسلام کا نظام طهارت (۱۳) اسلام کا قانون حدود و تعزیزات (۱۲س) انسانیت کی تکیل کے لئے اخلاق اربعہ کی اہمیت (۱۵) انسانیت کے چار بنیادی اخلاق (اخلاق اربعہ) (۱۲) تمرن میں بگاڑ کے اسباب اور ان کا علاج (۱۷) فرقہ ناجیہ اور نوابت میں فرق (۱۸) مودودی صاحب کے بعض نظیر یات دین کے لئے نقصان دہ ہیں (۱۹) فتنے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور انکا علاج (۲۰) بحالت صوم انجکشن کا تھم (۲۱) اسلام میں حلال و حرام کا تشریعی فلفه (۲۲) ملت حنیفیه کی حقیقت (۲۳) مسئله توسل پر ایک نظر (۲۲۷) کا کتات میں جانداروں کی تخلیق (۲۵) حکمت ولی اللمی کے شارحین (۲۷) شہوں کی آبادی اور بربادی کے اسباب (۲۷) تحقیق وحدت الوجود اور وحدت الشهو د (۲۸) وحدت الوجود اور وحدت الشهو د میں تطبیق (۲۹) مسکله وحدت الوجود ميں راہ اعتدال (۳۰) اكابر علماء ديوبند اور مسكلہ وحدت الوجود (۳۱) باب الرؤيل (۳۹۵ صفحات تیمت ۔/و روپے

طغ ابنه بمكتبه دروس الفرآن فاوق گنج كوجرانواله

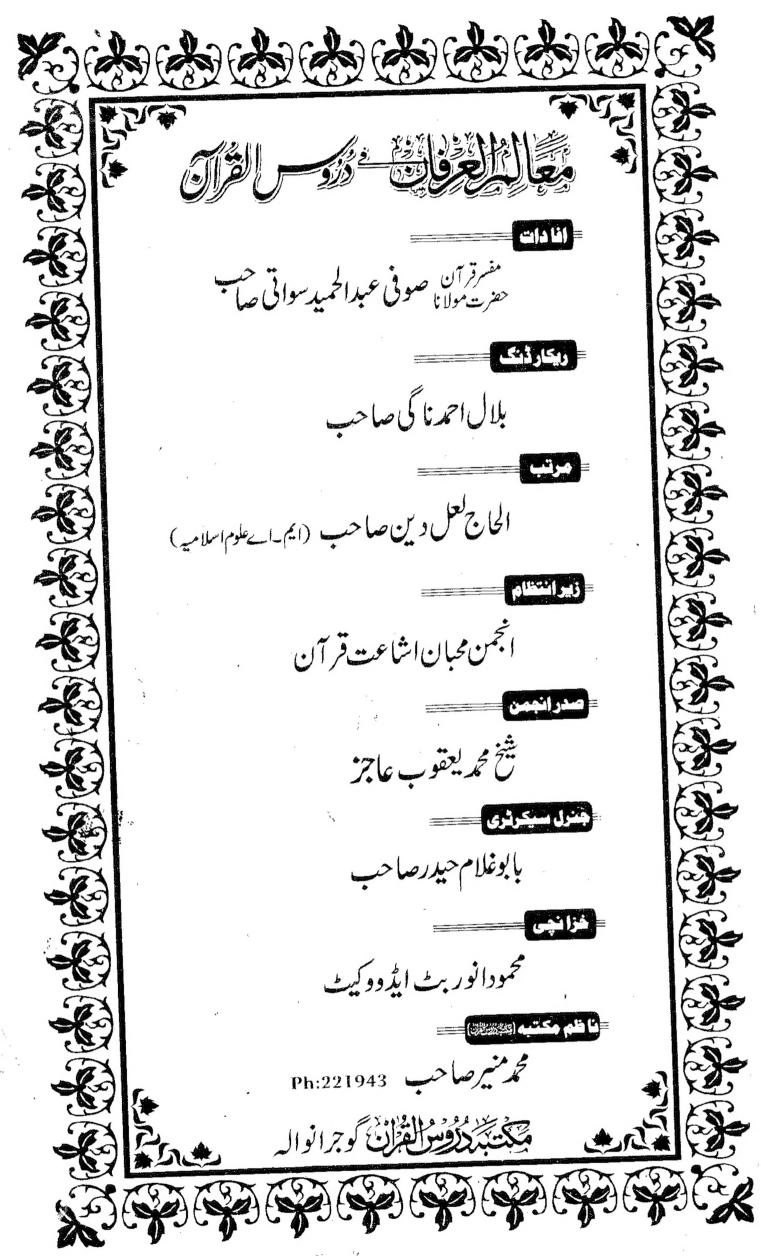

معالم العرفان في دروس القرآن مكمل ٢٠ جلدوں ميں مفسرقرآن مولاناصوفي عبدالحميد سواتي صاحب رېكارۇ نىگ بلال احمدنا كى صاحب الحاج لعل دین ایم۔اے علوم اسلامیہ لاہور زبرا نظام المجمن محبان اشاعت القرآن صدرانجمن يننخ محمر يعقوب عاجز صاحب جنزل سيرطري بابوغلام حيدرصاحب الحاج محمو دانور بث ایڈووکیٹ ہائی کورٹ خزاجی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مكتبه دروس القرآن محمد منيرصاحب فون:4221943